

www.KitaboSunnat.com

پروفس رد اکرخالق داد ملک

چئىرمېزشقىمە عرلىت پىجاب يونيورستى لاھتى

ار ار کاب دلوه اردوبازاره لا مور پا

#### بسرانهالجمالح

## معزز قار ئىن توجە فرمائس!

كتاب وسنت داث كام يردستياب تمام الكير انك كتب

مام قاری کے مطابعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لوز (Upload)

ک جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کانی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تنجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشول ميں بھر پورشر كت اختيار كريں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی جھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### Copyright© All rights reserved

Exclusive rights by the author, No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any mean, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the author.

جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ بين

تحقیق ویدوین کاظه بیفتر کار

پردفیسرڈاکٹرخائق دادطک چیئر مین شعبہ عربی پنجاب برخورٹی لا مور drichallodadmalik@gmail.com

الحابة آ زاد بک ڈ پواردو بازار، لا ہور نن: 042-37248127,37120106

٣ حربي واسلاى علوم إورسوشل سائتسزيس لتحقيق وتدوين كالمريقة كار عرزادها رق موسى الناس آ زاد کیای وک أردوازار ال اور روى ٢٠١٤م/ والالتاراء JHEL جلائي سهده أرمضان المبارك ١٠١٠ لمحادم وبراء المروم المرام استان عجاس הנטרור ל עשוני ל בידוום طبع جهارم 17:-51 لتراد ير 450 دوي

المحتق وتدوين كالحريقة كار

## فهرست مضامين

| 15          | يروفيسر ذاكثر خالق دادملك                    | پيش لغظ مؤلف:     |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 19          | راه پروفیسر داکٹر ما فلام طفیل               | مختين كركته       |
| 23          | ق وتدوين كے خيرى مرامل كي تسبيل              | تدريس وأموزش فحقة |
|             | علامه چوېدري اصنوعلي كوثر وژار کچ            | =                 |
|             | ﴿باباقل﴾                                     | ·                 |
| 27          | على بحث وخقيق كمناجج                         | •                 |
| 29          | 🖈 مختین کے مقاصداور دائرہ کار                |                   |
| 30          | 🖈 ملی مختن کاابمیت                           | 1. 4.             |
| 33          | على تحتيق كى اقسام                           | فعلاةل:           |
| 33          | 🖈 معادر کے احتبار سے محتق کی اقسام           | •                 |
| 34          | 🖈 مقامد کے انتبار سے حمیق کی اقسام           | ,                 |
| 35          | 🌣 نظرياتي علوم بين محقيق كالمريقة كار        |                   |
| 37          | 🖈 مت کامتبارے مختیق کی اقسام                 |                   |
| <b>37</b> , | 🖈 افراجات کے متبارے مختیل کی اقسام           |                   |
| 37          | 🖈 اثراءازی کےاهبارے محتیق کی اقسام           |                   |
| 38          | 🛠 محقین کی تعداد کے اعتبار سے محتیق کی اقسام |                   |
| 39          | 🖈 معیار کے اعتبار سے حقیق کی اقسام           |                   |
| 41          | 🖈 موضوع کے اعتبارے مختبق کی اقسام            |                   |
| 41          | 🖈 منج كالتباري فحتيق كالتسام                 |                   |

|   | 1    |   | وين كاطريقة كار                                                | گهتن وند  |
|---|------|---|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 | ]==- |   | علی محتیق کے بنیادی عناصر                                      | فصل ثاني: |
|   | 45   | · | م ساعة الماسر                                                  |           |
|   | 45   |   | الم منافقيق كاحدودكي شاخت                                      |           |
| • | 45   |   | 🖈 مِدّت اور مخلیق                                              |           |
|   | 46   | • | 🏠 حياتيت وواقعيت                                               |           |
|   | 46   |   | 🖈 همتین کی اصلیت                                               |           |
|   | 47   |   | 🖈 امكانية مختيل                                                |           |
|   | 47   |   | المتحقيق كاستقل بالذات موتا                                    | 1         |
|   | 47   |   | 🖈 معمادر مختین کی دستیانی                                      | ¥         |
|   |      | • | 🖈 وسيع مطالعه                                                  | ,         |
|   | 48   |   | مل دوسرول كي آراء كي تغييم مين باريك بني                       |           |
|   | 48   |   | المروق معرف المرووت المسلوب كاعمد كااورقوت                     |           |
| • | 48   |   |                                                                | 14 14     |
|   | 49   |   | محقق كي خصوصيات اورتكران تحقيق                                 | ال تا لك: |
|   | 49   |   | (أ) محقق كي خصوصيات                                            |           |
|   | 50   |   | 🖈 محمّین می میلان اور دلچیی                                    |           |
|   | 50   |   | ☆ مبروقل                                                       |           |
|   | 51   |   | 🖈 على ويانتدارى                                                |           |
|   |      |   | 🌣 توامنع اور عابرى                                             |           |
|   | 51   |   | المتع نقم ونت اور تطيم وترتيب كي صلاحيت                        |           |
|   | 51   |   | مهم از حادیا اور میانی معلامیت<br>شهر د بانت اور ما منرد ما فی |           |
|   | 52   |   |                                                                |           |
|   | 52   |   | الم فيرجا تبداري ادرانساف پندي<br>دند السر                     |           |
|   | 52   |   | الم فيرولل آماد سابتناب                                        | -         |
|   | 53   |   | 🖈 اخلاقی اصولوں کی پابندی                                      | ,         |
|   | 53   |   | الم علم على دسوخ                                               | :         |
|   | . 54 |   | (ب) محران محتیق                                                |           |

| _ | 3   |                                                        |
|---|-----|--------------------------------------------------------|
| 5 |     | 💸 محمّتن و مدّ و ين كا طريقة كار                       |
|   | 57  | فعل رالع: كتب خانے                                     |
|   |     | (أجميت، افاديت اوراستعال كالمريقة كار)                 |
|   | 58  | 🖈 لابحریری پیس موجود کتب کی اقسام                      |
|   | 61  | البريى سے كتاب لينے كامول وضوابد                       |
|   | 62  | البررى ش مامل شده موليات                               |
|   | 64  | 🚓 کابوں کی ترتیب اور امناف بندی کا نظام                |
|   | 67  | الااء کاب کابراء                                       |
|   | 70  | علوم اسلاميد ومربيك آن لاتن ابم لا بمريريز كالتعارف    |
|   | 73  | فصل خامس: مقاله نگاری کے مراحل                         |
|   | 73  | يبلامرحله: انتخاب موضوع                                |
|   | 74  | 🖈 الخاب موضوع كية رائع ووسائل                          |
|   | 78  | 🖈 ا جيموضوح کي شرا تلا                                 |
|   | 81  | پئز نامناسب موضوعات                                    |
|   | 83  | 🖈 موضوع کی تحدید                                       |
|   | 84  | دوسرامر حله: خاکت تحقیق کی تیاری (خاکت محقیق کے عناصر) |
|   | 85  | (۱) صغيمتوان/سرورق                                     |
|   | 86  | (۲) مقدمہ                                              |
|   | 86  | مسيح<br>چه تعارف موضوع                                 |
|   | 86  | 🖈 مقام پختین                                           |
| , | 87  | باسباب امتخاب موضوع                                    |
|   | 87  | الإنجنيةات كاجائزه                                     |
|   | 87. | 🖈 ابمیت موضوع                                          |
|   | 87  | مع محقیق                                               |
|   |     |                                                        |

|                                         | فتیق د ته وین کا طریقه کار                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88                                      | 🖈 محنت وكاوش اوروساكل محتيق                                                                                                |
| 88                                      | نيادي معماور ومراحح                                                                                                        |
| 88                                      | (٣) ابواب وضول اوران كے عنوانات                                                                                            |
| 89                                      | (٣) محوزهمماورومراجع كافيرست                                                                                               |
|                                         | تيرامرطه معادرومرافع كاتحديد                                                                                               |
|                                         | 🖈 مصادرومرای کےدرمیان قرق                                                                                                  |
|                                         | ﴿ كيام افح نے اللّٰ كرنا درست ہے؟                                                                                          |
|                                         | 🖈 تعدّ دمهادر                                                                                                              |
| <b>1</b> .                              | اخلاف معادر                                                                                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 🖈 جديد معماور كاتؤع                                                                                                        |
|                                         | م جديدممادركياريش احتياط كالروم                                                                                            |
|                                         | م عربي واسلاي تحين كي مديد ذرائع                                                                                           |
|                                         | المصحف الرقمي                                                                                                              |
| 1 to 1                                  | مكتبة التفسير وعلوم القرآن                                                                                                 |
|                                         | موسوعة الحديث الشريف                                                                                                       |
|                                         | - جامع الأحاديث                                                                                                            |
|                                         | - المكتبة الأثفية للسنة النبوية                                                                                            |
| 121                                     | - مكتبة السيرة النبوية                                                                                                     |
|                                         | - مكتبة الأعلام والرحال                                                                                                    |
|                                         | - مكتبة الفقه وأصوله                                                                                                       |
|                                         | - مكتبة التاريخ والحضارة الإسلام                                                                                           |
|                                         | مكتبة الأخلاق والزهد                                                                                                       |
| ( +                                     | - مكتبة النحر والصرف                                                                                                       |
| 100                                     | - سيع معلقات                                                                                                               |
|                                         | 88<br>88<br>89<br>89<br>89<br>93<br>93<br>93<br>94<br>94<br>95<br>96<br>97<br>97<br>98<br>98<br>98<br>99<br>99<br>99<br>99 |

| 7    | گاه محقق دیمه دین کالمریقه کار کار<br>محقق دیمه دین کالمریقه کار       |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 100  |                                                                        |
| 100  | المترجم الكافي - المترجم الكافي التي التي التي التي التي التي التي الت |
|      | - مربی زبان دادب کهاجم سرج البحور مسائنس اور                           |
| 101  | سافت ويترز                                                             |
| 102  | المكتبة الشاملة                                                        |
| 118  | – آسان قرآن د مدیث                                                     |
| 119  | چوتها مرحله: علمی مواد کی جمع آوری                                     |
| 120  | ا۔ تیارشدہ مواد کے مصاور                                               |
| 120  | مطالعه                                                                 |
| 121  | ☆ اقتباس                                                               |
| 124  | 🖈 موادکی تروین                                                         |
| 126  | ٢- خودتياركردوموادكمصاور                                               |
| 126  | 20151 ☆                                                                |
| 126  | ۵۰ سوال نامه                                                           |
| 127  | الله عشابره                                                            |
| 127  | ☆ آزائش                                                                |
| 128_ | -Ĵ. ☆                                                                  |
| 129  | سو خود تيار كرده موادكوز رجمل لانا                                     |
| 129  | مئو <u>ت</u>                                                           |
| 131  | یانچال مرحله: مقالے کی تسوید وتحریر                                    |
| 132  | (i) مقالے کارکان:                                                      |
| 132  | بيئة على اسلوب                                                         |
| 133  | & \$                                                                   |
| 134  | ± على مواد                                                             |

| 8 |     |                                               | ن کا طریقه کا | مختيق وتذوير | 3 |
|---|-----|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---|
|   | 135 | اسلوب بيان اورز بان محققين كي نظريس           | · · · · · ·   |              | ~ |
|   | 137 | مقالے کی حوالہ بندی                           | ملہ:          | جعنامر       |   |
|   | 137 | ري                                            | ماشيانكا      | <b>(i)</b>   |   |
|   | 137 | ئيد كي تحريف اورا بميت                        | \$6 <b>☆</b>  |              |   |
|   | 138 | عات ، حواثی اور موامش میں فرق                 |               |              |   |
|   | 139 | ئیے میں کن امور کا تذکر و کرنا جا ہیے؟        | <b>≥</b>      | ,            |   |
|   | 141 | يدلكين كامكر                                  | ト☆            | •            |   |
|   | 141 | له دين كالمريقة                               |               |              |   |
|   | 142 | به جات کی ترقیم کا طرایقه                     |               |              |   |
|   | 142 | یہ ش مرجع ذکر کرنے کے عملی نمونے              |               |              | • |
|   | 143 | بادراهم يزى كاب كاحوالددين كاطريقه            |               |              |   |
| , | 144 | ت وجرائد كاحواله دسيخ كالحريقه                |               |              |   |
|   | 144 | أت(Theses) كاحوالددين كالمريقه                |               |              |   |
|   | 145 | ئىكلوپىۋيا كاحوالەدىينە كالمريقە              |               |              |   |
|   | 145 | الائن ڈیٹا ہیں مجلّات کے مضافین کا حوالہ<br>  |               | •            |   |
| , | 146 | سائنس کا حوالہ<br>م                           | •             |              |   |
|   | 148 | مراجع كي فهرست بنانے كا طريقه                 |               | (ب)          |   |
|   | 148 | درومراح کی فہرست میں کن امور کا ذکر کیا جائے؟ | har sh        |              | _ |
|   | 149 | درومراجى كى فهرست كهال آنى جا بيئة؟           | پير معا       |              |   |
|   | 149 | ر دمراکع کی ترتیب اور درجه بندی               | خامصاد        |              | : |
|   | 151 | ت معمادرومراجع كى ترتيب كابهترين طريقه        | + j. t.       |              |   |
|   | 151 | ت معادرومراج بس مراجع كولكين كالحريقة         | ☆ فبرس        |              | 5 |
|   | 153 | <u>شالیں</u>                                  | 🌣 عملی        |              |   |
|   |     | •                                             |               |              |   |

| <u> </u> | المحتن وقد و ين كا طريقه كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155      | فعل سادس: مقاله کی کمپوزیک مجیج اور آخری کتابی شکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 155      | (أ): مقالے كى كپور كك كافارميث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 156      | 🖈 مقالے کے درجہ کے لحاظ سے صفحات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 156      | يه پروف کاممج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157      | (ب): مقالے کی آخری کتابی فکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 157      | 🖈 بيروني مستومنوان أسرور ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 157      | 🖈 اندرونی صفح مخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 157      | ☆ اشاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 157      | 🏗 اظهارتشكروامتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 158      | 🖈 مقدمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 158      | بهر بنيادى موضوح مقالد: ابواب وضول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 158      | مله خلاصة حقيق، متامج اور سفارشات وتجاويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 158      | المخقات اورطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 158      | 🛠 فهارس فنيه وتحليليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 158      | 🖈 فهرست معداد دومراخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 158      | 🖈 فهرست موضوعات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 163      | 🖈 حواثى بإب اقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •        | ﴿باب ثاني ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 167      | مخطوطات کی مقروین کا طریقه کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 169      | تمهیدوتعارف( أ) مخطوطات کی تاریخ ،تعارف ادرا بمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 169      | 🖈 مخلوط کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169      | ★ تدوین کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | مند مخلوطات کی تاریخ<br>منا مخلوطات کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170      | مر مورندان است المراج   |
| 171      | الم المركزي المراق - المالية المراق - المالية المركزية ال |

| 10  |       | من وقد و ین کا طریقته کار                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|
|     | 172   | مر عهدفاروق ش كابت                                    |
| . 1 | 172   | 🖈 دوسری صدی جری ،ار نقائے کتابت کا مظیم دور           |
| ,   | 172   | 🖈 تيسري صدى جرى ش طبقداور "وراقين" كاظهور             |
| 1   | 173   | 🌣 اسلاي مخلوطات كانا قابل طافى نقسان                  |
| 1   | 173   | 🖈 المل مغرب كى طرف سے مسلمانوں سے مطمی احسانات كابدلہ |
| _ 1 | 174   | 🌣 تدوين مخلوطات كي انهيت                              |
| . 1 | 177   | (ب) عربی محلوطات کے عالمی کتب خانے                    |
| 1   | 177   | 🖈 اسلامی وحربی دنیا کے مشہور کتب خانے                 |
| . 1 | 183   | 🖈 مع دب اودام یک کے مشہود کتب خانے                    |
| 1   | 189 - | (ج) مخلوطات کی حفاظت کے جدید مراکز                    |
| 1   | 189   | 🖈 معهد إحياء المتخطوطات، قايره                        |
| 1   | 190   | 🖈 امام محرين معود اسلاى يو نيورشى ، رياض              |
| 1   | 191   | 🖈 شاه عبدالعزيز يو نندرش                              |
| 1   | 193   | 🖈 شاه سود نوینورشی دریاض                              |
| 1   | 194   | ( د ) تدوین مخطوطات کی بعض اصطلاحات                   |
|     | 199   | فعل اوّل: تدوین مخلوطه کے ابتدائی مراحل               |
| 1   | 99    | منت کے لئے منطوط کا استفاب 🖈                          |
| . 2 | 200   | 🖈 مخلوط کے دیگر شخوں کی تلاش                          |
| . 2 | 201   | 🖈 مخلوط کے شخوں کوجع کرنا                             |
| 2   | 202   | 🖈 نسخول كامطالعه اورجهان بين                          |
| 2   | 202   | 🖈 مؤلف کے اسلوب کی پیجان                              |
| 2   | 203   | 🖈 موضوع سے شناسائی                                    |
|     |       |                                                       |

| 11  | و ین کا طریقه کار               | م من الم  |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 203 | م فر لي لغات سے استفادہ         |           |
| 203 | 🖈 اشارات علامات ما فتعبارات     |           |
| 205 | مخطوطه کے متن کی تدوین          | فصل ثانی: |
| 206 | متن میں دخل اعدازی نہ کی جائے   | _1        |
| 206 | تلمى شخو س كابا ہى تقابل        | _r        |
| 207 | شروعات وتعليقات                 | _#        |
| 208 | ۲ آیائر آنی کی تو تے            |           |
| 209 | 🖈 امادیٹ نبوی کی تخ تئ          |           |
| 209 | 🖈 اشعاری مخریج                  |           |
| 210 | الاحال المراالاحال              |           |
| 210 | A ادبي ميارات كي تو يج          | · · · · · |
| 211 | اعلام وتحفيات كاتعارف           |           |
| 212 | 🖈 لغوى شروعات                   |           |
| 213 | 🖈 موی سائل                      |           |
| 213 | 🖈 اماكن وبلدان كاتنارف          |           |
| 213 | 🏗 داغلی موالہ چاست              |           |
| 214 | الله تاریخی واقعات کے حوالہ جات |           |
| 214 | "عليقات:                        | _٣        |
| 214 | 🖈 تغجف دیخ یف                   |           |
| 216 | 🖈 تقى دمذف                      |           |
| 217 | 🖈 زياوتي واضافه                 |           |
| 217 | 🖈 ڪرار                          |           |
|     |                                 |           |

| 49    |                                           | -3/0                                    |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12    | بالمريشكار في                             | الرام المسين ولد وير.                   |
| 217   | 🌣 نقديم وما خيراورتبديلي                  |                                         |
| 218   | 🖈 گنوی دخوی اغلاط                         |                                         |
| 219   | تدوين مخطوطه كيحميلي واختنآ مي مراحل      | فصل ثالث:                               |
| 219   | 🖈 مقدمه مختین اور تعتیدی مطالعه           | •                                       |
| 222   | مقدمه                                     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 222   | مطالعة                                    | _r                                      |
| 223   | _ مؤلف مخلوط كحالات زعركي                 |                                         |
| 223   | _ مخلوطه کی اہمیت                         | *                                       |
| 224   | _ مخطوط _ موضوع كاتعارف                   |                                         |
| 224   | ۔ تلی شخوں کا تعارف ودمف اوران کے موت     |                                         |
| 225   | _ هختین ومآوین کامنج                      |                                         |
| 226   | فاحمة فختين                               | _٣                                      |
| 226   | 🖈 خلاصه، نمانج ، ما ملات بتجاويز وسفارشات | ,                                       |
| 227   | نبارس اوراشاريه جات                       | _~                                      |
| 231   | حواثى باب ثانى                            |                                         |
| 233   | ملحقات وضميمه جات،                        |                                         |
| 235   | (۱) مقاله کی جانچ پژتال کانمونه           | لمحق(                                   |
| 235   | (۱) تحقیقی مقالے کی لمباحث                | `,                                      |
| 236   | ن باری ن                                  |                                         |
| 236   | 🖈 تحريكاعلى اعراز                         | •                                       |
| 236 . | 🖈 مقالہ کی زبان                           | -                                       |
| 237   | (۲) مقالے کامقدمہ                         |                                         |
|       |                                           |                                         |

| 13    | 🏈 محمّتن و مدوین کا طریقه کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·     | روار معارد ترین از میداد ترین از معامد تحقیق<br>خ مقامد تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 237   | ئے معتبر میں<br>پند معتبق کا تفح اوراساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 236   | 🖈 مختن کی مشکلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,,,  | (۳) مقالے کامتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 237   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 237   | 🖈 محمتن كامنهجيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 238   | مقالے کی کاملیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 238   | 🖈 حنا مرمقاله كالتكسل اورترابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 238   | 🖈 معلومات كي توثيق (حواله جات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 238   | (٣) غار يختين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 238   | ☆ قلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 239   | 🖈 فتانگی وحاصلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 239   | 🖈 قهرست معمادروم اح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 241   | ملحق(۲) رسم الخطءرموزاوقاف اوراختسارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 241   | 🖈 رسم الخطاكات قاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 242   | 🖈 بعض حروف کو کھنے کے مخصوص قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 242   | 🖈 رموزادقاف وترقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 245   | اختمارات ملموه مروق مرد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 249   | ملحق (۳) تحریر د کتابت کے بنیا دی قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , 249 | الفظ كرشروع بس آف والي بعض حروف كما بت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 251   | الفظ كدرميان آن والي بمروى كابت  المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت المنظ كابت كابت المنظ كابت ك |
| 252   | المرمان كمك ووحروف جوكرابت من مذف بوجاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 253   | 🖈 لفظ کے آخر ش آنے والے بعض حروف کی کتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 254   | الف لين كوكفي كالمربع اورقواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 14                        | المحتن ومدوين كالمريشاكار                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                   |
| 257                       | ملخق (۴) اسلامی واد فی مصاور                                                                                      |
| 257                       | 🖈 تغييرا در ملوم قرآن                                                                                             |
| 279                       | عد مديث اورطوم مديث                                                                                               |
| 316                       | 🖈 فتراسای                                                                                                         |
| 332                       | ﴿ فِي الْعَاتِ الْعَامِ |
| 337                       | 🖈 فتداللغة كى ايم كتب                                                                                             |
| 342                       | الم فوومرف كمعمادر                                                                                                |
| 346                       | ع و با تا و بى    |
| 349                       | ادني انسائيكويدُ ياز                                                                                              |
| 354                       | 🖈 سیرت نوی کی ایم کتب                                                                                             |
| 357                       | الم تاريخ اسلام كابم معادر                                                                                        |
| 361                       | 🖈 کتبانیاب دسواخ                                                                                                  |
| 367                       | 🖈 فيادس كتب                                                                                                       |
| 368                       | ﴿ كتب عنرافيه                                                                                                     |
| 369                       | 🖈 الفاظ قرآني كى معاجم                                                                                            |
| خاكرجات تيمونے 372        | المحق(۵)امم فل اور بي التي ذي ك                                                                                   |
|                           | عربي،اردواورانجريزي اصطلاحات                                                                                      |
| 451                       | مصاورومراحح                                                                                                       |
| زبان دادب كيليخ فدمات 455 | ر . فسر فاکثر شانق داد ملک کی حرلی                                                                                |



## المنظمة المنظمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله و أصحابه اجمعين.

اس کتاب کی تالیف میں ایک ہی ہدف پیش نظر رہااور وہ تھا طحیق وقد مین تگاری کے تمام مناج وقواعد کو بہل اور آسان طریعے سے عمل اور عملی اشاز میں پیش کیا جائے۔ لہذاات اس موضوع سے کے رمقالہ کی جلد بندی تک تمام مراحل کو تفسیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح مخلوطات کی تدوین کے تمام تو اعد شروع سے آخر تک پوری تفسیل کے ساتھ بیان کے گئے ہیں۔ اور چونکہ نظری علوم کی جمیق میں زیادہ ترکام لا بحریری میں ہوتا ہے، لہذا لا بحریری کے استعال اور طریقہ مکار کی تفسیل سے ساتھ بیان کردی گئی ہیں۔

آج کل بحث و تحقق صرف مطوعه و تطی کتب کی لا بریری تک محدود فیش رعی، بلکه و بجیش لا بریری (Digital Library) اور الکیشرد تک لا بریری (e.Library) آسان ترین اور تیز ترین ذراید تحقیق بن چکی ہے۔

بزاروں کا بیں ، لا کموں علمی و محقیق مقالات و مضاین اور تا در قلمی نفخ انٹرنیٹ کی وجہ سے کلک ایونٹ (Click event) ہم وجود ہیں۔ اس وقت قرآن وصدیث ، فقد، سیرت و تاریخ ، اسلامی فقافت ، تصوف ، عربی زبان ، شعر وادب ، تراجم وسوائح اور دیگر لا تعداد موضوعات پر بے شار سافٹ ویئرز (Softwares) تیار موسیکے ہیں۔

یں نے اس کتاب میں مربی واسلای تحقیق کے جدید ذرائع کے متوان سے چنداہم عربی واسلامی سائٹ ویئرز مربی المجوز (Search Engines) اور دیب سائٹ (Web sites) کا تعارف اور طریقہ استعال ذکر کر دیا ہے۔ نیز بلاومشرق ومفرب میں واقع مخطوطات وثواورات کی اہم لائیر رہوں کے ویب ایڈرلیس (www) تحریر کر دیے ہیں، تا کہ مربی واسلامیات کے اساتذہ ومحققین ایم تحقیقات میں ان جدیدذرائع ووسائل سے کما حقداستفادہ کر سکیس۔

المرية كالمرية كار المرية كار الم

اس کتاب کی تالیف میں ذاتی تجربات تحقیق وقد وین کے علاوہ بحث وحقیق کے موضوع پر تحریری کی چالیس سے زائد عربی، اگریزی اوراردوکتب سے استفادہ کیا گیا ہے، جن میں: واکر غازی حسین عنایہ کی کتاب "اعداد البحث العلمی"، واکرشوتی ضیف کی "البحث الادبی"، عبدالسلام محمد باردن کی "کتحقیق النصوص و نشرها"، واکر احمد شنبی کی "کیف تکتب بحثا اور سالة"، ملاح الدین منجد کی "قواعد تحقیق النصوص "امیل یعقوب کی "کیف تکتب بحث او منه جیة البحث"، واکر محملی خولی کی "کیف تکتب بحث او منه جیة البحث"، واکر محملی خولی کی "کیف تکتب بعث اللیم منه جیة البحث العلمی و تحقیق المخطوط ات، نیاده ایم یس -

جہاں تک حاشینگاری جوالد بندی (citation) اور فهرست ما فند (Bibliography) متداول کی تیاری کے طریقہ کارکاتھا ہے آوال وقت انسانی ومواشرتی علوم عمل تمن قارمیث (Format) متداول جین: ایم ایل اے (MLA) جی اس کیک کی تیاری کے طریقہ کارکاتھا ہے اس کیک کی تیاری کے اس اسلام (MLA) جی اس کیک کی تیاری کیا ہے۔ دوسرا شکا کو بی نیورش مینوکل (The Chicago Manual of Style) نے تیاری اے اور تیسرا (APA) جے (American Psychology Association) نے تیاری اے اور تیسرا (APA) جے کیاں چونکہ ایم ایل اے (MLA) کا قارمیٹ انسانی علوم اور لسانیات عمل تحقیق کے لئے خاص طور پرؤیر ائن کیا گیا ہے، هم بی جامعات عمل مجی کی شاکل ان تجامی کے اور جھے معھد اللغة العربیة، کیک سعود یو نیورش، ریاض عمل تعلیم کے دوران ریسرج پروجیکٹ کے لئے بھی کیک شاکل سکھایا کیا، اس لئے عمل نے انسانی دمعاشرتی اور حربی واسلام علوم عمل تحقیق کرنے والوں کے لئے ایم ایل اے اس لئے عمل نے انسانی دمعاشرتی اور حربی واسلامی علوم عمل تحقیق کرنے والوں کے لئے ایم ایل اے (MLA) فارمیٹ کا استخاب کیا ہے۔

کتاب کے آخر میں اسا تذہ و محتقین کی مزید رہنمائی کے لئے ضمیر جات کی شکل میں رسم الخط ، رموز اوقاف، اختصارات ، الملاء وتحریر کے قواعد ، مقالے کی جائج پڑتال کا شونہ ، ابہم اسلای و عربی مصادر و مراجح اورائیم. فل ، اور بی ایچ فری کے خاکہ جات (Sy nopsis) کے شوختی محت و تحقیق میں جو تحقیق و قدوین کے حوالے ہے بہترین رہنمائی کا کام دیں گے ۔ نیز آخر میں مناجج بحث و تحقیق کے متعلق تمام اصطلاحات کی عربی ، اردو اور اگریزی میں فہرست تیار کی گئی ہے جو تحجیت تحقیق کے متعلق تمام اصطلاحات کی عربی ، اردو اور اگریزی میں فہرست تیار کی گئی ہے جو تحجیت تحقیق کے لئے بہت مغیدے۔

میری دعاہے کہ اللّٰہ کو پیم بعداہ حبیبہ الکو پیم علیہ الصلاۃ والعسلیم میری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے انسانی ومعاشرتی علوم اور عربی واسلامیات کے اساتذہ اور مختقین کے لئے اسے قابل استفادہ بتائے اور اسے روزِ قیامت میرے میزان حسات میں شمار فرمائے، آمین۔

پروفیسرڈ اکٹر خالق دادملک چیئر مین شعبہ عربی، پنجاب یو نیورش، الا ہور لاهور: 12 ربيع النور 1433ه 5 فروري2012م

www.KitaboSunnat.com

# جو المحققين كے لئے تضرِ راہ ا

المار بروفيسر واكثر حافظ محمطفيل

محتیق وقد وین کے مسائل پر ایک حالیہ اضافہ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی تعنیف "عربی داسلامی علوم ادرسوشل سائنسز میں محتیق وقد وین کا طریق کار" ہے۔ بیکتاب نشرف اسلامی ادرساجی علوم میں بہم محتیق ادراصول محتیق متعین کرنے کا تسلسل قائم رکھتی ہے بلکہ اس اہم ادر سجیدہ موضوع برایک اہم علمی اضافہ بھی ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی زیر نظر کاوش بنیادی طور پر دو ابواب میں تقسیم کی گئی ہے۔ باب اول جلمی مجت و تحقیق کے متاجع ۔ باب ٹانی مخطوطات کی تدوین کا طریقہ کار۔

اس کتاب کا پہلا باب علی تحقیق کے فلف مراحل سے متعارف کراتا ہے۔ جس کا مفہوم ہیں ہے کہ کسی بھی تحقیق موضوع کے تصور سے لیکرا سے مقالے کی شکل میں مرتب کرنے ، حصول سند کے لئے پیش کرنے ، مقالے کا وفاع کر کے اللی سند حاصل کرنے تک کے تمام مراحل شخیت اس باب میں بیان ہوتے ہیں۔ چنا نچہ یہ باب چوفصول پر مشتل ہے۔ جن میں شخیت کی اقسام ، شخیت کے بنیادی عناصر ، محقق کی خصوصیات ، مقالہ نگاری کے مراحل ، کتب فانے کا استعمال اور مقالے کی تسویہ جیسے جید ، موضوعات اور مسائل سے قاری کو مطلع کرتا موضوعات اور مسائل سے قاری کو مطلع کرتا ہے۔ نیز اسے تحقیق کا م کرنے کے لئے سہولتیں اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح میرکا ورفق فروغ شخصیت کا اہم ذریع قراریاتی ہے۔

🖈 پروفیسر بین الاقوامی اسلامی نو نیورشی و اسلام آباد

🔊 تحقیق و تد وین کا طریقه کار

زریبر و کتاب کا در سراباب دو مخطوطات کی قد وین کاطریق کار نیان کرتا ہے۔اس حقیقت سے
تمام ابل علم آگا ہیں کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ایس تحریریں موجود ہیں۔ جوابھی زیو طبع ہے آ راستہ
خبیں ہو کیں ، یا اگر دو طبع ہوئی ہیں ، تو وہ حقیق و تد قتی (Editing) کے بغیر چھپی ہیں۔ جن سے
قاری کما حقد استفادہ نبیس کر سکتا۔ اس لئے اہل قلم نے ایک مستقل فن ایجاد کیا۔ جے دو مخطوطات کی
قد دین کافن " کہتے ہیں۔ اس فن میں مخطوطات کی اہمیت ، ان کی درجہ بندی ، ان کی تحقیق و چھان بین
ادر انہیں اشاعت کے قابل بنانا ، جیسے فی موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ چنا نچہ فاصل مصنف نے
اور انہیں اشاعت کے دوسرے باب میں قد دین مخطوط کے ابتدائی مراحل محضوط کے تی مدوین کی قد وین ، قد وین
مخطوط کے تعمیلی اور اختا می سراحل جیسے موضوعات پر دوشی ڈالی ہے۔

یه کتاب ان دوابواب کے علاوہ بہت ہے اہم اور مفید پانچ بلات (Appendixes) بھی اپنے وامن میں سموے ہوئے ہے۔ جن میں رسم الخط ، رموز اوقاف، کتابت کے بنیادی تواعد ، اسلامی و ادبی مصادر ، مقالات کے خاکہ جات اور مقالہ کی جانچ پڑتال جیسے ملمی اور فی عنوانات شامل ہیں۔

پروفیسرڈ اکٹر خالق داد ملک کی علی کا وش کے مندر جات کا مطالعہ کرنے سے بیر حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ فاصل مصنف مشرق ومغرب کے اصول جحقیق سے بخو بی آگاہ ہیں ان کی ترجیات اور خصوصیات سے بھی دافقت ہیں۔ نیز وہ طلبہ محققین اور مصنفین کی اس حوالے سے ضرور یا ہے کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اپنی تصنیف میں ان طبقوں کی تمام ضرور توں اور مشکلات کا حل چیش کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ نیز فاصل مصنف مشرقی اور مغربی علوم دونوں میں دسترس اور مہارت رکھتے ہیں۔ اس کوشش کی ہے۔ نیز فاصل مصنف مشرقی اور مغربی علوم دونوں میں دسترس اور مہارت رکھتے ہیں۔ اس لئے میکناب ان دونوں جحقیق کے اصول بھی شائل ہیں اور مغربی طبح ہیں۔ اس لئے انسانی ، سامی ، اسلای اور ہیں اور مغربی طریق حقیق کے اسلامی اور ہیں اور ان مختقیق کا م کرنے والے اصحاب اس کتاب کا مطالعہ کریں ، اور ان محتقین کے لئے ہے کتاب ایک تھند ہے جو عربی یا آگریزی زبان سے واقعیت نہیں رکھتے ، بلکہ صرف اردوز بان پر انجمار کرتے ہیں۔ اس جب مختقیق علے موضوع پر اردوش میں کتاب کا مطالعہ کی میں اور ذور بان پر انجمار کرتے ہیں۔ اس اس کتاب کا مطالعہ کی اور دور بان پر انجمار کرتے ہیں۔ اس اس کتاب کا مطالعہ کی اور دور بان پر انجمار کرتے ہیں۔ جب مختقیق علی موضوع پر اردوش میں کتاب کا مطالعہ کی نمایاں اضاف ہے۔

انسانی اوراسلامی علوم کے میدانوں میں کام کرنے والے محققین کے بارے میں بیموی تاثر پایا جاتا ہے کہ دہ ندمرف کیر کے فقیر ہوتے ہیں بلکدوہ پرانی روایت پرختی سے قائم رہتے ہیں اورجدید اعشافات وایجاوات سے استفادہ نیب کرتے جبکہ زیرتیمرہ کتاب: وصحقیق ویدوین کاطریقہ کار'اہس

تاثر کی نہ صرف علی طور پر نفی کرتی ہے، بلکہ یہ تھنیف علوم اسلامیہ وعربیہ کی آن لائن لا بر بر یوں

(Online Liberaries) ہے جس متعارف کراتی ہے۔ اور محقق کوا سے 45 کتب فانوں تک رسائی فراہم کرتی ہے، جوا یک خوش آ کندامر ہے۔ فاضل مؤلف نے اس بات کا اہتمام بھی کیا ہے کہ آن لائن ایسے دسائل جم میسر ہوں، جو محقق کو موضوع کی حالتی اور ابھی تک میسر ہوں، جو محقق کو موضوع کی حالتی اور ابھی تک مطل نہ کے جانے والے مسائل ، سوالات، مشکلات اور پہلوؤں ہے بھی آگاہ کریں تاکہ جد یہ محققین کو شخصو موضوعات کی حال ہی جانے ہیں مدول سکے۔ اور ساجی وانسانی علوم میں تکرار سعی تاکہ جد یہ محققین کو شخصوعات کی حوالی ہی خور در سے بھی ضرورت ہے کہ جا ہوات اور شخصی اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ جا ہوات اور شخصی اور اس کی موضوعات پر تحقیقی کام کر وا بھی جیں اور طلبہ ان اداروں بیں اپنے تحقیقی کام کمل کر کے اعلی اساز بھی حاصل کر بھی جیں۔ ایسے تحقیقی کام موں کی فہار س بھی طلبہ کو آن لائن میسر ہوں تا کہ ان فہار س کی کہ دو اور اس میں تاثر کر کیس ۔ ای طربی کی مدورے جدید محققین نہ صرف متعلقہ موضوعات پر ہونے والے سابقہ تحقیقی کاموں سے آگاہ ہو تیس ۔ اس اس کر بھی حقیقین نہ مونی کے مفید ہوتی جیں۔ اس اس کر کیس ۔ ای طربی کی مطبوعہ مختقین نہ مونوعات کی فہار س بھی محتقین سے کے خوب میں ۔ نیز المکتبات الرقب عربی غیر مطبوعہ مخطوطات کی فہار س بھی محتقین سے لئے مفید ہوتی جیں۔ نیز المکتبات الرقب عربی با بنا الم مونی کی ساتھا وہ کیا جائے۔

مخطوطات (Manuscripts) کی تحقیق و تدوین مجمی تحقیق کاری کااہم حصہ ہے۔ دنیا کی تمام زندہ اور قدیم زبانوں میں غیر مطبوعہ کتب اور موادموجود ہے۔ جبکہ مشرقی زبانیں بھی غیر مطبوعہ مواد رکھتی ہیں اور عربی زبان قلمی تصانیف ہے مالا مال ہے۔ جسے معقبہ شہود پرلانے کی اشد ضرورت ہے۔ مخطوطات کی تحقیق ایک خاص فن ہے۔ اس کے اصول و تواعد اور ضابطے ہیں۔ جن پر عمل کر کے بی قلمی کتاب کوزیو طبع ہے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔

مخطوطات کی تدوین و حقیق (Editing) کافن مفقو وہوتا جارہا ہے۔اس لئے زیر تبصرہ کتاب کی ایمیت میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فاضل مصنف نے اس فن کے نہ صرف خدو خال واضح کئے جیں۔ بلکہ اسے زندہ رکھنے اور فروغ وینے کے لئے طریقوں اور قو اعدوضوالبلا ہے۔ بھی متعارف کرایا ہے۔

حالیه دور میں اس موضوع پر دومستقل کتب طبع ہوئیں۔ جناب واکثر عبدالحمید خان کی مستقل میں موضوع پر دومستقل کتب طبع ہوئیں۔ جناب واکثر خالق دادک، دعربی، اسلامی علوم ادرسوشل سائنسز میں تحقیق وقد وین کا

طریقه کار' بیددنوں تصانیف اپنے موضوع پر خوش آئنداضا فدیں مطلب اور تحقیق کاران دونوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ان دونوں میں اصول تحقیق اور ضوا بدا تحقیق کے حوالے سے مشترک موضوعات شامل ہیں۔ جن میں ہم آ ہتگی بھی ہے اور فکری مسافتیں ہمی۔

محققین ان دونوں سے رہنمائی لیتے رہیں ہے۔ تا ہم لفش اول سے نقش ٹانی اس لئے زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے کہ نقش اول مے دفیق کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ نقش اول صرف جمین کے اصول دفسوالط کا حاط کرتا ہے۔ مزید بران نقش ٹانی ساتھ تدوین مخطوطات کے لئے بھی رہنمائی اور اصول دفسوالط مہیا کرتا ہے۔ مزید بران نقش ٹانی ساتھ مند کرتا ہے۔ جو تحقیق میں ایک مفید اضافہ ہے۔ اس کی مزید ترتی یا فتہ شکل ہے۔

اصول محقیق میں یہ دونوں نقوش طلب اور محققین کے لئے تصر راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم اہمی اس موضوع پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ مشرقی اور ساتی علوم میں حقیق کاروں کو نصر ف رہنمائی فراہم کی جائے۔ بلک ان علوم وفنون کے علمی اور حقیقی معیار کو بھی بلند کرے دیگر اساسی اور تطبیق علوم کے برابرالا یا جاسے ۔ ان حالات میں پر دفیسر ڈاکٹر خالتی داد ملک کی حالیہ تعنیف ایک قطرہ نیساں علوم کے برابرالا یا جاسے ۔ ان حالات میں پر دفیسر ڈاکٹر خالتی داد ملک کی حالیہ تعنیف ایک قطرہ نیساں ہے۔ جس سے طلب اور محققین استفادہ کرتے رہیں می اور اصول حقیق دید وین کورتی دیے میں اس تصنیف سے مدد ملتی رہے گی۔ جس کے لئے فاضل مصنف تعریف اور مبارک یا دیے مستحق ہیں۔ الله تعنیف سے مدد ملتی رہے گی۔ جس کے لئے فاضل مصنف تعریف اور مبارک یا دیے مستحق ہیں۔ الله تعنیف سے مدد ملتی دمت قبول فرمائے اور اسے قبول عام کا درجہ حاصل ہو، آئین بجاہ سید الا نہیاء و الرسلین صلی الشعلید وآلہ دسلم۔

# معن المعاملة المورش تحقق وقد وين كنفيرى مراحل كالسهيل والمالي

١٠- علامه چودهرى امنزعلى كوثر وزاريج

علی دفلی میدان کے شاہ سواروں نے ہیشہ تحقیق دید وین اوراتھریزی زبان میں "ریسری ورک" کی اہمیت کواجا کرکرنے کی کاوش کو جاری رکھا ہے اور پاکتان کی سرکاری جامعات میں جوشخصیات ورس وقد ریس کے عظیم سناصب پر فائز ہوتی ہیں دو بھی ہر صلم و صلم کو تحقیق دید وین کی تفن کھا ٹیوں میں انتر کران تحقیق دید وین کے مضوبوں کو بھی سراحل کو تحقیق دید وین کے منعوبوں کو بہ مراحل کو تحقیق دید وین کے منعوبوں کو بہ آسانی علی جامد پہتا ہے رہنے کے باب میں فنڈز کی فراہمی کی طرف مائل کرتی رہتی ہیں بھروہ دھتیت اپنی جگہ آسانی علی جامد پہتا ہے دہنے داخر سر ما بیداور معتلہ فنڈز دامس ہوجانے کی صورت میں بھی تحقیق دید وین کی قدریس دائم موزش کے باب میں صاحبان علم وفضل کی اجمیت و ضرورت مسلمہ رہتی ہے۔ چنا نچہ اس اہم فرمد داری کو اپنی صد تک ادا کر دینے کے لئے چیئز میں شعبہ عربی پنجاب یو نیورٹی لا ہور پر دفیسر ڈاکٹر خالت داد ملک نے "محقیق دید وین کا طریقہ کاران کار میں شعبہ عربی کی جتا کہ "ریسری ودرک" میں جان سورت میں چیش کی ہے تا کہ "ریسری ودرک" میں جان سورت میں چیش کی ہے تا کہ "ریسری ودرک" میں جان سوری کی مدتوں کا میں جان سورک کی در اسے میں میں میں دورک کر نے دالے معلم و تعلم کو تح ظلمات میں دوشن کی رئی دستیا ہورک کو درک کی مدتوں کا میں جان کی مدتوں کی مدتوں کی مدتوں کا میں دورک کی در اسے میں جان کہ درک کو درک کی دورک کی درک در میں کی درک کی درک کی درک درک کی درک درک کی درک کی درک درک کی درک کی درک درک کی درک ک

جير لا موريات مروز نامه ما كتان لا مور مورد 25 مكى 2012 م

و من كالمريقة كار

والے شاوروں کومشکلات کے ہر تلائم وطوفان میں ایک نا قائل فکست سفینے کی مانندساحل مراد تک لے جا سکتا ہے۔ ایم فل اور ڈاکٹریٹ کرنے والوں کواس کاوٹ سے خصوصاً ہندی عدول سکتی ہے۔

اس کتاب کو دوابواب میں منتہ کیا گیا ہے، پہلے باب میں مقالہ نگاری کے قاعد دمنائے کی تذریس کا گئی ہے جبد دوسرا باب مخطوطات کی مختیق دقد وین کے قاعد دمنائے کے متعلق ہے اور یہ دونوں باب عصر حاضر میں مختیق نگاری کی اساس اور جو ہر شلیم کئے ہیں، پھر یو نیور شیخ میں نظیم کی بنیا دمخی انہی تحقیقات پر استوار کی جوالیہ جوالیہ معلم سے مختیق نگاری کی اساس اور جو ہر شلیم کئے ہیں، پھر یو نیور شیخ ہیں، واقعد دو ہے کہ جر یو نیورٹی اپ طلباء واساتذہ کی مدد سے مختیق نگاری کی ترقی کی طرف خصوصی توجد تی ہے، اس سلسلے میں جامع منصوب ہر سرت کے جاتے ہیں اوران پر پوری چا بک دماغی سے مملد رآ مدکیا جاتا ہے جو طلباء ہر سال بو نیورشین ہو تے، نہی ان مختیق عقدہ میں داخلہ لیتے ہیں وہ پہلے سے شختیق نگاری کے اسلوب واعماز ہے آگاہ نہیں ہوتے، نہی ان شختیقی عقدہ باتے دیتی کی مشود سے باخر ہوتے ہیں جو تحقیق کام کے دوران ان کو در چیش ہوتے ہیں۔ اس وقت واقعان کو ایک ایس کی مطرف کی میان کی مدور سے کامیا ہی کساتھ کی صورت ہیں وہ دا ہما میدان میں اثر آیا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و مختیق کے لئے کی صورت ہیں وہ راہنما میدان میں اثر آیا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و مختیقین کے لئے کہ میرین مداون ٹابت ہوتا میدان میں اثر آیا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و مختیقین کے لئے کہ ہوتا ہیں مداون ٹابت ہوتا میدان میں اثر آیا ہے، جو ہر شیبے ہیں انسانی علوم کے اساتذہ و مختیقین کے لئے کہ ہم رہ میں مداون ٹابت ہوتار ہے گو

اس کتاب بیں ایم فل یا ڈاکٹریٹ کرنے کے لئے موضوع کے انتخاب سے ایک مقالہ کی جلد بندی تک تمام مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ممیا ہے۔ پھر نظری علوم کی تحقیق کا زیادہ ترکام الا تبریری بیس ہوتا ہے البذا متعنقہ شخصیات کو فائبریری سے پوری طرح مستفید ہونے کی تنصیلات بھی فراہم کردی گئی ہیں۔ ہم نے پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک کی اس گراں قدر کاوٹر کو جت جت بھر بخورد کھا ہے تو ان کی عرق ریز کی اور د ماخ سوزی کوا می فل اور ڈاکٹرے کرنے والوں اورد گیر شعبوں کے تحقیق نگاروں کے لئے تو شدکا میا فی تصور کرتے ہیں۔

ور المرساحب كوئى زياده محررسيده فخصيت بحى نبيل بين، محركت بين كه بزرهى بيعتل دوالتى وظم وضل المست ندبه مرء اس حقيقت كا ظهاراس زيان بين بين بهي بواجب جناب الم كعبد في پاكستان كا دوره كيا اور پاكستان بين بردى من وائى آزمائش مين بردى ماراخيال تووه به كداس دورى مين وائى آزمائش مين بردى ميا الخيال تووه به كداس دورى مين وائى آزمائش مين بردى مين الغير وزگارى اس داخيل دان دانى زياده اجا كرمونى يا بحربم جيسے نا بغير وزگارى اس دانى شيقت سيآ گاه

ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ ان شخصیات میں شار ہوتے ہیں جوابیخ علم وفضل کے بارے میں ہوائی فضل کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی لفظ اوائیس کرتے لبنداد نیائے الفاظ ومعانی کی جنگ میں وہ ایک جداگانہ سخست عملی وضع سمجے ہوئے ہیں، اور اگروہ خاموثی اختیار کرکے درس ونڈرلیس اور تصنیف و تالیف کے کام میں میں تبدیح رہے ہوئے ہا۔ میں عالم یقد کار''معنہ شہود پر ندہوتی۔



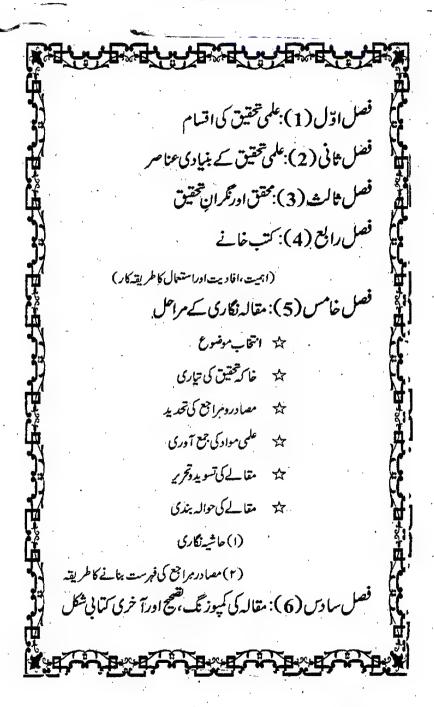



ق و تدوين كا طريقة كار

# بنوا المعلى بحث وتحقيق كمناجج أالانج

عرب مختمین ایم. اے، ایم. فل اور بی ایج. ذی تھیسز (Thesis) کے لئے بطورا صطلاح کی الفاظ استعال کرتے ہیں۔''مقالہ'' کالفظ شروع ہے ہی تھیسر کے لئے استعال کیا گیا،جس کی جمع مقالات آتی ہے۔ بھی اسے "مسفال علمية" اور"مسفالة حامعية" بھی كہا كيا۔ بعدازال (Thesis) كے لئے "رسالة" اور "أطروحة" كرو شے لفظ متعارف ہوئے \_"رسالة" كى جمع "رسسائل" اور اطروحة كى جمع "اطروحات" يا" أطساريح" استعال كى كى ان دونول اصطلاحات کے باہمی فرق کے متعلق عرب محتقین میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ بعض نے'' اط۔روحہ'' کو(Ph.D.Dissertation) کے لئے مخصوص کردیا، جبکہ دیگر محققین نے''رسالغالبہ کتوراۃ'' ك اصطلاح في التي في كے لئے استعال كي البته اطروحة كي نسبت 'رسسالة حسامعية ''اور '' رسائل حامعیة' 'کی اصطلاح زیاده رائج موئی، اورآج بھی مستعمل ہے، لیکن گذشتہ د ہائی میں عرب محتقین نے تھیسر کے مقابل دونی اصطلاحات 'بحث علمی' اور' بسحث جامعی 'متعارف كروائي -ال وقت "بحث علمي " كا اصطلاح مقاله (Thesis) كے لئے تمام عرب جامعات میں رائج ہے، بلکہ بحث و حمیق پر کمعنی گی تمام کتب میں ' بحث' کا لفظ جہاں استعال ہوتا ہے اس سے مرادمقاله (Thesis) بی ہوتا ہے۔ حال بی میں بعض عربی جامعات بیں، خاص طور پر جہاں سمیسز سٹم رائج ہے جھیسسر کے مترادف کے طور پرایک نیالفظ''منسسروع'' بھی مستعمل ہونے لگاہے۔ "مشروع البعث "مے مراد تقیق منصوبہ (Research Project) ہے۔اس کی جمع مشروعات اورمشاريع آتى بسالغرض معدة رسلة اطروحة بحث بحث علمي مشروع اور مشروع المحث کی اصطلاحات (Research Project)، (Thesis) اور (Dissertation) کے اصطلاحات (Dissertation) مترادف کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔

قرآن مجيد على الله تعالى كافر مان ب ولكل جعلنا منكم شرعة و منها حا ﴾ (۱) "اور جم نة مين سے برايك كے لئے راسته اور منهاج متعين كيا" منهاج واضح اور ماف رائے كو كتب بيں ۔ دور حاضر ميں علائے تحتيق منج ( Methodology ) كى اصطلاح اى لغوى معنى كو بنياد بناكر استعال كرتے ہيں۔ لبذا مناج سے مراووہ ايے واضح رائے ليتے ہيں جنہيں كى موضوع بر تحقيق كرنے والے اپني تحقيق كے ووران اپنا جادہ منزل بناتے ہيں (٢) جہال تك "بعث "كوئ من كا تحقیق ہے اور كى حقیقت ياكى معالى كھون لگانے كے لئے جبتوكنا كا تحلق ہے اور جہال تك "علمى كالمراف ہے مراد معرف وراد علم ہے مراد معرف وراد ہے اور علم ہے مراد معرف وراد اللہ ہے ، دورات اور حقائق اوران كے متعلقہ تمام چيزوں كا دراك ہے۔

''ب حث علمی'' یعنی علمی تحقیق کا اصطلاحی معن ندکور دلغوی معانی سے مختلف نہیں ہے۔ علائے محتقین نے اس کی تعریف ہیر کی ہے:''کسی معین میدان میں الی منظم سی دکوشش جس کا مقصد حقائق اوراصولوں کی دریافت ہو'' علمی محتیق کی ایک اور تعریف بیجی کی گئی ہے:

'' وقیق اور منعنبط مطالعہ جس کا ہدن کسی مسئنے کی وضاحت یاحل ہواوراس مطالعہ کے طریقے اوراصول مسئلے کے مزاج اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں''۔(۳)

معروف محقق ڈاکٹر غازی عنایت نے علی شخین کی بیتحریف کی:''منظم جتحواور کھوئ جس میں علمی حقائق کے لئے متعین شدہ محلف اسالیب اور علمی مناجح اختیار کئے جا کمیں اور جس سے مقصودان علمی حقائق کی صحت کی تحقیق یاان میں ترمیم یاان میں اضافہ ہو''۔(س)

''یو نیورش مقالہ'' (University Thesis) کی ایک جدید اور جامع تعریف مشہور محقق آرتھ کول (Arthor Cole)نے یول کی ہے:

"تقرير وافى يقدمه باحث عن عمل تعهده واتمه على أن يشمل التقرير كل مزاحل الدراسة، منذ كانت فكرة حتى صارت نتالج مدوّنة مترتبة بالحجج والأسانيد"(۵)

مقالہ ہمرادایک محمل رپورٹ ہے جے محقق ایسے کام کے بارے میں پیش کرتا ہے، جے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

29 محتین و تدوین کا طریقه کار

اس نے اپ فرے لیا ہواور کھل کیا ہو۔اور دہ رپورٹ اس انداز ہیں ہوکہ مطالعہ کے تمام مراحل پر مشتل ہواس وقت سے کہ جب وہ کام محض ایک سوچ تھا یہاں تک کہ وہ سوچ تروین شدہ اور دلاک و برا بین سے تائید شدہ نتائج کی صورت اختیار کرگئی۔ فدکورہ تعریفات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علمی حقیق کومندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا جا ہیں:

۔ اس میں منظم پہیم محنت در کار ہوتی ہے۔

۲۔ سیمسی خاص پہلو کے متعلق تمام معلومات درج کی جاتی ہیں۔

سا۔ پیختین علمی نتائج وطلاحظات واشنباط اور حاصلات بحث پر مشتل ہوتی ہے۔

علمی محقیق کی انہیں خصوصیات کو مرافظرر کھتے ہوئے بیتحریف کی گئی ہے۔ در

"تجميع منظم لجميع المعلومات المتوفرة لدى كاتب البحث عن موضوع معين و ترتيبها بصورة جديدة بحيث تدعم المعلومات السابقة أو تصبح اكثر نقاء و وضوحا "(٢)

> ''کسی خاص موضوع سے متعلق ان تمام دستیاب معلومات کوسلیقے سے جمع کرنا جو محقق کی دسترس میں ہوں، نیز انہیں ایسی جدیدشکل میں ترتیب دینا جو سابقد معلومات کی تائید کرے یا وضاحت اور عمد کی میں ان سے بہتر ہو''۔

## 

دور حاضری اصطلاح میں علی محتیق کسی موضوع میں تخصص (Speciality) سے عبارت ہے۔ اس میں وقیق جزئیات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ نیزان کے اسباب وعلل، کیفیت عمل اور میان کو حاصلات پر دوشی ڈالی جاتی ہے، اوراس میں عملف امور کے درمیان مواز نہ و تعامل کیا جاتا ہے۔ تاکم محصح کو غلط سے جدا کیا جاسکے شخصیت کا مقصد کسی حقیقت کو نمایاں کرنا، یا کسی بھی قتم کے ثقافتی ، اخلاقی ، محاشرتی ، یا سیاسی مسئلے کو حل کرنا ، یا کسی کی دریا فت تک رسائی حاصل کرنا ، یا کوئی آلہ ایجاد کرنا ، یا کسی خاص نظر ہے یارائے کو حاصل کرنا ، یا کسی غلد نظر یے کی تھے کرنا ہوتا ہے۔ معروف محتی کے جمال الدین قامی نظمی تحقیق کے اغراض و مقاصد کوان الغاظ میں بیان کیا ہے:

المعتق ومذوين كالمريقة كار

" وهى اختراع معدوم او جمع متفرق او تكميل ناقص او تفصيل مجمل او تهذيب مطول او ترتيب مخلط او تعيين مبهم او تبيين خطا" ـ (2)

و وعلمی جمین سے مقاصد کسی معدوم شی کوا بیجاد کرنا ،کسی متغرق کو بیجا کربا ، ناقص کو کمل کرنا ، مجمل کو تفصیل سے بیان کرنا ،مطول کی کانٹ چھانٹ کرنا ،کسی برتر تیب چیز کومر تب کرنا ،ہمم کی تعیین کرنا ،اور غلطی کو آشکارا کرنا قرار دیتے مجھے ہیں۔''

جہاں تک تحقیق کے دائرہ کاراور میدان کارکا تعلق ہو با شہر بیدوائرہ اور میدان غیر محدود اور غیر شہر ہے۔ اس لئے کہ تحقیق انسانی معاشروں کے لامحدود افراد سے مساور ہوتی ہے، اور پہیم ان معاشروں کی ترتی اور ان میں علم و اقافت اور شعور کی اشاعت کے لئے کوشاں رہتی ہے۔ اور بیدا بیسے معاشروں کی ترتی موروشین بیس کی جاسمیں۔ انسانیت کے دوام کے ساتھ ساتھ حقیق محنت کو بھی معاملات ہیں جن کی مدود معین نہیں کی جاسمیں۔ انسانیت کے دوام کے ساتھ ساتھ حقیق محنت کو بھی دوام ساتھ حقیق محنت کو بھی دوام ساتھ حقیق کے میدان میں قدم رکھنے دالوں پر لازم ہے کہ وہ اپئی تحقیق کے موضوعات کے استخاب میں حیران و پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا ذہن غیر محدود اور اسپنے اراد سے بلند رکھیں۔ کیونکہ ان کے سامنے موضوعاتی حقیق کا ایک وسیع اور کشادہ میدان موجود ہے، اور تحقیق کا کام مرف یہ ہوروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسانی عشل گار عمل میں معروف ہے۔ محقق کا کام مرف یہ ہوروازہ اس مقام پر پہنچ کر بھی اپنا سنر تحقیق جاری رکھی جہاں دوسرے پہنچ کردک گے ہوں۔ اس کے مغروری ہے کہ وہ اپنا سنر تحقیق کا عرکم رہاں دوسرے پہنچ کردک گے ہوں۔ اس کے اور اپنا دفت اور محتان کے گارکا مطالعہ کرے، تا کہ کمرار کا شکار نہ ہو، اور اپنا وقت اور محت شائع کرنے کا عرکم سے نہ اور اپنا وقت اور محتان سے تھوں کے تائج گلرکا مطالعہ کرے، تا کہ کمرار کا شکار نہ ہو، اور اپنا وقت اور محتان سے نائع کرنے کا عرکم سے نہ اور اپنا وقت اور محتان سے نائع کیں نہ سے ۔

## من على تحقيق كي الهميت المالية

بلاشبطی تحقیق ایک حیات بخش اور کاری سرگری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف نے اپنی محقیقات کے ذریعے نظری وعلی و نیائے معرفت کو اس قدر زرخیز اور مالا مال کردیا کہ انہیں کی تحقیقات کو اس بنا کرمغربی مفکرین اور دانشوروں نے علمی جدوجہد میں قدم رکھا تحقیق و بتح سائنسی منعتی، ذری، انظای اور تقلیمی ترتی کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ حسن عمل ، نشو ونما، پھتی ،عمرگی ، دسائل کے حصول ، موازنہ و تقابل ، تجربہ کاری ، اسباب وعلل کی دریافت ، نتائج کے حصول ، دا قعات و حالات کی تہدیک چنجنے اور

عوال كتجزير كيف چزب جوبهت الله على احدوسيله و دريد ب على تحقيق الى وكش اور پركيف چزب جوبهت الله الم كافطرت النه يمن جات بين جاتى بين حاتى بين الله الله كافطرت النه يمن جات كافريق بين عن الله موجة كافريق سكماتى بهده شعوراور يحيل كاطرف بين عن كاطريق سكماتى ب يعقق كيف خوش المحقيقة "المحت كاشف للحقيقة" المحقيقة محتى حقيقة كورت محتى حقيقة كورت محتى حقيقة كورت محتى الله عقيقة كورت محتى المحتى الم

علمی محقق کی علمی لحاظ سے اور پیشہ دارانہ تربیت کرتی ہے۔ اس سے محقق کو مشاہرہ کی قوت ملمی اللہ ہوں کا قوت ملتی ہے۔ اس کے اندر دا تعات کا کھوج لگانے ، ان کو یا ہمی تر تیب دینے ، ان کے علل واسباب تک ویٹنے ، ان کا تجزید کرنے اور ان سے استفاح واستہا کرنے کی ملاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ان سب پرمسٹرا دید کہ اس میں خوداحتسا کی اور علمی امانت داری کا احساس فروغ یا تا ہے۔

تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے کے بعدانان کو بہت سے مالی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے عہدوں اور طازمتوں کے لئے تحقیق میں مہارت کی شرط ہوتی ہے ۔ گئی اوار سے اور کمپنیال مرف اس بات پر بھاری مالی معاوضے اوا کرتی ہیں کہان کی مصنوعات اور سامان کی بہتر تشمیر( A d vertisement ) اور خرید و فروخت ( Marketing ) ہو۔ ان کی پیداوار Production ) اور معیار میں اضافہ ہو، اور برآ مات ( Export ) اور درآ مات ( Import ) کا نظام بہتر سے بہتر ہوسکے۔ بہت سار کے تعلی ، انتظامی اور مالی اوار سے مستقل طور پر تحقیق کا کام جاری رکھتے ہیں تا کہ ووتر تی کا ہدف حاصل رسکیں۔

اس طرح تحقیق ذوق اور تحقیق ملاحیت محقق کواین پیشے شل علی و اوی دونوں طرح کے فائدے سے نواز تی ہے۔ کی ملک اور ریاست کے لئے ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے کمی شعبے میں علمی تحقیق تحقیق تحقیقات کے بغیر ترتی کر سکے۔ بہی وجہ ہے کہ تمام وزار تیں اور تمام بڑے اوارے شعبہ تحقیق (Research Department) یا شعبہ ترتی (Studies Department) کے نام سے ایسے شعبہ قائم کرتے ہیں جن کا مقصد بہتر سے بہتر اور جدید سے جدید ترکا حصول ہوتا ہے۔ تمام جامعات (Universities) میں علمی تحقیق سے بہتر اور جدید سے جدید ترکا حصول ہوتا ہے۔ تمام جامعات (Universities) میں علمی تحقیق الگ انگ کلیات

المستحقيق ومدوين كالمريقه كار المستحقيق ومدوين كالمريقه كار المستحقيق ومدوين كالمريقة كار المستحقيق المستحقيق ومدوين كالمريقة كار المستحقيق ومدوي كالمريقة كار المستحقيق ومدوي كالمريقة كار المريقة كار المستحقيق ومدوي كالمريقة كار المستحقيق ومدوي كالمريقة كار المريقة كار

(Faculties) اورمرا کزایجات (Research Centres) قائم کئے گئے ہیں۔

ملک وقوم اورافراد ومعاشرہ کی ترتی کا واصدا ورمثالی راستہ محقیق وجہتو ہی ہے۔ ایجاد ، اختراع اور دریافت محقیقات کے بغیر ممکن تہیں۔ ان کے بغیر فر دجمودا ورمعاشرہ رسی تقلید کا شکار ہوجاتا ہے۔ جس کے منتج میں وہ دوسروں کے اعمال اور کارنا موں اوران کے افکار ونٹائج کا سہارالیتا ہے۔ اختصار کے ساتھ ریکہا جاسک ہے کیلمی محقیق تفس انسانی ، ملک وریاست اور علم ومعرفت کی ترتی کا انتہائی فعال اور یکنا ذریعیا ورسب ہے۔

# منوال علمي تحقيق كي اقسام الكافية

معادر (Sources)، موضوعات (Topics)، منافج (Methodologies) منافج (Topics)، مقامدیا المان (Sources)، مقامدیا المان (Research Period)، مانج (Objectives)، افراجات حقیق (Number of Researchers)، افراجات حقیق کی تعداد (Research Expenditure) کو مقتیق کی اثرات (Impacts of Research)، اور معیار حقیق (Research کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

زیرنظرفسل کا مقعد محقق و تحقیقات کی طبیعت و مزائ اورانواع واقسام سے روشناس کرانا ہے، تا کہائے تحقیق کے ابعاد (Dimentions) واہداف (Objectives) اور طرق ومناج

(Methodologies) ہے دا تغیت اور بھیرت عامل ہو۔ مصا در (Sources) کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام

معلوبات ومواد (Data) کے مصاور ومراجع کے اعتبار سے مختیق کی مندرجہ ذیل تین بری

اقسام بين:

(Library Research): لا بريري محقيق

اس سے مرادالی تحقیق ہے جس کا زیادہ تر انحصار کتابوں، مجلّات، اور انسائیکلوپیڈیاز بل موجود معلوبات ومواد پر ہوتا ہے۔ محقق لائبر بری جاتا ہے، بیسیوں کتابیں اکھٹی کر کے ان کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھرانی تحقیق کوان مصاور کی طرف منسوب کر کے لکھتا ہے۔ على وتدوين كالمريقه كار

#### 2- ميداني تحقيق: (Field Research)

اس محقق کا انحصار موقع وکل ادر میدان تحقق پر ہوتا ہے، معلومات جمع کرنے کے لئے محقق موضوع محقق کے موقع وکل کی طرف جاتا ہے، دہ محتقف لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے معلومات و بیانات اسلط کے موقع وکل کی طرف جاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، ان کے اعمال وافعال اور نظریات کا جائزہ لیتا ہے، ان کا انظرہ ویوکرتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، ان کے اعمال ورنظر ان اور پھر محتلف آراء و کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر محتلف آراء و مشاہدات کا باجمی موازنہ کرک تو سے مقاہدہ کرتا ہے۔ ایس اور تو سیتی کے ذریعے استناط واستخراج اور نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مقعد کے لئے اسے کھیتوں، کارخانوں، فیکٹریوں اور محتلف کمپنیوں میں محمد کے اسے محسول کا بیانا پڑتا ہے۔

#### 3- لائبرري،ميداني تحقيق:(Library, Field Research)

اس سے مراد الی جمین ہے جس میں موضوع محقیق کی مناسبت سے لاہریری مصادر (Library Sources) دولوں شائل (Library Sources) دولوں شائل موسے ہیں۔ محقق پہلے کتابوں اور لاہریری ذرائع سے معلومات اکھٹی کرتا ہے، پھر عملی زندگی میں جاکر الن کا جائز ولیتا ہے۔ اس محقیق میں لاہری محقیق دراصل میدانی محقیق کی تمہیدکا کام دیتی ہے۔

## مقاصد کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام

مقامد کے اعتبار سے محقق کی دوسمیں ہیں:

#### - نظریاتی تحقیق: (Theoretical Research)

اس محتیق کا مقعد علم برائے علم ہوتا ہے۔اس کا کوئی اطلاقی (Applied) ہدف نہیں ہوتا نظریاتی محقیق میں محقق مرف اور صرف کسی علمی حقیقت کے احاطہ اور اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہے۔اس کے پیش نظراس کے علی فوائد واطلاقات نہیں ہوتے۔

نظریاتی محقق عام طور پر علوم انسانی (Humanities) سے تعلق رکھنے والے موضوعات و افکار جیسے: لغت بنو، اوب، تاریخ ، جغرافیہ، معاشرت، منطق، فلسفہ، اور دیلی علوم میں کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس تحقیق ہے محص کسی نظرید پر مشتل فوا کد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کسی تئم کے تطبیق وعملی فواکد اس تحقیق کا موضوع نہیں ہوتے کسی شاعر، او بب، حکر ان ، قائدہ میلغ یافلسفی کی زیم گی پر اثر انداز ہوئے والے عوامل کے متعلق محقیق ومطالعہ جمیس کوئی او فی فائدہ یا تاریخی نظریہ عطا کرتا ہے۔ نظریاتی محقیق کا ایک برااتمیازید بے کداس کا دائر ، عمل بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہ تیزی سے شاخ درشاخ تعلیم ہوتی جلی جاتی ہے کوئلہ اس می مخص آراء و افکار وخل اعداز ہوتے ہیں، چیسے اس کی ایک واضح مثال علم نفسیات (Psychology) در محمرانیات (Sociology) میں دیممی جاسکتی ہے۔

نظرياتي علوم مين تحقيق كاطريقة كار

نظریاتی تحقیق کا انحمارہ منی، استقرائی عظی منطقی، تجلیلی، تقابلی، استنباطی اورا شخرابی منج پر ہوتا ہے۔ منطق ایک ایساعلم ہے جوانسانی فکرادر سوچ کو منظم کرتا ہے، اورا یسے قوانین وضع کرتا ہے جو انسانی ذہن کو فلطی میں پڑنے ہے بچاتے ہیں۔ چنانچہ جو محقق پسند کرتا ہے کہ اس کی تحقیق ہر طرح کے تناقض و تعارض (Contradiction) سے محفوظ ہو، اسے چاہیے کہ منطق کے مندرجہ ذیل قوانین سے آگائی حاصل کرے:

1 - قانون داتيت:

اس سے مرادیہ ہے کہ تمام اشیاء اپنی ایک ذات اور دجودر کھتی ہیں جس کا دوسری چیزوں کے ساتھ تغیر و تبدل اور حلول وانتجاد ہونا ناممکن ہوتا ہے۔

2\_ قانون عدم تناقض:

اس کامطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں اور ایک بی ست سے سی ایک چیز میں ایک شی اور اسک مندکا جمع ہونا ناممکن ہے۔ اس کی ضد کا جمع ہونا ناممکن ہے۔

3\_ قانون الثالث مرفوع ":

اس ہے مرادیہ ہے کہ ایک چیزیا تو درست ہے یا غلط ،ان دو سے خالی نہ ہوگی ،اور تیسری کوئی صورت نہیں ہو کتی۔ مصرت نہیں ہو کتی۔

4\_ قانون تعکیل:

حاوثات و واتعات کے اسباب بیان کرنا اور ان کی علتوں اور مختلف صورتوں کی وضاحت کرنا تا نون تعلیل کہلاتا ہے۔ وضاحت

اطلاتی محقیق ( Applied Research )

اطلاتی تحقیق کا مقصدی چیزوں کووریافت کرنا اور سائنس ایجادات کوآ شکار کرنا ہے۔اس

محتین کا دائرہ کار مادہ اور محسوس کی جانے والی اشیاء ہوتی ہیں، بیسے طبیعات (Physics) کیمیا (Chemistry)اورفلکیات (Astronomy)دغیرہ میں کی جانے والی تحقیقات۔

تحقیق کی اس منم کا عام طور پر تجرباتی شیخ (Experiment Method) پر انحمار ہوتا ہے۔ اگر چداس محقیق کے اسے حتی مشاہدات اور تجربہ گا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بات فراموش نہیں کی جائنگی کہ تحف لیبارٹری کا تجربہ سائنسی علم ومعرفت کی تجابنیا دہیں ہوتا، بلکہ ان سائنسی علم ومعرفت کی تجابنیا دہیں ہوتا، بلکہ ان سائنسی علوم کی کئی شاخوں بیس محقق کو مقلی اوراستنباطی وحسانی (Mathematical) طریقتہ کار پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لہذا محقق کے لئے ضروری ہے کدوہ کی بھی مسئلے کے مل کے وقت محق لیبارٹری اور تجربا کہ ہوں پر اکتفانہ کرے بلکہ اے معلوم ہونا جا ہے کہ ہر حقیقت کے بارے بس محقیق کرنے کا اس کے حسب مال ایک شیخ وطریقہ ہوتا ہے، اور تجرباتی منج کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے کیونکہ اطلاتی تحقیق کے مناجے بھی ووطری کے ہوتے ہیں:

ا حاج عامه(General Methods):

ایسے مناجج جو مادی اور غیر مادی دونوں لمرح کے حقائق کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں، انہیں عقلی منطق ،اوراسنا لمی یااستقرائی ،ومنی اور خیلی مناجح بھی کہا جاتا ہے۔

ا۔ مناج خاصہ(Special Methods):

منائی خاصہ کی بہت کی صورتیں اور اقسام ہیں جن میں سے ایک تجرباتی تحقیق کا منائی خاصہ کی بہت کی صورتیں اور اقسام ہیں جن میں سے ایک تجرباتی تحقیق کا کی دوسری اقسام پیائی منی (Survey Method) ورشاریاتی احوال کا مطالعہ (Historical Method) ورشاریاتی منی (Statistical Method) اورشاریاتی منی (۸)

خلامہ کلام یہ ہے کہ تجرباتی میج پراکتفا کر کے نظریاتی اورات نباطی نیج سے روگروانی کرناکی طرح بھی درست جیس، کیونکہ انسان مادی ترتی ش خواہ کتنے عی کمال کو کیوں نہ بھی جائے، وورو حانیت سے روگردانی کر کے خوش بیس روسکتا ۔ آج اقد ار کے لحاظ سے انحطاط پذیر مغربی معاشرے اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔

# مدت کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام

بعض تحقیقات الی ہوتی ہیں جنہیں محقق آیک مینے میں ہی کھل کر لیتا ہے ، سٹلا وہ مختر حقیقات کام (Assignments) جوا سے کلاسز کے دوران کھل کرنے کو دیئے جاتے ہیں ۔ بعض تحقیقات الی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے میں ایک یا دوسال کا عرصہ درکار ہوتا ہے ، جینے ایم ۔ اے ، ایم فال ، اور پی ایک ڈی کے مقالہ جات یعض تحقیقات الی بھی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے میں محقق کو بعض اوران ایک بی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے میں محقق کو بعض اوران ایک وی سال لگ جاتے ہیں ، مثلاً دائرہ معارف اوران ایک ویڈیا کی تیاری یا کی ان ان کیکو پیڈیا کی تیاری کا کی ان کیا ہے کہ ان کی کے مقال سے حقیق کی ان کیکو پیڈیا کے تامیار سے حقیق کی ان کیکو پیڈیا کے تامیار سے حقیق کی

- تین اقسام ہیں: 1۔ مختررت بر مشتل محقق (Short Term Research)
- (Long Term Research طوال مت رهمتل محتق (Long Term Research
- 2- انتبائی طویل مدت پر مشمل محقق (Extra Long Term research)

## اخراجات كے لحاظ سے تحقیق كى اتسام

بعض تحقیقات آو ایکی ہیں جن پر سوائے کاغذ، کمپوزنگ یا پر شک کے کوئی خاص فرچہ نیس آتا، جبکہ بعض تحقیقات ایک بھی ہیں جنہیں کھمل کرنے کے لئے لا کھوں روپے یا لا کھوں ڈالرز فرج کرنے پڑتے ہیں۔اس کی بہترین مثال خلائی تحقیقات ہیں جن کے متائج کے حصول کے لئے کروڈ وں ڈالرز فرج کئے جاتے ہیں کیسٹری،فزکس،ایکس ریزاورا پٹم سے متعلق ترتی یا فیہ تحقیقات (Advanced Researches) میں ہے ایک ایک تحقیق کے لئے کی ملین ڈالرز فرج کئے جاتے ہیں۔ حاصل ہے کے لیعض تحقیقات انتہائی کم سرمایہ فرج کرکے کھمل کی جاسکتی ہیں اور ایعض تحقیقات اس قدر بھاری سرمایہ کا تقاضا کرتی ہیں کہ آئیس مالی طور پر متحکم مما لگ جی برداشت کر سکتے ہیں۔

اثراندازى كاعتبار يتحقيق كاقسام

بعض تحقیقات الی ہوتی ہیں جن کی اثر اندازی محقق کی اٹی ذات تک محدودر آتی ہے۔ان کے بارے مس کمی کو بچومعلوم ہیں ہوتا ، یاان کا کوئی فائدہ نیس ہوتا ، یادہ لوگوں کی روز مرہ کی زعر گی پراثر المستحقيق ومذ وين كاطريقه كار

انداز نہیں ہوتیں۔ای طرح کچو تحقیقات عملی بہلو سے خاصی اہم ہوتی ہیں، کیکن برنستی سے انہیں وہ مقام نہیں ہوتی ہیں۔ مقام نہیں ٹل پاتا جن کاوہ استحقاق رکھتی ہیں۔ان تحقیقات سے خفلت اس لئے برتی جاتی ہے کیونکہ یا تو وہ السے ماحول میں جنم لیتی ہیں جو السی تحقیقات کے لئے موزوں نہیں ہوتا یا بعض اوقات ان کی تروت کے و اسلامت کے لئے مالی وسائل کا فقد ان ہوتا ہے۔

تاریخ عالم میں پچھالی تحقیقات بھی تھیں جنہوں نے انسانی زندگی کارخ موڑ دیا۔ بیسے وہ تحقیقات جو بھاپ اور کیس کے الجن کی ایجادہ الیٹی تحقیقات جو بھاپ اور کیس کے الجن کی ایجادہ الیٹی طاقت کی دریافت، میزائل مصنوی سیارے ، لیزر شعائیں ،سرطان،انسانی اعضاء کی پیوند کاری ، طاقت کی دریافت، میزائل مصنوی سیارے ، لیزر شعائیں ،سرطان،انسانی اعضاء کی پوری دنیا کو متاثر ، زراعت، صنعت اور شیکنالو جی سے متعلق کی جانے والی گرال قدر تحقیقات نے پوری دنیا کو متاثر ، کیا۔ان تحقیقات نے ہمیں جہاز، ریل گاڑی اور کاروغیرہ جیسے ذرائع سنرعطا کے اور انہیں کی وجہ سے مہلک۔امراض سے بچاؤ اور علاج ممکن ہوا۔

ان تحقیقات نے کیلی ، ریڈ ہو، ٹیلی ویڈن، گھڑی، عینک، ریفر پر دوافشک مشین ، صفائی کے آلات اور مشینیں اور دیگر سینکٹروں آلات ایجاد کے جن کے استعال ہے آج ہم لطف اید وزہو رہے آلات اور مشینیں اور دیگر سینکٹروں آلات ایجاد کے جن کے استعال ہے آج ہم لطف اید وزہو رہے ہیں۔ خلاصہ کلام ہے ہے کہ مجھ خاص جحقیقات ایسی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بعض ایسی ہیں جن کی تا فیر ہر جگہ محسوں کی جاسمتی ہے، اور ان کے شمرات و منائج سے ہر جگہ کروڈ وں انسان مستفید ہو رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہو تھی مثلاً: میرائل رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہو تھی تھیات انسانوں کے لئے انتہائی جا بھی تھی تات تو ایسی ہیں جنہوں نے مامنی میں ہیں اور کر دی ہیں، اور کر تھی تھیات الی بھی ہیں جنہوں نے مامنی میں ہمی انسانوں کو موت کے کھائ اتارا اور رہ سلسلما ہے ہی جاری ہے۔

محققين كى تعداد كے اعتبار سے محقیق كى اقسام

کھتے تھتات الی ہوتی ہیں جنہیں صرف ایک محق کھل کرتا ہے، ایک تحقیق کو انفرادی تحقیق کو انفرادی تحقیق کی انفرادی تحقیق شریب (Single Research) کہا جاتا ہے۔ کچھتے تھتات ایک ہوتی ہیں جن میں دویا زیادہ محقق مریب ہوتے ہیں ، ایک تحقیق کو مشتر کہ تحقیق یا ٹیم ریسر چ (Team Research) کہا جاتا ہے۔ جوتے ہیں ، ایک تحقیق کو مشتر کہ تحقیق کی محقیق کی تحقیقات میں دوسروں کوشر یک کرتا بعض اوقات افتیاری ہوتا ہے، وہ اس طرح کے محقق کی

على المعلى المعل

کام کوا کیے بھی کمل کرسک ہے لین وہ کام کی تقییم اور وقت کی بجت کی خاطر و دسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اپنی تحقیق میں دوسروں کوشریک کرنا اضطراری ہوتا ہے، کیونکہ بچھ تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کوئی ایک محتق پورائیس کرسکا، کیونکہ وہ علوم کے مختلف شعبوں میں کئی اختصاصات بھی ہوتی ہیں۔ جیسے بعض دفعہ ایک ختیق میں ایک ماہر کیمیا دان ،فزس کے ماہر، بائیولو جی کے عالم سول انجیئر ، زری انجیئر ، اوراریکھن انجیئر کی ضرورت ہوا در بیسب لوگ ایک ماہر، بائیولو جی کے عالم سول انجیئر ، زری انجیئر ، اوراریکھن انجیئر کی ضرورت ہوا در بیسب لوگ ایک میم اور گروپ کی شکل میں پہلے سے طے شدہ منصوبے پرکام کریں۔ اور بعض دفعہ پھی تحقیقات الی بھی محققیقات الی بھی ہوتی ہیں جوا ہے موضوع اور مزاج کی وجہ سے اشتراک کا نقاضا کرتی ہیں کی تحقیقاتی کی تقاضا کرتی ہیں ہوتی نیادہ بڑھ سے بیاس میں کام کرنے والوں کی تعداد بھی ای کھاظ سے اضافے کا نقاضا کرتی ہی، کیونکہ ایک مدر محقیقاتی تحرافی ، مالی تحرافی اور محتقین کی باہمی مشاورت کی وجہ سے کام یائی کے امکانات بھی بڑھتے جلے جاتے ہیں۔ مشتر کہ اور محتقین کی باہمی مشاورت کی وجہ سے کام یائی کے امکانات بھی بڑھتے جلے جاتے ہیں۔ مشتر کہ اور محتقین کی باہمی مشاورت کی وجہ سے کام یائی کے امکانات بھی بڑھتے جلے جاتے ہیں۔ مشتر کہ محتقین (Chief Investigator) ہوتا ہے اور دومرے معاون کی محتقین (Co-investigator) ہوتا ہے اور دومرے معاون کے محتقین (Chief Investigator) شارکے جاتے ہیں۔

## معيار كے اعتبار سے مختین کی اقسام

ر کلاس کے دوران محقیق: (Class Assignment)

سے عام سے عام سے عام سے عام سے عام سے سے سے مار پر (Term Paper) بھی کہتے ہیں۔ اسے عام طور پر (Term Paper) بھی کہتے ہیں۔ اسی تحقیق ہراستادا ہے اسے مضمون کے بارے کروا تا ہے ، اسا قدہ اسی طلب کو تحقیق کا موقع اس لئے فراہم کرتے ہیں تا کہ تحقیق کے میدان میں ان کی صلاحیتوں میں کھار پیدا ہو، وہ تحقیق کے منابع سے آشا ہوں ، اور اسا قدہ کی گھرائی میں علوم کے سرچشوں کے رسائی ماصل کر سکیں۔ یہ تحقیق (Term Paper) بعض اوقات 10 صفحات پر اور بعض اوقات 10 صفحات پر اور معادر کے مقالہ جات سے خطریقہ کار مدن ہے جب ، اور بعض اوقات کے مقالہ جات سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ مقاصد کے اعتبار سے ایم ۔ اے ، ایم ۔ فل اور پی ایک ۔ ڈی کے مقالہ جات سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ اس درجہ کی تحقیق کا ذوق پیدا اس درجہ کی تحقیق کا ذوق پیدا کہ اور پی اور معادر ومراج سے متعارف کروانا ، معلو بات کی جمع آوری اور

طلاحتین ومدوین کا طریقه کار کی

ترتیب وقد وین کا طریقة سکمانا ، پر ان معلومات کا تجویداوران سے نتائج کا استنباط کرنے کا ملکہ اور سلیقہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس سطح پر حقیق کی قدر وقیمت (Value) کو انتین صفات کی تعداد کے ذریعے ہیں بیدا کرنا ہوتا ہے۔ بیار میں میں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بیکٹ میں کے دریعے کیا جاتا ہے۔

#### 2- ايم اي كامقاله: (M.A.Thesis)

#### 3- ايم قل كامقاله: (M.Phil. Thesis)

اس وقت پاکستانی ہو نعورسٹیوں ہیں ایم ۔ اے اور پی ایج ۔ ڈی کے درمیان جمتی کے ایک سے مرحلے کا اضافہ کیا گیا ہے، جے ایم ۔ فل کتے ہیں ۔ یہ نیا مرحلہ ایم ۔ اے کی حقیق ہے کہ قد راعلی اور پی ایج ۔ ڈی کے مقالے سے کم سطح کا شار ہوتا ہے ، جو کورس ورک اور ریسری ورک پر مشتل ہوتا ہے ۔ طالب علم کو با قاعدہ چوہیں کریڈٹ آور کا ایک کورس پڑھتا ہے، جس میں وہ اپنے تضمی سے ۔ طالب علم کو با قاعدہ چوہیں کریڈٹ آور کا ایک کورس پڑھتا ہے ۔ اوراس کورس کی کا میاب محیل کے بعد ایک سال کے دوران کی موضوع پڑھیتی مقالہ تیار کرنا ہوتا ہے جو چوکریڈٹ آور کے برابر ہوتا ہے ۔ اس طرح دو سال میں ایم ۔ فل کا مقالہ کمل ہوتا ہے ۔

#### 4- كي ايح الح كامقاله: (Ph.D. Dissertation)

پی ای کے دئی کے لئے کی جانے والی تحقیق علمی تحقیقات کا سب سے بلند مقام ہے۔اگر ایم اس اس بلند مقام ہے۔اگر ایم اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی اس کے اس کا اس کی اس کے اس کی کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے کی کا مقالہ ندمرف وسیع مصاور ومراجع کی روشنی کی دوشنی اس کی اس کی کا مقالہ ندمرف وسیع مصاور ومراجع کی روشنی کی دوشنی اس کی اس کی کا مقالہ ندمرف وسیع مصاور ومراجع کی روشنی کی دوشنی کی دوشنی کی کا مقالہ ندمرف وسیع مصاور ومراجع کی روشنی کی دوشنی کی کی دوشنی کی کی دوشنی ک

هنتن و تدرين كالمريقة كار كالم

میں تیار کیا جاتا ہے، بلک اس میں معلومات ومواد کی بہترین ترتیب و تظیم اور تجریب و تحلیل پر بھی زور و یا جاتا ہے۔ اس میں منائج فکر کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور بیہ مقالد اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اب مقالد نگار کوستنتل میں تحقیق آزاوی حاصل ہے، وہ کسی محمران ومرشد کے بغیر بھی تحقیق کا کام کرسکتا ہے۔ (۹)

ہی ایکے ۔ وی کے مقالے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کے حوالے سے نیویارک بیزورش کے تعمیر مینوکل (Thesis Manual) کا رہتے ہمرہ طاحظہ قرمایے:

(" The results of his investigation must be such that he is ,there after, considered by others a recognized authority in the field ") (1\*)

موضوع کے اعتبار سے حقیق کی اقسام

موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی بہت ہی اقسام ہیں کسی بھی دیٹی افتوی ،حسائی ، منطق ،
نفسیاتی ، معاشرتی ، باتاتی ، حیاتیاتی ، فلکیاتی ،ارضیاتی ، ائی واقتصادی ، انتظامی ، انجینئر تک ، فارشی ،
کمپیوٹریاان جیسے دیگر نظریاتی واطلاقی موضوعات پر تحقیق ہو کتی ہے ۔ بیام بھی قابل فرکر ہے کے موضوع کے لحاظ سے تحقیقات کی اقسام دراصل علم ومعرفت کی انواع کے لحاظ سے تحقیق ہوجاتی ہیں ۔ اور ہم موضوع اپنے اندر کی فروعات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً : لفت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات پر تحقیق ہو کتی ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً : لفت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات پر تحقیق ہوگئی ، نفت ،
معاجم ، علم لغت او کسی ، ترجمہ اور زبان کی تعلیم وغیرہ کو یا کہ جرموضوع کے تحت بیمیوں فروعات اور ہم فرع کے ساتھ بیمیوں اقسام ہوتی ہیں ، اور ہر تم کے مزید کئی شخصے بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جنہیں محقیق کا میدان بنایا جاسکتا ہے۔

## منهج کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام

منج کے عتبار سے محقق کی بہت ی اقسام ہیں جن میں سے پھھکا تذکرہ درج ذیل ہے۔ [۔ تقابلی شخقیق: (Comparative Research)

اس می تحقیق میں دو محضیات یا دوریاستوں، دوز مانوں، دو کمابوں، دوقلسفوں، دو طرح کے اس مواز نے کی دوجہتیں ہوتی ہیں، اس الیب یا ایک نوع کے دوجہتیں ہوتی ہیں،

المستحقيق وغدوين كاطريقه كار

ایک جہت مشابہت اور دوسری جسید اختلاف مرحقق صرف مشابہت کے پہلویا صرف اختلاف کے پہلوکا صرف اختلاف کے پہلوکیمی موضوع محقق بنا سکتا ہے۔

2\_ ومغي/بيانية حتيق: (Descriptive Research)

اس محقیق میں کمی چیز کی حقیقت حال کو بیان کیا جاتا ہے مثلاً بھی علاقے میں کسی سکول کی بلاگ کے کا وصف، معیشت کا معیار بیان کرنا ، برآ مدات اور درآ مدات کی تفصیل بیان کرنا ، آبادی کی تقسیم کی صورت حال ، لسانی معیار کے متعلق معلومات پیش کرنا ، اقتصادی معودت حال پرتبعرہ کرنا ، عشری دفاعی حالت کا جائزہ لیما ، زرعی بیداوار کا تعارف کروانا اور منعتی پیداوار کا تجزیہ کرنا دفیرہ ۔ وحق یا بیانیہ محقیق کو مکانی اور زمانی حدود و قیو و کے ذریعے مقید کردیا جاتا ہے ۔ اسے بلاتحد ید اور کھلائیس چھوڑا جاتا ہے ۔ اسے بلاتحد ید اور کھلائیس چھوڑا جاتا ہے اسے بلاتحد ید اور کھلائیس محتیق کو ان محتین مالی محتیق بنایا جاتا بلکہ کی ملک کی تحدید کے ساتھ عنوان محتیق بنایا جاتا بلکہ کی خاص سال یا متعین سالوں کے دوران لسانی وافعوی معیار کا جائزہ لیا جائے تو یہ دائی تحدید ہوگی ۔ وران لسانی وافعوی معیار کا جائزہ لیا جائے تو یہ ذمائی تحدید ہوگی ۔

#### 3- تقييمي تحقيق:(Evaluative Research)

تسقیده می تحقیق ہم اوکسی صورت مال کے شبت اور شقی پہلوؤں کا جائزہ لے کراس کی بہتری کے لئے تجادیز مرتب کرنا ہوتا ہے۔ تسقیدہ می تحقیق انسانی زندگی کے پینکڑوں حالات اور بے ثار شعبوں مثلاً: انتظام ، معیشت بتعلیم ، صنعت ، زراعت وغیرہ کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر شعبوں مثلاً: انتظام ، معیشت بتعلیم ، صنعت ، زراعت وغیرہ کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر تسقیدہ کر اس کی جاسکتی ہے۔ تاکہ وہ موضوع تحقیق کے بارے میں پہلے محل معلومات حاصل کرے ، اور پھران کی تقییدہ کرے بہتر سے بہتر تجاویز دے۔

4\_ تاریخی محقیق: (Historical Research)

اس تحقیق میں کسی مالت کا یا کسی متعین عرصے کا تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے۔ بیٹھیٹ تاریخی انتظار سے کسی بھی موضوع کے بارے میں کی جائئی ہے مثلاً: زمانے کے ساتھ ساتھ لسائی ارتقاء، کسی طلب کی ایک خاص عرصے میں زراعت میں ترق بتعلیم کا ارتقاء، جامعات کا ارتقاء، صنعت وحرفت کا ارتقاء وضیرہ۔

5۔ شگاریاتی تحقیق: (Statistical Research) اس محقیق کی بنادمطومات کوجمع کرنے ، پھرائیس شاریاتی (Statistical)اور حسالی المعتقن ومدوين كاطريقه كار

(Mathemetical) طریقوں سے تجوبہ کرنے اور ان معلومات سے نتائج افذ کرنے پر ہوتی ہے۔ بیٹر بھی وہنی دبیانہ محقیق کی ایک تتم ہے۔ شاریاتی تحقیق کی دیگرا تسام کے ساتھ ملاکر مجمع بیش کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً: شاریاتی وتعالیٰ تحقیق ،شاریاتی و بیانہ تحقیق ،شاریاتی و تاریخی تحقیق۔

6- ترابطي محتيق: (Correlative Research)

اس تحقیق بی دواشیاء کے درمیان ربط و تعلق کی نوعیت اور درجہ بندی کو دریافت کیا جاتا ہے۔مثلاً کسی زبان کی گرام میں مہارت اوراس زبان کی تحریر میں مہارت کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے؟ کیا ان میں سے ایک میں نمایاں حیثیت کا طالب علم دوسری میں بھی نمایاں حیثیت حاصل کرسکتا ہے؟ کیا اگر کوئی ایک میں کمزور ہے و دوسری میں بھی کمزور ہوگا؟ اس دبط و تعلق کی نوعیت کیا ہے، مثبت یا منفی؟ اس دبط و تعلق کا درجہ کیا ہے، بلندیا معمولی؟ اس دبط و تعلق کی دوشمیں ہیں:

i- نثبت دبط: (Positive Correlative)

مثبت دبلا سے مرادیہ ہے کہ اگر پہلی مہارت میں نمایاں ہے تو دوسری میں بھی نمایاں ہوگا، اوراگر پہلی مہارت میں کمزور ہے تو دوسری میں بھی کمزور ہوگا۔

ii متقى ربط: (Negative Correlative)

منفی ربط بیہ ہے کہا یک مہارت میں نمایاں ہے تو دوسری میں کمز دراورا گرمہلی میں کمز در ہے تو دوسری میں نمایاں۔

7- تجرباتی تحقیق: (Experimental Research)

تجرباتی حمین سے مراد الی حمین ہے جو تجربہ گاہوں (Laboratories) یا علی میدانوں (Fields) میں تجربات سے مراد الی حمین ہے جو تجربہ گاہوں (Fields) میں تجربات کے لئے کلاس میدانوں (Fields) میں تجربات کے فرریعے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ان تجربات ہے گئے کلاس روم، چھوٹی لیمارٹری، کارفانے، کمیت یا کسی اوارے کا استعال بھی کیا جاتا ہے گویا یہ حمید میں ملی تجربات کے روائی میں مورد میں بغیر تجربات کے روائی میں مورد کی اگر اندازی کے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بھران دونوں کے دونوں حصول میں عناصر کی افر اندازی کو دوجو دوسے اور حقیقت مقصودہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے تا کہ مکندا ٹر اندازی صرف تجرباتی عضر تک محدود رہے اور حقیقت مقصودہ کی درست سے میں بہنوا ما سے ا

## المستحقيق وبدّوين كالمريقة كاركا

#### 8- تجزياتي تحقيق: (Analytical Research)

اس محتیق میں خاص مونوں (Samples) کو معتبن زادیوں سے پر کھا جاتا ہے۔ بیٹھیق مجی بنیا دی طور پر وصفی محتیق ہے۔ مثال کے طور پر کسی زبان کے خصائص پر تحقیق کرنے کے لئے لغوی ممونوں (Lexical Samples) کا مطالعہ کرنا اوران خصائص کا تناسب معلوم کرنا۔

9- مطالعهُ احوال/ محتين حال: (Case Study)

اس مختیق کا انحصار کمی ایک حالت کے مطالعہ پر ہوتا ہے مثلاً کمی طالب علم کے احوال کا مطالعہ کمی یو نیورٹی کے حالات کا مطالعہ کمی کا رخانے ، کمی کمیت ، کمی خاندان ، کمی مریعن یا کسی کمینی اور کمی ادارے کے مالک کی حالت کا مطالعہ اس محتیق میں عمیق انداز میس کمی فرد کی حالت کا مطالعہ کیا جاتا ہے ، تا کہ وصف و تسقیسم (Description & Evaluation) اور موازنہ و تقابل کے ذریعے اس کی ترتی کے بہتر اسباب تلاش کے جاشکیں۔

### 10- تعريفی شختین:(Defination Research)

اس تحقیق میں کسی اصطلاح کی تعریف ہے مسئے پر توجہ مرکوزی جاتی ہے بھٹلا '' فلن نہ'' کامعنی کیا ہے؟ جبوریت کیا ہے؟ جنوریت کیا ہے؟ میت میں؟ میت کیا ہے؟

#### 11\_ سنبي تحقيق: (Causal Research)

اس محتیق میں کمی حالت کے اسباب وطل جانے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً: کینسر کے اسباب کیا ہیں؟ سگریٹ نوشی کیوں کی جاتی ہے؟ طالب علم امتحان میں قبل کیوں ہوتے ہیں؟ مربی اُن اور اسلامی علوم کا معیار کیوں روبہ بیں؟ عربی زبان اور اسلامی علوم کا معیار کیوں روبہ زوال ہے؟

### 12 - نتائج برشحقیق/خاصلاتی شحقیق (Result Research)

اس تحقیق میں کمی عامل کے نتائج کی شاخت پرتوجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ بیامال میں وغیر حمی اور معنوی و مادی ہوسکتا ہے۔ جیسے سگریٹ نوٹی کے نتائج پر تحقیق کرنا، ماحولیاتی آلودگی کے نتائج ، الکھل کے استعال کے نتائج، بسیار خوری، کثر ت طلاق کے نتائج اور اس بی زبان سے دوری کے نتائج وغیر ہ۔



# من المعلى تحقيق كے بنيادى عناصر الكافية

علی محقق کی اہمیت وافادیت بڑی صد تک چند بنیادی عناصر کے ساتھ مربوط ہوتی ہے جو

مندرجه ذيل بين:

مسئله مختين كي مدود كي شناخت

ال مدت وكليل

س ما تيت دوا قعيت

سم معنین کی اصلیت

۵۔ امکانات(Possibility) محتقق

٢\_ مختيق كاستعل بالذات بونا

ے۔ معاور تحقیق کی دستالی

JU-334- ---

ا وسيع مطالعه

۱۰\_ اسلوب کی عمر کی اور توت

1\_ مسئلة محتق كي حدود كي شناخت:

مسلمتحیق بی ،اورمسلمتحیق کی مسلمتحیق کی مسلمتحیق کی مسلمتحیق کی ایمیت کی دختی کی ایمیت کی دختی کی ایمیت کی دختی کی در ایمی کا اسام جن کے ذریعے مقالے کی تیاری میں مدولی جاتی ہے۔

2- جدّت اور تخليق:

محقق کے بنیادی عناصر میں ایک عضریہ ہے کہ وہ محقق جدید اور حلیق ہو، تی معلومات کا

اضافہ کرے اس میں نقل یا تقلید یا ترجمہ و تکرار نہ ہو۔ در حقیقت ہر محقق اپنی تحقیق کا آغاز وہاں سے کرتا ہے جہاں اس سے پہلے والے محقیقین رک مجے ہوتے ہیں ، تا کھلی و نیاش ایک اور قدم کا اضافہ ہواور محقق علمی ترتی میں اپنا حصہ والے ۔ لیکن تحقیق میدان میں مطلوبہ تخلیق سے مراد صرف نگ چیزوں کو دریافت وربیافت سے علاوہ کی اور چیزوں پر بھی دریافت وربیافت سے علاوہ گی اور چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً بھرے ہوئے مواد کوئی اور قابل استفادہ ترتیب و بیا ، قدیم حقائق کے لئے جدید اسباب تک رسائی حاصل کر لینا ، یا قلیل اور منتشر معلومات کو ایک مضمون کی شکل میں یکچا اور منتظم کر دینا ہوگئی کا وثن کہلاتا ہے۔

3\_ حياتيت وواقعيت:

ھنین کا کوئی موضوع اس وقت تک کامیابی ہے ہمکنار نیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں حیا تیت وہ اور وہ موضوع کا محق کے میلان طبعی کے ساتھ بھی گہر اتعلق ہو، اور وہ موضوع معاشر ہے کی طرورت بھی ہو۔ جس قدراس کے مغید ہونے کا دائر ہو سیج ہوگا اس قدراس کی اہمیت ہوتی جلی جائے گی۔ پس اسی شختین اور ایسا موضوع جولوگوں کے لئے اہم ہو، آئیس فائدہ پہنچا ہے، ان کی مشکلات کا حل پیش کرے، ان کے امراض کی تشخیص کرے، یاس میں ان کے معاشر ہے کی ترقی، بہتری، راحت، امن وسکون اور خوشحالی کے متعلق تحقیق پیش کی گئی ہو، تو یہ ایسے موضوع پر تحریر کرنے ہیں نہیں دیا ہو، اور لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سے دور ہو، کیونکہ وہ اسی محقیق کی طرف توجیس دیں گے۔

''اسلام مس کلونگ کا تھم (Cloning)''، ''مسلمان اور انٹرنیٹ کا استعال''''اسلام میں بنیادی انسانی حقوق''''انسانی اعضاء کی پیوند کاری''''اسلام اور بین الاقوای بنیادی انسانی حقوق''''انسانی اعضاء کی پیوند کاری''''اسلامی اور بین الاقوای قواشن میں عورت کے حقوق''''عالم اسلام پر جدید سلبی یلفار'''' عالم اسلام پر گلری یلفار کے اہداف و اگرات'''' عالم اسلام پر قلام (Globalization) کے چیلنجز اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں'''' اسلام ادر دہشت گردی (New World Order) اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں''''اسلام اور دہشت گردی (Fundamentalism) اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں''' اسلام اور بنیاد پرتی (Fundamentalism) اور آئیا میں جو میا تیت و واقعیت سے متصف ہیں ادر معاشرے میں بڑی ایمیت کے حال ہیں۔ ہرفعی کی توجہ کو آئی طرف میذول کراسکتے ہیں۔

4\_ محتین کی اصلیت: (Originality)

تحقیق کی اصلیت کا انحصاران افکار کے ستعل بالذات ،آزادادرخود عار ہونے پر ہوتا ہے

💎 شمقتن و ته وین کاطریقه کاری 💨

جن سے حقیق وجود میں آتی ہے۔اسل حقیق وہی ہے جو سے افکار ادر جدید آراء ونظریات پر مشمل ہو۔ حقیق تحض ددسرے محقیق کی اصلیت ہو۔ حقیق تحض ددسرے محقیق کی اصلیت بذات خود حجیق کے موضوع بر بھی موقوف ہوتی ہے۔موضوع جس قدر نیا ہوگا اس کی علمی قیمت (Value) ذیا دہ ہوگی۔ جس قدر معاشرتی ضروریات سے زیادہ دابستہ ہوگا، نظریات، مسائل اور ال کے علی اوران کے علی سے مربع طہوگا، ای قدر دوج بی، جسمانی اور الی دادی محنت کا مستحق ہوگا۔

5- امكانات محتين:(Possibility)

امکانات محتیق ہے مرادیہ ہے کہ طالب علم محتیق کے لئے ایسے موضوعات کا انتخاب نہ کرے جو انتہائی پیچیدہ بہم، نا قابل حل اور محقق کی استعداد وقدرت سے مادراء ہوں۔ چنا نچہ بہت ہے موضوعات بہت دکھش اور دلچسپ ہوتے ہیں لیکن ان پر تحقیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بلکان کے متعلق معلومات ایم کی کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ یا تو ان کے لئے مادی اور معنوی اسباب و ذرائع میسر جہیں ہوتے یادہ اس قدر مہم اور و بیچیدہ یا الجسنوں پر شمتل ہوتے ہیں جنہیں سلحمانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ محقیق کا مستقل بالذات ہونا:

اس سے مرادیہ ہے کہ محقق اپنی تحقیق میں سبقت لے جانے والا ہواور تحقیق کی تیاری کے بعد خود مختار اور آزاد ہونے کا حق دارین جائے۔ دراصل بیا یک اخلاقی عضر ہے جس کا تقاضا ہے ہے کہ ہر حقیق اپنے موضوع کا احتجاب ند کیا جائے جس پر کوئی دو مراحقق محت کرچکا ہو، ایسا کرناکسی کے حق پرڈاکرڈالنے کے متر ادف ہے۔

سمی محقق کاعلی درجہ خواہ کتنا ہی بلند ہواس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی ایسے موضوع پر مطالعہ پیش کر سے بیات کر کے مطالعہ پیش کر سے جسے اس کا کوئی محقق ساتھی پہلے ہی بیان کر چکا ہو کئی کی عنت کو تعلق کر کے اپنی طرف منسوب کرنا ایک علی واد بی خیانت ہے (البسة اگر اس موضوع ہے متعلق کوئی نئی بات پیش کی جائے تو اس میں کوئی خرج نہیں)

7- مصاور محقیق کی دستیایی:

محتین کے لئے مصاور و مراجع کا دستیاب ہونا انتہائی ضروری امر ہے ، در شرحق اپنی حمین کو کم محتین کو کما حقیم کی استیاب کی خروری امر ہے ، در شرحق اپنی حمین کے کما حقیم کی نہیں کر پائے گا۔ لہذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ ان موضوع کی قدیم اور بارے میں مصاور دمراد کمی موضوع کی قدیم اور بناوی کی آب ہوری کی بیادی کی جمیاں کا میں بناوی کی کہ بیادی کی جمیاں کا محتیات ہوں کا محتیات کی جمیاں کا محتیات کی جمیات کے جائے جس جوکس موضوع کے محتیات قدیم الرجال ، دوائر معارف (انسائیکلوچیڈیاز) اورائی دستا ویزات کئے جائے جس جوکس موضوع کے محتیاتی قدیم

ه المستعملة و من كاطريقه كار كالمستعملة و من كاطريقه كار كالمستعملة المستعملة المستعمل

اور بنیادی مطومات پر مشتل ہوں۔ مقالدنگاری میں ان اصلی مصاور (Original Sources) کی بہت ایمیت ہوتی ہے۔ جہال تک مراجع (Secondary Sources) کا تعلق ہے تو ان میں کی مصاور اصلیہ سے معلومات تقل کر کے منظر اس واسلوب میں بیش کی جاتی ہیں۔ البذا ایک مقت کے لئے ضروری ہے کہ اگر اے بھی معلومات مراجع تا تو میر (Secondary Sources) میں ملیں تو مصاور اصلیہ (Sources) میں ملیں تو مصاور اصلیہ (Sources)

#### 8- وسيع مطالعه:

محقق کے لئے ضروری ہے وہ اپنے موضوع ہے متعلق مکند مدتک تمام تحقیقات کا وسیع ہے وسیع ترمطالعہ کر سے موضوع ہے متعلق مکن فراس کی نظر سے پوشیدہ ندر ہے۔ چونکہ محقق اپنے مطالعہ کی بنیاد پر التحقیق کے نتائج و ماصلات (Finding & Results) مرتب کرتا ہے ، لہذا اس پر لازم ہے کہ وسیع مطالعہ کر سے اورا پنے موضوع ہے متعلق کی قابل ذکر اور قابل اہمیت مصدر ومرجع ہے مرف نظر ند کر ہے۔ وسیر وسرول کی آراء کی تعلیم میں باریک بینی:

محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرول کی آماء کی تعبیم اوران کی عمارات واقوال کونقل کرنے میں انتہائی احتیاط ہے کام سے محقق کی خلافہتی میانقل میں فلطی کی وجہ سے بعض دفعہ بڑے برے مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ می ضروری ہے کہ محقق دوسروں کی آراء کو حرف آخر قلعی اور ٹا بت شدہ حقیقت بجو کرافقیارند کرلے ، کیونکہ بہت ساری آراء کی بنیاد بہت کر ور ہوتی ہے۔ لہذا محقق کو جا ہے کہ دوسروں کی آراء کا مطالعہ کرے۔ انہیں میزان جرح و تعدیل میں قول کراوران کی محت وسقم کو جا جے کر درست و معنبوط آراء کو اور کرے۔

#### 10- اسلوب كى عدى اور قوت:

محقق کے مقالے کی اہمیت ووقعت اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ مقالے کی عبارت اور تحریر افظی ، انعوی اور نجوی دصر فی اغلاط سے محقوظ ہونیز اس کی تمام عبارات واضح ، عام قہم اور ابہام سے مہر اللہ اس کی محقوق کے لئے مغروری ہے کہ وہ المجان المحل کا محقوق کے لئے مغروری ہے کہ وہ ابنا مقالہ افتاء کے اسالیب کو مد نظر رکھتے ہوئے تھیج زبان میں تحریر کرے اور حتی الامکان لغوی ور کیمی اغلاط سے ابتقاب کرے اگراس کوزبان میں مہارت نہ ہوتو وہ ماہرین کے پاس جائے ، کثرت مطالعہ کرے اور اللی خدمت میں حاضر ہوکرا ہے اس عیب اور کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے ، تا کہ مقالے کی طباعت واشاعت سے بہلے اغلاط کا استدراک ہوئے (۱۱)





# م محقق كي خصوصيات اور تكران تحقيق الم

## محقق کی خصوصیات:

باشر حمیق ایک ایساعل ہے جس کے ذریعے نائج ، تخلیقات، ایجادات، اکمشافات اورثی چندوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لئے علی تحقیق کے لئے ایک خداداد صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیکام ہراکی کے بن علی جیس ہوتا ۔ یہ بھی معلوم ہوتا بیا ہے کہ ایک طالب علم امچا تعلیمی ریکارڈ ہونے کے باوجود تحقیق کے میدان عمل مایہ ناز مقام حاصل نہیں کرسکا۔ اور اس طرح ایک طالب علم ہونے کے باوجود تحقیق کے دنیا عمل وہ گراں قدر فد مات سرائجام دیتا ہے۔ لہذا اگر کہ طالب علم میں محقیق وجبتی کی صلاحیت یائی جائے ، تو اس کی نشو ونما کرنا جا ہے ، اور اس صلاحیت کی مدوجود گی کی مندرجوذیل علامات ہوتی ہیں:

ا وہ طالب علم تحقیق کے لئے نیاموضوع نتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ۲ استخاب کردہ موضوع کے لئے ابتدائی خاکہ تحقیق تیار کرنے کی استعدادر کھتا ہو۔ ۳ فظف افکاروآ راء پر تنقیداورائی رائے اور گلر پردلائل قائم کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔ ۴ ناکرات کے ذریعے نئے نئے افکار کی طرف توجہ میذول کرانے اور مہاحثہ ومنا قشہ کے ذریعے کی جدید رائے کو ٹابت کرنے یا رد کرنے کی قدرت

اب ہم اختصار کیما تھ کچھالی خصوصیات اور صفات کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہر مقل کوآ راستہ

موناحا ہے:

رکھتا ہو۔

50 تحتین د تروین کا طریقه کار کی ۔ 1۔ متحقیق میں میلان اور دکچی ی

ملان در خبت محمل کی تنی ہے۔اس کے بغیراس میدان میں داخل ہونے کا تعمور

مجی نہیں کیا جاسکتا ۔ البذامحق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا بہت ساونت اپنے موضوع کے مطالعہ اور

اس سے متعلق معلومات المضى كرنے برمرف كرے ،اوراس موضوع بركمى كى بركماب كونظر سے

مر ارنے کی کوشش کرے، اور پھر مطالعہ سے حاصل شدہ معلومات کو اچھی طرح ہضم (Digest)

کرے،اپنے موضوع کے متعلق تمام معلومات و اخبار (informations) اور تصورات

(Concepts) كودامنح كريمة كداس كي تحقيق كيانا في تعارض اورتناقض سي تفوظ موسكيس\_

اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ است مسلمہ کے بہت ہے بلیل القدر علم منے اپنی زندگی کا بیشتر حصد صرف تعلیم و تعلیم کے لئے و تف کر رکھا تھا۔ انہوں نے اسلامی لا مجریری کو زر خیز اور مالا مال کرنے کے لئے انتقاب کوششیں صرف کیس قرآن مجید اور احادیث مبار کہ جس بہت ی نصوص علم و معرفت ، فکر و نظر چخین وجنو کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس طرح مبارکہ جس بہت ی نصوص علم و معرفت ، فکر و نظر چخین وجنو کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس طرح ایک محتن ورحقیقت مطالعہ اور خضین کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ نیز ایک محتن وردو حاتی وونوں طرح کے فوائد حاصل ہور ہے ہوتے ہیں ، اور وہ بیک وقت دو بدف پورے کرد ہا ہوتا ہے۔

2- مبروكل:

 تختیق کو ہر طرح کے سرقہ (Plagiarism) نے پاک ہونا چاہے، اور علمی امانت واری کا انقاضا ہد ہے کہ ہر نقل و اقتباس (Quotation) کا حوالہ (Reference) ضرور ویا جائے ۔ ہر عبارت کو کہنے والے کی طرف منسوب کمیا جائے ، اور تمام معلومات کا ان کے موفقین کی طرف نسبت کرتے ہوئے صافیہ میں حوالہ دیا جائے ۔ فیز عبارت و اقتباس نقل کرتے ہوئے کسی قیم کا التباس تجریف، زیادتی یا کی نہو، جوعبارت کے مقصود ومطلوب میں خلل و بگا ٹریدا کرے۔ اس علمی امانت واری سے محروی ایک یہ کی مفت ہے جسے قرآن مجد کی بہت کی آیات میں یہود یوں کا شیوہ قرار دیا گیا ہے۔

4\_ تواضع اورعاجزي:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ تکیر، غرور، اورخود پندی سے ابقتاب کر سے کسی کی آراہ و
نظریات کو گھنیانہ کے کسی کی ذات پر کی شامیحا لے ۔ اگر چہ جو وہ کہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ
جو، اوراس کی تقیدیا تغیرہ ورست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بیسب پھواس کی تحقیق کو داغدار بنادےگا، اس
کاعلی مرتبہ کر جائے گا، اور قاری اس کی تحقیق کے مطالعہ سے تنظر ہوجائے گا ۔ اگر تحقیق کے آ داب اور
علی محروضیت کا خیال رکھا جائے تو محقق ایسی بہت ی غلطیوں سے محقوظ روسکا ہے جو تحقیق کے حسن کو
یاال کردی ہیں۔

5- تعم ونسق اور تطيم وترتيب كي صلاحيت:

محتق کوا ہے تحقیق عمل می منطق تر تیب اور قم ونس کا دامن تھا ہے رہنا چاہیے۔ اسے چاہیے

کوا پی قکر کومنظم دہر تب رکھے ، اور قکری انتشار سے دور رہے ۔ جب مطالعہ کر سے تو اپنے مطالعہ کوک

ایک مسئے اور تکتے پر مرکوز رکھے ۔ ایک سے زائد مسائل یا نکات پر بیک وخت نور وقکر نہ کر ہے ، کیونکہ

اس طرح سے تمام مسائل کے ضیاع کا خدشہ پیدا ہوجا تا ہے ۔ اگر وہ اپنے مطالعہ کوکی ایک مسئلہ یا

موضوع پر مرکوز رکھے گا تو مطلوبہ نمائج بہترین طریقے سے حاصل کر لے گا۔ اس طرح جب اپنی

معلومات کو تر تیب دینا چاہے اور ابواب وضول کے مطابق ان معلومات کو تحریر کرنا شروع نہ

پر بھی بڑی احتیا طربہ تھیم اور تر تیب کے ساتھ چلے ۔ مختلف ابواب وضول کو بیک وخت تحریر کرنا شروع نہ

سے کروے ، بلکہ ایک فیصل کی معلومات مرتب کر ہے ، آور جب تک ایک فصل تحریر کرنے سے کمل طور

كالم من المرية كار كالمرية كاركان كاركا

پر فارغ نہ ہو جائے دوسری فصل کو ہاتھ نہ لگائے ۔ نیز مرحلہ دار اور تر تیب دار خا کہ مجھتی کے مطابق مقالے کو آخری شکل دے۔

6\_ فرانت اورحاضر دماغی:

یقینی طور پرایک ذبین اور روتن دماغ محتق بی مختلف افکارکو با بم مربوط کرسکتا ہے، اور ان کے درمیان موازندگی البیت رکھتا ہے، اور اپنی اسی صلاحیت کی بنا پر درست نتائج حاصل کرسکتا ہے۔
7۔ خیر حاشد ارکی اور انصاف بیشدگی:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی آراء، ذاتی رجانات ومیلانات اور شخصی نظریات و میلانات اور شخصی نظریات و ترجیات کو بالاے طاق رکھ کر حقیق کے میدان جس قدم رکھے، اور غیر جانبدار ہوکرائے موضوع کے بارے جس سوچ ۔ بال اگر کوئی بات اس کے عقید سے کے مسلمات سے متعادم ہوتو اسے دفاع کرنے کاحق حاصل ہے ۔ لبندا محقق کوتو انین بناتے وقت اور ترائج کالے وقت عقید سے کی مسلمات سے دستبردار جیس ہونا چاہیے، اور بیکوئی جذباتی بات جیس بلکے عقلی وضافی فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ بہ ہے کہ کی محقق و تحقیق کی بنیاد ذاتی خواہشات پر جیس ہوتی بلکہ عقل اور ولیل پر ہواکرتی ہے اور اسلامی عقیدہ قطعیت اور شوث کے اس در ج پر ہے کہ اس کی آراء ونظریات علم منطق اور عقل سلم سے متعادم نہیں ہو سکتے ۔ البت دوسر سے ندا ہب کے عقائد محض احساسات ، جذبات اور عقل شلم کی بجائے قبل تسلم پر وقو ف ہوسے ہیں ۔

غیرجانبداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ محتق دوسروں کی آراء پر بھم لگانے بیں بھی انسان سے
کام لے اور دوسروں کے ساتھ اس طرح انساف کرے کہ جس طرح دوا پی ذات کے ساتھ انساف
چاہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسروں کی آراء کو حقیر سمجھا جائے یاان کے خالف نظریات کی تشہیر کی
جاے۔ اگر بھی ایسا کرنا ضروری بھی ہوتو ہوئے احترام بڑی معدل وانساف اوراحسن اعماز کو پیش نظر
کا جا۔ سرے۔

8- غيردلل آراء سے اجتناب:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر مدل آ راء سے اجتناب کرے، اور ان پرعلمی شک کرے، وہ کمی فکر ورائے کے قاتلین کی کثرت یا ان کی شہرت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیونکہ تن قلت و 🏈 متحقیق و تدوین کا طریقه کار 🖈

كثرت سے آزاد ہوتا ہے اور كسى چيزكى شرت اسے غلطى سے معموم نبيل بناسكتى - البذائختن كے لئے ضروری ہے کہ جو بھی بڑھے اس میں خوب خور وخوش کرے مختلف آرا م کا موازنہ کرے اور انہیں ولائل وبرا بین کی کموفی پر پر کھے،اور دومروں کی قائم کردہ آرا مولیفیرسوے سمجے تسلیم نہ کرلے بلکسان پر بحث وتحيص كركے الى آرا وكا اظہار كرے۔

واضح رہے کہ ایسے تعلق شری نصوص اس قاعدے ہے مشتی ہیں، جن کی محت ثابت ہو چکی ہے،اوران کی قطعیت و حمیت میں کوئی شک وشبہ باتی نہیں رہا۔ پس کسی مسلمان کے لئے جا ترنہیں کہ و اسعلی شک سے حصول کوان مسلمات پرلا کوکرے، بلک محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرف شرقی نصوص کی صحت کے جوت کا تک فین کرے، کہل جب وہ ثابت ہوجا کیں تو چر ذرہ برابرشک یا بحث و تمحیص کی کوئی مخبائش نبیس بلکه انہیں فوری طور پر تسلیم کرنا اور ان پرایمان لا نالازم ہے۔

#### 9\_ اخلاقی اصولول کی یابندی:

اس سےمرادیہ ہے کو مقل ای محقق کے ذریع انسانیت کی خدمت اورانسانیت کی اصلات وفلاح وبهبودكو مدنظرر كمحداليانبيل بوناحاب كماس كالتحتيق كي وجدس معاشره اختثار وفساداور فرقد واریت کا شکار ہوجا ہے۔اور نہ بی محتق کو ایے تجربات اور سائنس تحقیقات کو تخریب کاری ،خون ریزی،اورسلانانی کی ہلاکت اور نقصان کے لئے استعال کرنا جا ہے۔جیا کرآئ کی تہذیب یافتہ اورتر فی یافته و نیا کے دانشمند کردہے ہیں۔

#### 10- علم مين رسوخ:

قرآن كريم في علم اورعلاء كي تعريف وتوصيف كي إورجهالت اورجهلاء كوقابل ندمت قرار دیا ہے۔ محقق کوملم میں رسوخ حاصل کرنے سے لئے وسیع مطالعدادر کمراعلم حاصل کرنا جا ہے۔ نیزعلم میں رسوخ ایک ایسی خصوصیت ہے جو مقت میں تواضع پیدا کرتی ہے،اوروہ لاعلمی اور نامعلوم چیزول کی حدود پر آكردك جاتا ہے۔ بہترين مقتق وہ ہے جوكى چيز كاكمل ادراك ندبونے كى صورت ميں بلا جوكك كهدد ولا ادري "من سي جانيا\_(١٢) ر المجتمع المرية كارية كار

(ب) محکران شخفیق: ایماے کے مقالہ (Thesis) کے لئے محران جحقیق (Supervisor) عام طور پرای

ا-ا است معمون کے استاد کو فتخب کیا جاتا ہے جس میں طالب علم تحقیق کرنا چاہتا ہے ۔ جبکہ ایم فور پائی معمون کے استاد کو فتخب کیا جاتا ہے جس میں طالب علم تحقیق کرنا چاہتا ہے ۔ جبکہ ایم فل اور پی ایک فرق کے مقالے کے لئے گران کی تقرری کے بارے میں کوئی خاص قاعدہ و قانون متعین نہیں ۔ بعض جامعات بیافقیار طالب علم کو وے دیتی ہیں کہ وہ جسے چاہا ہے ۔ جبکہ پچھ لے ۔ بعدازاں اس کی آخری منظوری کے لئے بورڈ آف سنڈیز میں معاملہ پٹی کیا جاتا ہے ۔ جبکہ پچھ جامعات گران کی آخری منظوری کے لئے بورڈ آف سنڈیز میں معاملہ پٹی کیا جاتا ہے ۔ جبکہ پچھ جامعات گران کی تقرری کا معاملہ صدر شعبہ کے سرد کرد ہی ہیں ۔ ببرحال جو بھی صورت ہو بہ ضروری ہے کہ گران تحقیق اس فن کا ماہر بواور تحقیق کے میدان میں گران قدر ضد مات سرائجام و سے چکا ہو اور محقق کے موضوع تحقیق پراس کی دسترس ہو۔

اور جب اس نے مقالہ کو کمپوز کرنے اور جانچ پر کھ اور ذبانی امتحان ( & Evaluation ) کے لئے پیش کرنے کی منظوری و سے دی تو گویا اس نے اس تحقیق کوایک تا بل قدر کارنا ہے کے طور پر قبول کرلیا ہے۔اگرا کیکا میاب تحقیق مگران کا مقام بلند کرتی ہے اور اس کے لئے

ا مر از وافتخار کا باعث ہوتی ہے تو بھینا اس کے زیر تحرانی ہونے والی ایک تاکام تحقیق اس کی رسوائی و ب تو قیری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ البتہ تحران مقالہ مقتل کی ذاتی آراء، استنباطات اور نتائج تحقیق کا ذمہ دارنہیں کیونکہ ہر محقق کواچی رائے اور نظر بے کے اظہار کاحق حاصل ہوتا ہے۔

ایبا تکران استاد جوایے طالب علم کے ساتھ خیرخوائی کا جذبہ رکھتا ہو،اسے جاہئے کہ محقق طالب علم کی طرف خصوصی توجہ رکھے،اس کے ساتھ اعتدال کا برتاؤ کرے،نہ زیادہ پخی کرے نہ نری۔اس کے ساتھ طے کئے جانے والے مقرر واوقات کا خیال رکھے،اور مناسب رہنمائی کے لئے اے کافی وقت دے ۔ یقیناً ایبا استادا ہے طالب علم کا اعتاد حاصل کر لیتا ہے اور طالب علم بھی اپنے محرب سے مطمئن ہوتا ہے،اوراس کی محرافی میں بہتر سے بہتر شخیق چیش کرتا ہے۔

محقق طالب علم کے فرائض میں شال ہے کہ وہ اپنے گران استاد کا احترام کر ہے۔ اس کی نفیحتوں پڑ کس کر ۔۔ اس کی نفیحتوں پڑ کس کر ۔۔ اپنی مشکلات و مسائل ہے اس آگاہ کرتا رہے۔ اگر چر محقق طالب علم اپنے موضوع کے بار ہے میں اپنے گران استاد ہے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس حقیقت ہے انکار ممکن نہیں کہ گران استاد محج محقیق آئج ، علی اسلوب اور تحقیق تجربے میں طالب علم ہے کہیں زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے، اس کاعلم انتہائی پختہ ہوتا ہے اور فتی معلو مات میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے۔

لبذا محقق کو چاہیے کہ اس کی ہدایات کو خورے سے ،اوراس کی تقیدی آراء کو خدہ پیشانی سے قبول کرے ،اگر کسی محقق کو اپنے مگران کی بعض آراء سے اختلاف ہوتو الجھنے کی بجائے اپنے تکتہ نظر کو دلائل کے ساتھ بہترین اشاز میں اور پورے احترام کے ساتھ اپنے مگران کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کر لے (۱۳)

محقق طالب علم اپنا خاک جھیں (Synopsis) اپنے گران کو پیٹی کرتا ہے۔ یہ خاکہ حقیق انتہائی اہمیت کا حال ہوتا ہے۔ جب بھران اس خاکہ تحقیق کو منظور کر لے اور پھر شعبے کا بورڈ آف سنڈ پر اور یو نیورش کا ایڈوانسڈر یسر چ بورڈ بھی اس کی منظوری دے دے تو طالب علم منظور شدہ خاکہ تحقیق کے مطابق بحث و تحقیق کا کام شروع کر دیتا ہے۔

اس تحقیق کام کے دوران محقق پرلازم ہے کہ وہ اپنگران ہے متعلّ رابط رکھے ،اور بہتریہ ہے کہ ایک ایک فعل ممل کرنے کے بعد مگران کو پیش کرے ،اس مضروری بدایات لے ،اور جب EC

المستحقيق وتدوين كاطريقه كار

تک وہ بہلی فعل کی تحقیق کے معیار پر پورا انز نے کی منظوری شددے دے، وہ ووسری فعل پرکام شروع نہ کرے اور نہ سرے ، اور اس طرح ایک ایک کرے تمام فعلوں کو تمسل کرے بولا جائے ۔ تحقیق کام کمل کرنے اور متالے کا مسودہ تیار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ کہیوٹر کمپوٹر کمپوٹر کی اور جلد بندی کے لئے حکمران کی اجازت حاصل کی جائے۔



# المنظمة المنظم

#### اہمیت،افادیت اوراستعال کاطریقہ کار

لائبریری کمی بھی کالج، بوغورش اور تعلی اوارے کا بنیادی برزوہوتی ہے۔ای لئے کہا جاتا ہے کہ بید یوغورش کا مجمعی ہوا (Lungs) ہے جس کے دریعے وہ سالس لیتی ہے ۔جو طالب علم الائبریری ہے مستفید قبیل ہوتا وہ اتنا برائتھان کررہا ہوتا ہے جس کی طافی نہیں کی جاتی ہائتی ۔اس وجہ سے طالب علم کو نمیست کی جاتی ہے کہ وہ تعلیمی دورامیے میں کچھ کھنے مختص کرکے لازی طور پر لائبریری میں محل اے اورمعرفت میں اضافہ ہو۔

سمی موضوع سے متعلق کوئی نظریہ قائم کرنے کے لئے بہی مشکل لفظ یا اصطلاح کو بچھنے کے لئے بہی مشکل لفظ یا اصطلاح کو بچھنے کے بہت متعلق معادر پرمطلع بونے کے ایک ، جدید فجروں سے واقف بونے کے لئے ، اور کسی بھی شعبہ کی جدید تحقیقات کو حاصل کرنے کے لئے ، جدید فجروں سے واقف بونے کے لئے ، جدید فجروں سے واقف بونے کے لئے اور اپنی تحقیق پرمواد کی فراہمی وجع آوری کے لئے برطالب علم کو لا بحریری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایم اے، ایم فل اور پی ایک ورک کے مقالات ویکھنے کے لئے بھی لا بحریری کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان کی ترتیب واسلوب کو دیکھا اور پر کھا جا سکے۔ ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگد کے حصول کے لئے بھی لا بحریری سے بے اور پر کھا جا سکے۔ ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگد کے حصول کے لئے بھی لا بحریری سے بے نازمیس ہوا جا سکا۔

طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ لا بحریری کو اپنی روز اند آمد کی جگہ بنائے ۔اس لئے کہ کا بستدر کا ایک قطرہ ہے، اور علم ومعرفت سے مجت کرنے والا طالب علم لا بحریری بیل جائے بغیر چین سے نبیس بیٹ سکتا ۔وہ کتاب پڑھتا ہے، یا عاریتا پڑھنے کے لئے لے جاتا ہے، اور اپنی علی فقی کو سے رہے ہے۔ بھرانی بخش ہے ۔ جوطلب ایسائیس کرتے وہ اپنا بہت زیادہ نقسان کرتے ہیں ۔طالب علم کو جا ہے کہ

ر المعتملة وقد و ين كاملريقه كار المحتملة المحتملة وقد و ين كاملريقه كار المحتملة ال

لائبریری کے مطلخ اور بند ہونے کے اوقات یا در کھے ، کتابیں حاصل کرنے کی شرائط ہے واقف ہواور تعطیلات کے دنوں سے بھی مطلع رہے ، نا کہ اس کے مطالعہ کی ترتیب بیں خلل واقع نہ ہو جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ طالب علم کو اپنے ہفتہ وارشیڈول میں پچھ سمنے لائبریری کے لئے وقف کرنے علیاں کہ مطالعہ یا کسی کتاب کے حسول کے لئے ماہمیں مرجع کی حاش ، دافلی مطالعہ یا کسی کتاب کے حسول کے لئے لائبریری کا چکر لگا تارہے۔

### لابرري ميس موجود كتب كى اقسام

لا بحریری میں موجود معمادرومراقع اور کتب کو درج ذیل اتسام میں تعتیم کیا جا سکتا ہے: عمومی دائر ق المعارف: (General Encyclopedias)

ایسے انسائیکلوپیڈیاز جن میں محلف علی ، معاشرتی ، اور ادبی موضوعات سے متعلق معلومات السے انسان کلوپیڈیاز جن میں محلومات (General Encyclopedias) کہلاتے ہیں۔ ان میں معاجم کی طرح حردف مجھی کی ترتیب پر موضوعات کو مرتب کیا جاتا ہے۔ بیسے انسائیکلوپیڈیا برٹائیکا Americana) امریکن انسائیکلوپیڈیا (Encyclopedia) اور اردو (Encyclopedia) عالمی انسائیکلو پیڈیا (International Encyclopedia) اور اردو وائر ہمعارف اسلامیہ معلوجہ پنجاب یو نیورش لا ہوروغیرہ۔

2- مخصوص وائرة المعارف: (Specialized Encyclopedia) ایسے وائرة المعارف جن میں مختف شعبہ بائے زندگی میں سے کسی ایک پر تغصیل معلومات

الیے وائرۃ المعارف جن میں مختلف شعبہ بائے زندگی میں سے لسی ایک پر معصیلی معلومات فراہم کی جا کیں ، (Specialized Encyclopedias) کہلاتے ہیں، فراہم کی جا کیں ، مخصوص وائرۃ المعارف (Encyclopedia of English Literature) کہلاتے ہیں، بیسے الگشن زبان وادب کا انسائیکلو پیڈیا (Encyclopedia of Education) معاشرتی علوم کا انسائیکلو پیڈیا (Encyclopedia of Social Sciences) حارث کا انسائیکلو پیڈیا (Encyclopedia of Religion and ) اور ویں واخلات کا انسائیکلو پیڈیا (of History) وروین واخلات کا انسائیکلو پیڈیا ز"مو سوعة "اور" دائسرۃ المعارف " کے ہیں۔

3- عمومي معاجم (General Dictionaries)

الی لغات وقوامیس جن میں کسی ایک موضوع پر اکتفاند کیا جائے ، انہیں عموی معاجم کہا جاتا

🕏 شختین دینه دین کا طریقه کار

ے۔ان لغات میں بعض اوقات ایک بی زبان استعال کی جاتی ہے لینی ایک زبان کے مفردات کی تحریح ای زبان میں کی جاتی ہے۔ جیسے انگلش سے انگلش لغت بعض اوقات لغت میں دو زبائیں استعال کی جاتی ہیں اوردوسری زبان میں ان کی تشریح استعال کی جاتی ہیں اوردوسری زبان میں ان کی تشریح کی جاتی ہیں۔
کی جاتی ہے۔ جیسے انگلش سے عربی لغت ، بعض اوقات لغت میں تین زبائی میں استعال کی جاتی ہیں۔
الی لغات میں ایک زبان میں مفردات کا ذکر ہوتا ہے اوردوزبالوں میں ان کی تشریح کی جاتی ہے،
جیسے انگلش سے فاری اور عربی لغت۔۔

#### 4- مخصوص معاجم: (Specialized Dictionaries)

الی لفات جن بیل محضوص موضوع پرمعلو ات فراہم کی جا کیں ،انہیں مخصوص معاجم (اہم کی جا کیں ،انہیں مخصوص معاجم (Specialized Dictionaries) کیاجا تا ہے بیسے نفوی اصطلاحات کی ڈکشنری ،اسلامی اصطلاحات کی ڈکشنری ،اسلامی اصطلاحات کی ڈکشنری اورتعلیمی ڈکشنری و فیرہ علام وفنون کی تمام شاخوں بیس ایک یا دوڑ بانوں پرمشمل مخصوص معاجم موجود ہیں۔ بیمعاجم کی فن سے متعلق کسی فاص اصطلاح کو بیسے بیں مدود ہیں۔ بیمعاجم کی فن سے متعلق کسی فاص اصطلاح کو بیسے بیں مدود ہیں مدود ہیں جبکہ عام لفوی معاجم جس بدود ہیں۔ ساتی آمانی سے دستیا بہیں ہوتیں۔

### 5- سالانه کار کردگی پرینی کتب: (Year Books)

بہت سے حکومتی اور غیر حکومتی ادارے ہرسال کے اختیام پرسالاندر پورٹس شائع کرتے ہیں، جو بہت سے اعداد دشار اور سالانہ کا رکردگی پرمشمل ہوتی ہیں۔ان کیابوں کے ذریعے بہت س جدید معلومات اور متندا طلاعات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

#### 6- سوارتج عمريال: (Biographies)

سوائح عمریاں کسی بھی میدان میں کارہائے نمایاں سرانجام دینے والی مایہ تارشخصیات کے متعلق معلومات فراہم کرتی جی ۔ بیشخصیات مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں زندگی گزارتی ہیں، لیکن ان سوائح عمریوں کے دریعے ان کے حالات تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

#### 7- حواله جاتی کتابین: (Reference Books)

لائبرىرى بى الى كتابين مجى پائى جاتى بين جن كا مقعدكى معين موضوع برلكمى مى كتابول ادرمصادر معلق كمل معلومات فرائم كرنا موتا بيدية كتابين مختلف زبانون بين لكمى جاتى بين، اور ان كى مدوئة ق ك لئے استے متعلقہ مصاور ومراحى تك كانچنا آسان موجا تا ہے۔ ه المحقق وقد وين كالمريقة كار

محقیق مجلّات:(Periodicals)

لائبریری بین سائنس اور آرٹس کے مختلف مضایین سے متعلق اعلی تحقیق پر مشمل مجلات مجی پائے جاتے ہیں۔ بیمجلات مختلف مو نیورسٹیز اور تحقیقی اداروں کی طرف سے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر اور بعض اوقات سے ماہی اور شش ماہی بنیادوں پر شائع ہوتے ہیں۔ ان مجلّات بیس کمی خاص موضوع سے متعلق جدید تحقیقات کو جگہ دی جاتی ہے۔

9۔ رسائل داخبارات: (News papers and Magazines)

لا تجریری میں روزانہ چھنے والے اخبارات اور ہفتہ واریا ماہانہ چھنے والے میگزینز اور رسائل محمد منتقل تحقیقات سے محمد وقت سے متعلق تحقیقات سے مزین تو نہیں ہوتے گئیں۔ یہ رسائل اگر چھلی مجلات کی طرح علم ومعرفت سے متعلق تحقیقات سے مزین تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کی اہمیت سے انکارٹیس کیا جاسکتا۔

10- تایاب تایین: (Reserved Books)

لائمریری بی بعض اعتبائی نادر اور نایاب کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں ۔الی کتابیں اپنی ابمیت کے پیش نظر عام کتابوں کی طرح عاریتا منہیں دی جاتیں بلکدان کے لئے بچو تخصوص شرائط ہوتی ہیں۔

11\_ فهارس: (Indexes)

قبارس ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی سال کے دوران کسی خاص موضوع پر چھینے والے مقالات ومضامین کوایک جلد کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے۔

(Books): ₩ -12

ہرکتب فانہ ہزاروں کتابوں پر مشتل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کی لا بحریری میں موجود کتابوں کی تعداد لا کھوں تک پڑنے جاتی ہے۔ محقق ایک لا بحریری سے مختلف موضوعات سے متعلق مصادر ومراجع تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ بعض کتب فانے کی خاص موضوع سے متعلق کتابوں پر بھی مشتل ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل لا بحریری یا انجیشر تک لا بحریری وغیرہ۔

13\_ مخطوطات: (Manuscripts)

لائبريريوں مسمطوع اور فيرمطبوع كايوں كم مخطوطات بحى بائے جاتے ہيں۔ يہ مخطوطات تاريخي ورشرمونے كى حشيت سے انتهائى فيتى اور قائل قدر سمجے جاتے ہيں۔ در حقيقت يك

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المحتن وتدوين كاطريقه كار

مخطوطات نی کعی جانے والی کا اول کا مرجع ہیں، اور بدبات مبالغدی آمیزش سے خالی ہے کہ خطوطات انسانی ثقافت کی بنیا داورموجودہ ترزیب وتدن کی اساس ہیں۔

14 محقیقی مقالات: (Theses & Dissertations)

بعض لابرریوں میں ایم اے،ایم فل اور پی انکا۔ ڈی کے مقالات کے نسخ بھی موجود ہوتے ہیں۔ان میں درج شدہ مطومات نے محقق کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں۔ نیز ان کوسا منے رکھ کر ووا پنے لائٹے عمل کو بھی مطے کرسکتا ہے اور دوسر مے حقین کا انداز تحقیق جانبی کے قابل ہو جاتا ہے۔

#### لا بحریری سے کتاب لینے کے اصول وضوابط (Borrowing Regulations)

كتب خانول سے كماب كاحمول مخصوص تظام كے تحت ہوتا ہے۔ لا بسرير يول كے مشطعين سد نظام خود مطے كرتے ہيں۔ جس كى وجہ سے اس نظام ہيں اختلاف بايا جاتا ہے۔ البنداس سفم كے مشتر كہ عناصرورج ذيل ہيں:

1- كتاب حاصل كرنے كى شرائط:

2\_ كتاب حاصل كرنے كاوقات:

بعض کتب خانوں میں کتاب حاصل کرنے کے اوقات معین ہیں۔ان اوقات سے پہلے اور بعد میں کتاب جاری جمیس کی جاتی۔

3۔ لاہرری سے ماصل کردہ کتابوں کی تعداد:

لا بریری سے ایک بی وقت میں کتابیں حاصل کرنے سے لئے کتابوں کی تعداد بختی کی جاتی ہے۔ اس مقرر کردہ تعداد سے زیادہ کتابیں کوئی طالب علم یا استاذ حاصل نہیں کرسکتا ہے۔

4 کتاب واپس کرنے کی مدت:

لا برم ی سے حاصل کردہ کتاب کو ایک خاص عرصہ میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مقررہ مدت بھی ایک ہفتہ بھی دو ہفتہ بھی ایک مہینا وربھی ایک سال پرمحیط ہوتی ہے۔ 62

المحقق وقدوين كاطريقة كار

وه کتابین جوجاری نبین کی جاتیں:

ہرلا بحریری میں بعض ایسی کما ہیں بھی ہوتی ہیں جو کس کو عاریتا نہیں دی جاتیں، بلکان سے مرف لا بحریری میں بن استفادہ کیا جاسکتا ہے۔عام طور پر دائرۃ المعارف، نبارس، سوائح عمریاں، لغات، نوادرات، مقالات اور مجلّات جاری نہیں کئے جاتے یا ان کے اجراء پر سخت شرائط عائد ہوتی ہیں۔

6- مختاط انداز میں دی جانے والی کتابیں:

ہرلائبریری میں پھھالی کا بین بھی ہوتی ہیں جنہیں برفض ہرودت ماصل نیس کرسکا۔الی کابوں کو جاری کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ لائبریاں ان کتابوں کو جاری کرنے کے سلسلے میں بخت اصول وضع کرتی ہیں۔ بعض لائبریہ بوں میں الیک کتابیں شام کولائبریری بند ہونے پر جاری کی جاتی ہیں اور بیشرط لگائی جاتی ہے کہ اسکا ون مین کتاب والیس کردی جائے۔

7\_ تاخرکاجرمانہ:

جرلائبريري على كماب كومقرره وقت سے موثر كرنے پرجر ماند عائد كيا جاتا ہے۔ يہ جر ماند كماب كى اجميت كے حوالدسے كم وثيث بوسكم ہے۔ عام طور پراس جر ماند كا مدار كھنثوں يا دنوں كى تا خير پر ہوتا ہے۔ نيز زيادہ اہم كما بوں كا جر ماند دوسرى كما بوں سے زيادہ ہوتا ہے۔ اس جر مانے كا مقصد كماب حاصل كرنے والے كومقررہ وقت كا پابند بنانا ہے۔

8- كتاب ضائع موجاني كامرجانه

کتاب ضائع ہونے کی صورت میں کتاب کا تاوان مجرنالا زم ہوتا ہے،اور بیتاوان کتاب کا ہمیت کے اعتبارے او پرینچ ہوتار ہتاہے۔

### لائبرری میں حاصل شدہ سہولیات (Library Facilities)

لائیرر یوں میں طالب علم کے لئے بہت ی سولیات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جن میں کتاب کو عاریاً وینا، تایاب کتاب کو عاریاً وینا، تایاب کتاب کے عاریاً وینا، تایاب کتاب کے حصول میں مدوکرتا ہے اوراس کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ نیز اس کی مدوسے مزید مصاور تک

رسائی حاصل کی جاستی ہے۔علاوہ ازیں بہت ہی لا بحریریوں میں مختلف متم کی بہت ہی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں جن میں ہے کچھ درج ذیل ہیں:

1- مرافئ کاسکشن:(Section of Reference Books)

بعض لائبر مربوں میں مراجع مانسائیکو پیڈیاز ملغات اور فہارس وغیرہ کے لئے ایک حصیفق کر

دياجا تايجه

2- مجلّات کے لئے مخصوص حصد:

علمی اور تحقیق مجلّات کے لئے بھی مخصوص مجکد مقرر کی جاتی ہے۔

3- اخبارات کے لئے مخصوص جگہ:

لائبرر ہوں میں اخبارات کے لئے ایک جکر محصوص کی جاتی ہے جہاں روزاند کے اخبارات کا مطالعہ مرفع کرسکتا ہے۔

4 انظارگاه:

لائبرى مى انتظار كے لئے بھی ایک مجکەمقرر کی جاتی ہے تا كد كتاب كا متلافی طالب كتاب کى دمتيانی تنک و ہاں انتظار كر سكے۔

5- ناياب كتابون كاشعبه:

لاجریری میں نایاب کتابوں کے لئے الگ شعبہ پنایا جاتا ہے۔ یہاں مستقل ایک آدی کو مقرد کیاجاتا ہے جواس شعبہ سے متعلقہ امورکی محرانی کرتا ہے۔

6- مطالعه کی جگه:

لابريرى بين كتابول كمطالعه كے الك جكم مقررى جاتى ہے تا كم مطالع كرنے والے او حقيق ميں معروف لوگ مكل توجد كے ساتھ اپناكام كركيس .

7- مخطوطات كاشعبه:

مخطوطات كى حفاظت اوران سے متعلقه معلومات كے لئے الگ شعبه بنایاجا تاہے۔

8- كتاب جارى كرف والاشعبه:

لائبریری میں ایک شعبہ کتابوں کے اجراء اور والیسی کا انظام کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ مستعبہ کتاب کے اجراکی شرائد کا تھیں بھی کرتا ہے اور انہیں نافذ کرنے کا عمل بھی بجالا تا ہے۔ اس کے

﴿ مُحْتِقِ ومَدوين كالمريقة كالبر حَجُ

ذے كتاب كالنا اوراس كى مقرره جكه واليس ركھنا يھى ہوتا ہے۔

9- نوٹو کانی کی سہولت:

بعض لا بحرم يوں من فوٹو كا في كى سولت انتهائي ارزان زخوں برفراہم كى جاتى ہے \_ يہاں ایک منع سے لے کر پوری کتاب کی فوٹو کا بی کی مخبائش ہوتی ہے۔

10- كتابين ركفني الماريان

لا برری کی الماریوں میں حربی کتابیں وائیس سے بائیں اور الگش کتابیں بائیں سے وائیں کتاب کے نمبر اور درجہ بندی کے اعتبار سے رکمی جاتی ہیں ابعض لائبر بریوں میں طلبہ کوان كتابول تك رسائي كي اجازت موتى باوربعض لاجرريان اس كي اجازت جيس ديتير

لابرری کے شعبہ جات:

لا ترری ش بیک وقت کی شعبے کام کردہے ہوتے ہیں۔ مثل کتابوں میں اضافے کا شعبہ کمایوں کے تباولے کا شعبہ کماب جاری کرنے کا شعبہ مطوطات کا شعبہ فوٹو کائی اور مائيكر فيلاتك كاشعبه، جلد بندى كاشعبه اورامناف بندى (Classification) كاشعبه وغيرو

12 - مخصوص كىبنز (Cabins) كى سبولت:

بعض بوے کتب خانے اعلی تعلیمی درجات مثلا ایم اے ، ایم قل ، بی ایک ۔ وی کے طلب اور يو ندور ش اساتد وكوايك خاص كيبن محى مهيا كرت بين، جهال بيش كروه الى حميّة تك كاسلسله محي جارى رك سكيس اوراسيخ كاغذات اور كمابول كوجمي محفوظ كرسكيس

#### كتابول كى ترتيب اورا صناف بندى كانظام (Classification/Catalogue System)

لا بمرر ہوں میں کتاب کی امناف بندی کے دوطریقے را مج ہیں:

کا محریس لا بسریری (Library of Congress) کی ترتیب

امشاری کتاب داری (Dewey Decimal) کی ترحیب \_2

## ه المعتبق وقد و من كاطريقه كار كالم

\_ کاگریس لابرری (Library of Congress) کی ترتیب:

اس اصناف بندی کویدام اس وجهد ویا همیا کدامر کی کاتھرلیس لا بحریری شسس سے پہلے لا کھوں کتابوں کو سیال اربوں شل رکھا گیا۔ بیا صناف بندی بڑے بڑے کتب خانوں میں عمل میں لا تی جات کی دوجہ بندی درج ذیل ہے:

| M                    | موسيقي              | A          | عام كما بيس          |
|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| N                    | فنون لطيغه          | В          | فلسفها وردين         |
| P                    | لغت وادب            | c          | تاريخ اورمعاون علوم  |
| <b>Q</b> :           | سائنس               | . <b>D</b> | غيرمكلي تاريخ        |
| R                    | ميزيكل              | E.F        | امر کی تاریخ         |
| S                    | <i>زراحت</i>        | G          | جغرا فيهاورا نسانيات |
| T                    | فی اصطلاحات<br>س    | H          | عمرافيات             |
| U                    | جتلى علوم           | <b>J</b> : | علمسياست             |
| $\mathbf{V}^{\cdot}$ | بحرى علوم           | K          | قانون 💮 💮            |
| ZBy                  | لاتبريري كاعلم اورم | L          | تعليم وتربيت         |

فكور وامناف ين ب برصنف كوحروف اور فمرول كى مزيد فروعات مل تقتيم كياجاتاب،

تاكه مرصنف كتحت پائے جانے والےمضامین كا احاط كيا جاسكے۔

#### 2\_ اعشاري كتاب داري: (Dewey Decimal)

اس وقت بوری دنیا می اعشاری کماب داری کا نظام زیاده رائے ہے ۔البتہ بہت ک لائمرر بوں میں اے پھوڑ میم کے ساتھ الا کوکیا جاتا ہے۔اس نظام میں تمام علوم کووں اصناف میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر برصنف کی وس فروع تکالی جاتی ہیں، اور پھر برفرع کی دس شاخیں ہوتی ہیں، اور برشاخ کی دس انواع ہوتی ہیں۔اس نظام کا جمالی خاکے بوں ہے۔

۰۰۰ مامراتی ۱۰۰ ۱۹۹ قلفه ۲۰۰ رین

| 66          | <u> </u>   |             | Var by v. T. T.                 | المحققة تربر بمطروبه |  |
|-------------|------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| 00          | <u> </u>   | М. н. н. н. | <u> ق ومدوین کا طریقه کار ح</u> |                      |  |
|             | عمرانيات   | 799         | · ·                             |                      |  |
|             | لخبت       | <b>1799</b> | (*++                            |                      |  |
| لم غيرمخلوط | علم مجردة  | Ø99 ,       | ۵۰۰                             |                      |  |
| ſ           | اطلاقي علم | 199         | 4++                             |                      |  |
| ريخي علوم   | فنون وتغر  | 499         | 4                               |                      |  |
|             | ' اوپ      | A99         | ۸++                             |                      |  |
| •           | ناريخ      | 999         | 9++                             |                      |  |

### آپ لائبرى مى كتاب كسے تلاش كرسكتے بي؟

جب آپ کومرف کتاب کے نام کاعلم ہولینی آپ مولف کانام نہ جانے ہوں تو آپ قبرس ۔

العوان (Title Card) کی طرف جائیں اورعوان کا کارڈ (Title Card) ہوائی کریں۔

جب آپ کومرف مؤلف کے نام کاعلم ہواور آپ کتاب کا نام نہ جانے ہوں تو آپ فیرس المولف ۔

در جب آپ کومرف موضوع کا علم ہواور آپ مؤلف اور کتاب کا نام نہ جانے ہوں تو قبرس الموضوع ۔

اور جب آپ کومرف موضوع کا کارڈ (Subject Card) ہوائی ہوئی کا طرف جائیں اورموضوع کا کارڈ (Subject Card) ہوئی کی طرف جائیں اورموضوع کا کارڈ (Subject Card) ہوئی کی جے۔

لائيريريان فهادس كى تيارى مل مختف اساليب اختيار كرتى بين بعض لائبريريان مؤلفين كاليسريان مؤلفين كاليست على فرات عنوانات كى الكيد خاص فهرست بناتى بين جيئ فهر س المولف "كهاجاتا ب-اى طرح عنوانات كى الميت مل محى لائبريون كى خاص فهرست كى ماسيت مل محى لائبريون كا الك الك الك الك الدائمة بين:

#### 1- رجشر کی فیرست:

اس طریقه کاریس لا بریری کی تمام کمایوں کے نام ایک رجشر یس جن کے جاتے ہیں اور پھر ای کے دریعے سے کماب کو طاش کیا جاتا ہے۔ بیطریقہ اندراج اب تقریباً متروک ہوچکا ہے۔

2\_ كارۇز سے تيار كرده فېرست:

اس طریقہ بی کمایوں کی فہرست تیار کرنے کے لئے ہزاروں کارڈ استعال کے جاتے بیں۔ ہرکماب کے ایک کارڈ وقف ہوتا ہے۔ اوران کارڈ زکومولف کے نام، یا کماب کے نام یا

موضوع کے افتبار سے حروف میں کی ترتیب پر جوڑا جاتا ہے ۔ بدطریقد اعدداج ابھی تک کی لائبرریوں میں دائے ہے۔

3\_ كىيوفرا ئز ۋ فېرست:

بیطریقة فیرست سب سے زیادہ جدیدادر زیادہ رائج ہے۔اس میں لائبریری کا تمام ریکارڈ کمپیوٹر میں محقوظ کر کے بوقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

بعض لاجرریوں بی مؤلف موانات اورموضوع کے کارڈزکوروف بھی کی ترتیب سے اکتمار کو دیا جاتا ہے۔ ایک طرح کے کارڈز کے لئے ایک طرح کے کارڈزاورموضوعات کے لئے ایک کارڈز منائے جاتے ہیں۔

## آپ لا برری سے کاب کیے حامل کرسکتے ہیں؟

جب آپ کو کسی لائیریری کے قطام کاهلم ند ہولو آپ لائیریرین کے پاس جا کیں ،اوراس کے سامنے اپنا متعدد واضح کریں،اے آپ کی مدوکر کے خوشی ہوگی۔وہ آپ کو فدکورہ فہارس میں سے کسی فہرست کے دیکھنے کا معورہ وے گا۔جب آپ کو اپنی مطلوبہ کتاب کا نمبر مل جائے تو وہ نمبر لائیریرین کو نتا دیجئے ،وہ آپ کو کتاب فراہم کردےگا۔

لاجرمرى ك كتاب حاصل كرنے كدوطريق موت إن

ا۔ استعادہ خارجید کتاب کولا بھریری سے باہر لے جانے کے لئے حاصل کرنا۔ ۲۔ استعادہ واخلید کتاب کو حاصل کر کے لا بھریری کے اعمد بی اس کا مطالعہ کیا ۔ حاسے۔

بعض لا برریوں میں محقق کو کھل آزادی حاصل ہوتی ہے۔وہ اپنی مرضی سے کتابوں کی الماری تک جا سکتا ہے، اور جو کتاب جا ہے نکال بھی سکتا ہے۔لیکن بعض لا بسریر یوں میں اس کی ممانعت ہوتی ہے،اور پیکام لا بسر مری کے متحلقین کے ذمہ ہوتا ہے۔

#### کتاب کے اجزاء (Parts of Book)

ستاب مختلف مراحل سے گزر کر وجود پاتی ہے، اور اس کی تیاری میں مولف ، ناشر اور مطبع وغیرہ کے لوگ حصہ لینے ہیں۔ کتاب مندرجہ ذیل اجز ا ماور معلومات پر مشتل ہوتی ہے: ( محتین دمذوین کاطریقه کار

### 1- خارتی تاکشل:(External Title)

ٹائٹل پر ہمیشہ کتاب اور مصنف کا نام لکھاجا تاہے، اور عام طور پر ناشر کا نام اور س طباعت بھی پہال درج ہوتا ہے۔

## 2- واعلى تائش: (Internal Title)

دافلی ٹائٹل پر کتاب بمصنف، ناشر کا نام، من طباحت اور ایڈیشن نمبر درج کیا جاتا ہے۔ عام طور پر سے ایڈیشن کو پرانے ایڈیش سے بمشہور مؤلف کو کمنام مؤلف سے بمشہور ناشر کو فیر معروف ناشر سے اور جدید طباحت کو قدیم طباحت سے بہتر شار کیا جاتا ہے۔ بیٹمام چنزیں کتاب کے انتخاب اور ترجے میں آپ کی مدکرتی ہیں۔

#### 3- مق طباعت: (Copy Right)

دافلی ناکش کی پیملی طرف تن طباحت، تاریخ طباحت، اورایی بیشنزی تعداداور کماب کی قیت کاذکر ہوتا ہے۔ تن طباعت ایک تو می اور بین الاقوامی قانون ہے جس کے مطابق کمی فخص کے لئے اس کماب کو چھانیا، اوراس کی کائی کرنا ماس کا ترجمہ کرنا ، یاا سے کسی بھی طریقے سے قابل اشاعت بنانا، صاحب تن کی تحریری اجازت کے بغیر ورست نہیں ہوتا۔ صاحب تن بھی نا شرہوتا ہے اور بھی مؤلف۔ ملاب تن کی تحریری اجازت کے بغیر ورست نہیں ہوتا۔ صاحب تن بھی نا شرہوتا ہے اور بھی مؤلف۔ 4۔ تقدیم / پیش لفظ: (Preface)

مولف كتاب كثروع من ايك تقذيم لكمتاب، جس من وه مقعد تاليف كوواضح كرتاب، اوريه بنا تاب كداس كتاب من اس كتاطب عام طلبه بين الل علم ووائش بين ياموام الناس كتاب كي تقذيم پڙھ لينے سے اس كتاب كے معيار اور مقعد كو مجتمعة آسان موجا تاہے۔

#### 5- فېرست مضاعين: (Contents)

تقدیم کے بعد کماب میں ذکر کردہ مضامین کی فہرست ہوتی ہے۔ آج کل بعض عربی کما ہول کی فہرست کے فہرست کے فہرست کے فہرست کے فہرست کے ذریعی دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ فہرست کے ذریعی دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ فہرست کے ذریعی حاصل کرتا ہے۔ فہرست کے اعد کما ہیں آنے والے ممار خیال میں اور بعض اوقات کماب میں آنے والی تمام سرخیال فہرست کا حصہ بنتی ہیں۔ نیز فہرست کا عام طور پر مضامین کے صفح تمبر پر بھی مشتمل ہوتی ہیں۔ بعض کما بول

69 گختین ومّدوین کاملریشه کار کی

#### 

فہرست مضامین کے بعد ایک فہرست ہوتی ہے جس کے اندر کتاب میں ندکور رموز و اختصارات، تصاویر، جداول اور تعثوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ تو خیات کی فہرست کی وجہ سے کتاب میں آنے والے مضامین کو تھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں تو ضیحات بہت اجمیت اختیار کر چکی ہیں۔

#### 7۔ مقدمہ:(Introduction)

عام طور پرمقدمداور تقدیم (Preface) کوایک بی چیز شار کیاجاتا ہے، حالانکہ مقدمداور چیز 
ہاور تقدیم ایک الگ چیز ہے۔ مقدمہ کما ہی خشت اول کا کام دیتا ہے۔ اس وجہ سے بہ کما ہیاوی
جز ماور موضوع کے لئے دیڑھی بٹری کی حیثیت دکھتا ہے۔ جبر تقدیم عام طور پر کما ہے کموضوع سے
مٹ کرایک طرح سے خضی خیالات کی ترجمائی کرتی ہے۔ تمام کما جس مقدمہ پر شمتل ٹیس ہوتیں اس لئے
کہ بعض مؤلفین بالتم پیرموضوع کو شروع کرنا چا ہے ہیں۔ مقدمہ باب اول سے پہلے ذکر کیاجا تا ہے، تاکہ
کہ بعض مؤلفین بالتم پیرموضوع کو شروع کرنا چا ہے ہیں۔ مقدمہ باب اول سے پہلے ذکر کیاجا تا ہے، تاکہ
کما ہے معدود ماس کے طریقہ استعمال اور اس کے اسلوب پراس کے ذریعہ وڈی ڈالی جا سکے۔

#### 8۔ كماب كامتن: (Text)

سماب کے اصل مضاحین باب اول یا فصل اول سے شروع ہوتے ہیں ،اور آخری باب یا آخری فصل کے جاتے ہیں۔ اور آخری باب یا آخری فصل کے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ چلا ہیں باب در باب یا فصل در فصل کسی جاتی ہیں۔ چربی فصول مختلف بین موجودہ دور بین زیادہ تر کتابیں باب در باب یا فصل در فصل کسی جاتی ہیں۔ چربی فصول مختلف بنتی عنوانات میں گفتیم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ریا بنتی عنوانات مربید ذیلی شاخوں بین گفتیم کے جاتے ہیں اور ان کی شاخت کے لئے خرور کی ہے کہ دہ تمام جیں اور ان کی شناخت کے لئے خمروں کا استعمال ہوتا ہے۔ طالب علم کے لئے ضرور کی ہے کہ دہ تمام ذیلی عنوانات کو بنور دیکھے اور ان کا باہمی تعلق دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرے۔

#### 9\_ ملحقات وضميمه جات: (Appendixes)

بعض اوقات كآب كمتن ك بعد ملاق وضيمه جات كا اضافه كيا جاتا بمثلاً وستاويزات، تصاوي، خاك، تعريفات، جداول، اور نقش وغير وملحقات ين ذكر ك جات بير-مضمون كآب كامطالعه كرنے سے بہلے ان ملحقات كود كيد لينا جاہيے۔ اس سے مضافين كو بحث آسان

ہوجا تا ہے۔

# المستحقيق وبتروين كاطريقة كار

#### 10\_ فهرست مصاوروم احج: (Bibliography)

11\_ اشاربیجات/فهارس: (Indexes)

فہرست مصادر ومراجع کے بعد کتاب کا اشارید ذکر کیا جاتا ہے۔اس میں کتاب میں آنے والی اصطلاحات، اعلام، اماکن، آیات اور احادیث وفیرہ کی فہرست صفح نمبر کے اعتبار سے حروف جھی کے مطابق ہے۔ مثلاً اصطلاحات کے اشاریہ میں حروف بھی کی ترتیب کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کون کون کا صطلاح اس کتاب میں کس مقام پر استعال ہوئی ہے۔

اطلام کے اشاریہ ش بیتا یا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کن کی شخصیات کا ذکر آیا ہے اور کس میں جگہ پر آیا ہے۔ اس طرح اماکن اور جغرافیا کی مقامات کے اشاریہ میں بیتا یا جاتا ہے کہ کس کس جگہ کا ذکر کس صفح نمبر پر آیا ہے۔ موضوعات کے اشاریہ میں کتاب میں آنے والے مضامین اور موضوعات کی نشاندی صفح نمبر کے اعتبارے کردی جاتی ہے۔ بعض اوقات تمام اشاریہ جات کوا یک ی موضوعات کی نشاندی صفح نمبر کے ایک بی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ اشاریہ کو اگر درست طریقہ سے استعمال کیا جاتے تو بیا نہائی قائل قدر چیز ہے۔ اس کی بدولت محقق پوری کتاب پڑھے بغیرا ہے مطالب کو حاصل کرسکتا ہے۔ اس کے ذریعے بہت ساتھی وقت بھایا جاسکا ہے (۱۲)

# علوم اسلاميه وعربيدكي آن لائن اجم لا بمريريز كا تعارف

#### Online Libraries of Arabic & Islamic Sciences

- 1-http://ahlehadith.wordpress.com/downloads/urdu-books/
- 2-http://books.ahlesunnat.net/
- 3-http://darulifta-deoband.org/showuserview.do?function=indexView

المستحقيق ومذوين كاطريقه كار

4-http://deen.com.pk/?tag=allah-per-tawakal

5-http://ghulamenabi786.blogspot.com/p/books.html

6-http://hasnain.wordpress.com/2010/01/23/download-shia-books-urdu/

7-http://islamicbookslibrary.wordpress.com/tag/ahle-hadith/

8-http://jamiabinoria.net/ebooks/index.html

9-http://jamiamanzoor.com/index-urdu.htm

10-http://library.lums.edu.pk/

11-http://pu.edu.pk/home/books/

12-http://shialibrary.blogspot.com/

13- http://store.dar-us-salam.com/main.mvc?Screen=CTGY&C

ategory\_Code=Urd

14-http://www.ahadees.com/faizan-e-sunnat.html

15-http://www.ahlehadith.org/urdu/index.php

16-http://www.ahlehadith.org/urdu/urdu/Books/index.html

17-http://www.ahlesunnat.net/

18-http://www.alahazrat.net/

19-http://www.anwaar-e-madina.com/

20-http://www.binoria.org/index\_ebooks.html

21-http://www.darululoom-deoband.com/english/index.htm

22-http://www.deoband.org/

23-http://www.emarkaz.com/shop/store/emarkazBooks.php?cat\_id=264

24-http://www.farooqia.com/darul-iftha

25- http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/RND/HL

IB/Pages/HECLIBMAIN.aspx

کی وقد وین کاطریقه کار

26-http://www.iqbalcyberlibrary.net/node/15

27-http://www.ishaateislam.net/

28-http://www.islamhouse.com/pg/9358/books/1

29-http://www.islamicbooks-online.com/

30-http://www.jamiaashrafia.org/books.html

31-http://www.jamiah-hafsa.com/index.php

32-http://www.jantri.net/

33-http://www.kr-hcy.com/books.shtml(soo good web site)

34-http://www.kr-hcy.com/urdu-qadyani-kitab.shtml

35-http://www.linguix.com/urdu.htm

36-http://www.minhajbooks.com/english/index.html

37-http://www.quransunnah.com/

38-http://www.readislamicbooks.com/category/belief/modern/chapter07

39-http://www.shiamultimedia.com/books.html

40-http://www.shia-online.com/books.php

41-http://www.sunnitehreek.net/

42-http://www.sunnitehreek.net/

43-http://www.tauheed-sunnat.com/book/33/Ahle-Sunnat-aur

-Ahle-Bidat-Ki-Pechan/#chapter:12

44-http://www.tauheed-sunnat.com/sunnat/taxonomy/

vocabulary/urdu-islamic-books

45-http://www.web-books.com/eLibrary/

المرابع المرا

چوتھامرحلہ:

# المعالمة المالي كمراهل المالية

## سى بعى على تحقيق كو كمل كرن كے لئے درج ذيل مراحل كو لي كرنا ضروري ب:

يهلامرحله: انتخاب موضوع (Topic Selection)

دوسرامرحله: ما كه تحقيق كي تياري (Synopsis / Research Proposal)

تيسرامرطه: معادرومراجع كي تحديد (Specification of sources and references)

🗀 علمی موادکی جمع آوری (Data Collection)

پانچواں مرحلہ: مقالے کی تسوید وتحریر (Drafting & Writing of Thesis) چھٹا مرحلہ: مقالے کی حوالہ بندی (حواثق، حوالہ جات اور فہرست مصادر ومراجع کی تیاری)

(Documentation & Citation of Research)

بېلامرحله: انتخاب موضوع (Topic Selection)

تحقیق کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مرطدا متحاب موضوع ہے۔ بیم مرطدا ہی اہیت کے پیش نظر انتہائی مشکل بھی ہے ،اس لیاظ سے کہ طالب علم خیال کرتا ہے کہ شاید اس کے خصص (Specialization) سے متعلق تمام اہم موضوعات پر جمتیق ہو چکی ہے ،یا ساوہ اور آسان موضوعات پر پہلے ہی کام ہو چکا ہے، اور اب مرف مخلک، پیچیدہ، غیر واضح اور مشکل موضوعات باتی رہ گئے ہیں، جن پر محتیق کرتا اسے ممکن نظر نہیں آتا، حالاتکہ حقیقت اس کے بر مکس ہے۔ اساتذہ کو استخاب موضوعات اس کے بر مکس ہے۔ اساتذہ کو استخاب موضوعات اس کے بر مکس ہے۔ اساتذہ کو است موضوعات اس کے بر مکس ہے۔ اساتذہ کو است موضوعات اس کے بیش ہے در اصل اساتذہ کرام طالب علم کی تک تھے محقیق ہیں اور انہیں محقیق کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ ور اصل اساتذہ کرام طالب علم کی تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کا معالمہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، بتا کہ وہ با قاعد گی ہے لیکھر سے تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کا معالمہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، بتا کہ وہ با قاعد گی ہے لیکھر سے تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کا معالمہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، بتا کہ وہ با قاعد گی ہے لیکھر سے تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کا معالمہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، بتا کہ وہ با قاعد گی ہے لیکھر سے تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کا معالمہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، بتا کہ وہ با قاعد گی ہے لیکھر سے تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کا معالمہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، بتا کہ وہ با قاعد گی ہے لیکھر سے تربیت کے پیش نظرا تخاب موضوع کیں۔

المحتین وردوین کاطریقه کار کا

اور ماہرین فن سے اوراپی مضمون کے علاء سے طاقاتیں کرے ،ان کی مجالس میں بیٹے ، ان سے فراکرات کرے ،اوراپی کوشش اور بساط کے مطابق موضوع الاش کرے ۔ یقیقا دہ اس طریقے سے ایسے موضوعات تک بی جائے گا جن کا اہمی مطالعہ کرنا اور ان پر تحقیق کرنا باقی ہوگا ،اور وہ ان کی موضوعات سے اپنی طبیعت اور حالات کے مطابق ایک موضوعات سے اپنی طبیعت اور حالات کے مطابق ایک موضوع کا امتخاب کرلے گا جو واقعتا قائل محقیق اور قائل بحث ہوگا۔

# موضوع کے انتخاب کے لئے عام طور پر دوطریقے رائج ہیں 1۔ محق کی طرف سے موضوع کا انتخاب:

امتخاب موضوع کا بید طریقد زیاده موزون، زیاده بهتر اور قابل قدر ہے۔ کیونکہ محقق ہی ماحب محقق ہوت استختیق ہوتا ہے ماحب محقق ہی ماحب محقق ہوتا ہے اس پر تحقیق کا دارو مدار ہوتا ہے اور وہی اسینے موضوع پر مہارت اور تحصص (Authority) حاصل کرتا ہے۔ البذا موضوع کا استخاب محقق کی طرف سے اس کی مرضی میلان طبع اور اس کی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق ہونا چاہے ۔ محقق کے لئے مناسب یہ ہے کہ بو غور می کاس ورک کے دوران ہی اسینے موضوع کے بارے میں موج ہے اور اس کی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق موج ہے اس کے معاملات میں کا اس درک کے دوران ہی اسینے موضوع کے بارے میں موج ہے ارکرے اور اس تذہ کے مشورے سے استخاب کرے۔

## 2\_ محران استادى طرف عدانتاب موضوع:

امتخاب موضوع کے ذرائع ووسائل موضوع کامتخاب وقین کرنے کے گئے تحلف دسائل، ذرائع اورطریقے استعال کئے جاسکتے ہیں ان میں سے کچھ مند دجہ ذیل ہیں: ر تحقیق و تدوین کاملریقد کار کی به تا این معلومات و تیج به: اب زاتی معلومات و تیج به:

آپ کے ذہن میں موجود معلوبات ،افکار اور آپ کا ذاتی تجربہ موضوع کے انتخاب میں معاون ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں موجود معلوبات ،افکار اور آپ کا ذاتی تجرب کا ابھی تک جواب نیس معاون ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں ہر وقت کھنے والا کوئی سوائی ہے کہا کوئی الیما معاملہ ہے جس میں الل علم ودائش کا اختلاف ہو؟ کیا کوئی الیما ہم بات ہے جس سے لوگ ابھی تک ناوقت ہیں؟ کیا کوئی الیا مسئلہ ہے جو ہر وقت آپ کی تجد مبذول رکھتا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی علی جو بروقت آپ کی تجد مبذول رکھتا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی علی جو بروش کیا گیا؟ اس طرح کے نتخاب میں آپ کے لئے انتہائی کا رآمہ ہو سکتی ہیں۔ جب بیاور آپ کی ذاتی معلوبات موضوع کے انتخاب میں آپ کے لئے انتہائی کا رآمہ ہو سکتی ہیں۔

۲\_ دوسرول سے گفتگو:

ودرول کے ساتھ آپ کی گفت وشنید نے نے محقیق طلب تفایا کے وجود میں آنے کا ذریعہ بختی ہے۔ نت نے سوالات اور ان کے جوابات کی حاش کا عمل ای وقت شروع ہوتا ہے جب آپ دو مرول کے ساتھ ملی تفکھ میں حصہ لیتے ہیں۔ ہوسکا ہے کوئی ایسا سوال نمو دار ہوجائے جے جواب کی ضرورت ہو، یا تفکھ کرنے والا آپ کے ذہن میں کوئی نئی سوچ پیدا کردے، یا معاشرے کا کوئی ایسا مسئلہ سامنے لے آئے جس کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہو۔ در حقیقت ہر چیز حقیق کے قابل ہوتی ہے، کین اس کے لئے آئے جس کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہو۔ در حقیقت ہر چیز حقیق کے جیز وں کی حقیقت جانے کی طالب ہو۔ ایسی عشل جو تحقیق سے لطف اندوز ہو۔ جب آپ دو مرول سے مختلو کر تے ہیں تو آپ کے سامنے مشتق کے گئی موضوعات کھلتے ہیں مثلاً : جم کی زبان مختلو کر تے ہیں تو آپ کے سامنے حقیق کی موضوعات کھلتے ہیں مثلاً : جم کی زبان آتھوں کی حرکات وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گفتوں کی حرکات، چرے کے تاثر ات اور دوران کلام آتھوں کی حرکات وغیرہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ اسی موضوع کو وسیج کرتے ہوئے آپ دوتو موں کی جسائی لفت کی جسائی لفت کو موضوع محقیق بنا سے دی جسائی لفت کو موضوع حقیق بنا سے ہی ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے، یقیعاً آپ دوسرے لوگوں کی جسائی لفت کو موضوع محقیق بنا سے کھتی کے بڑاروں موضوعات تلاش کر سے ہیں۔

۳ غوروفكراورسوچ بيار:

جو کھا پین ،اس کے بارے میں سوچیں ،اور جو کھا پ جائے ہیں ،اس کے بارے میں سوچیں ۔اپ اس کے بارے میں فورد فکر کریں،اپ ارد کروموجود کا کات کے بارے میں سوچیں ۔اپ ارد کرو کے لوگول کے میں سوچیں ۔اپ ارد کرو میا اور جا اور جا دات پر فورد فکر کریں ۔انسانی رویوں اور جا نوروں کی

المحقق وقدوين كاطريقه كار

حرکات وسکنات کے بارے میں سوچیں ۔واقعات کے اس مظر، اسباب اور تنامج کے بارے میں سوچیں۔ ہردویے کا کوئی ندکوئی سبب ہوتا ہے۔

ان اسباب سے بارے میں خوروفکر کریں۔ چیزوں میں فرق ضرور ہوتا ہے، اور ای طرح ہر شخصیت دوسری سے جدا ہوتی ہے۔ ملتے جلتے واقعات میں بھی فرق موجود ہوتا ہے۔ شخصیات اور واقعات کے درمیان پائے جانے والے فروق (Differences) اور تشابہات (Similaritles) کے بارے میں موقعیں۔

ان فروق وتشابهات کی بنا پرواقعات کے درمیان پائے جانے والے تقائل کو تاش کریں۔
ان چیز ول کے بارے بیں سوچیں جن کے بارے میں پہلے بھی نبیں سوچا ہمری نظر ڈالیں۔ ماضی کی طرف لوٹ جا کیں ۔ ملکول ادراقوام وطل کے ماضی کا مطالعہ کریں ۔ فنظف واقعات کا ماضی تاش کریں۔ ماضی اور حال پرخوب فورو کرکریں اور ان کی روشی میں مستقبل کی چیش کوئی کریں۔ امکانات کیا ہیں؟ مشکلات کیا ہیں؟ جب آپ نگاہ بسیرت سے عہدرفتہ کی پیائش کریں گے، اور وش مشل کے ساتھ مستقبل کا کھون لگا کیں ہے، وال کو گہری اور باریک نظر سے دیکھیں کے تو آپ کے سامنے سیکٹروں موضوعات مودار ہونا شروع ہوجا کیں گے، جن میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر سیکٹروں موضوعات مودار ہونا شروع ہوجا کیں گے، جن میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر شختیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر شختیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر شختیق کی خرورت ہوگی، اور آپ ان پر شختیق کی کے داحت واطمینان محموں کریں گے۔

س- ریڈ بواور ٹیلی وژن کی خبریں:

آپ دن میں کی مرتبہ ریڈ بواور ٹیلی وژن پر خبریں سنتے ہیں۔ سیاسی ، جنگی ، اقتعادی ، معاشرتی ہطی ، وی اور ہرطرح کی خبریں آپ کی ساعت سے کر اتی رہتی ہیں۔ بس ضروری سے کہ آپ ان خبروں کو دھیان لگا کر شیں۔ اپنی ساعت کو تیز کرلیں کیا ان خبروں کو من کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے مختلف خیالات وامود گردش کر دہ ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چا بتا کہ آپ ایک حالت کا دوسری حالت کے مناتھ ، ایک جنگ کا دوسری جی جی گا ہے ہی ساتھ ، ایک سیاست دان کا دوسرے ساتھ ، ایک خبر کا دوسرے شہر کے صافحہ ، ایک مناقم کا دوسرے واقعے کے ساتھ ، ایک شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ ، ایک مناشرے کا دوسرے دائی معاشرے کا دوسرے معاشرے کا دوسرے مناشرے ایک مناشرے کا دوسرے مناشر کا دوسرے مناشرے ایک مناشرے کا دوسرے مناشرے کی مناشرے کا دوسرے مناشرے کی کا دوسرے مناشرے کی مناشرے کی کا دوسرے مناشرے کی کاروسرے مناشرے کی کا دوسرے مناشرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے مناشرے کی کا دوسرے مناشرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے مناشرے کی کا دوسرے کی کی کا دوسرے کی کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلا شیر خبریں آپ کے ذہن اور ول میں گئی تاز ہ سوالات (Current Issues) جنم

77 محمتین و قد وین كام یشكار

ویق میں، جن کے جوابات متنقل موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں۔بس اتناضروری ہے کہ آپ جوسیٰں غور سے سنیں ،اور جوغور سے سنیں اس میں خوروگلر کریں ،اور جس میں خوروگلر کریں اس موضوع پر جھین کریں۔۔۔

۵۔ ریڈیواور ٹملی وژن کے بروگرام:

ریڈ ہواور ٹیلی وژن سے روز اند بہت ہے دین علی، ثقافی اوراد بی پر وگرام نشر ہوتے ہیں۔ ہر پر وگرام میں کی موضوع کے مختلف پہلو کس پر روشی ڈالی جاتی ہے۔ پر وگرام ہیں کرنے والے معاشرے کے اہم امور کو اجا گر کرتے ہیں ، اور وہ ان موضوعات کی طرف تیجہ مبذول کراتے ہیں جن پر فوری اور مفصل محتیق وجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی وژن اور دیڈ ہوئے پر وگرام اعتمانی اہم اور معاصر موضوعات پر مشمل ہوتے ہیں۔ آئیس خورسے سنے اورا چی خواہش ، حالات اور علی واو فی خصص کے مطابق اسے لئے موضوعات کا احتجاب کرنے میں رہنمائی حاصل کریں۔

٢- اخبارات اورعام مجلات:

ہم ہرروز بہت سے اخبارات ، رسائل اور ہفتہ وار ، ماہوار مجلات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ آثم منشورات ، بہت اہم مسائل کوموضوع بناتے ہیں۔ آثم ہم ان میں پائے جانے والے فیچرز ، کالمر ، راپورٹوں ، خیروں ، اوار بیل اور دیگر مندر جات کونظر عمیق سے دیکھیں تو ہمارے سامنے تحقیق کے بہت سے موضوع واشکاف ہوں گے ۔ بس ضروری اور اہم ہیہ ہے کہ ہم بازیک بنی سے دیکھیں اور خوب فوروگر کریں۔ ہرواقعہ اور ہرمنظر (Phenominun) کے بارے میں تحقیق وجتو کا امکان موجود ہو۔

لا کھوں لوگوں نے درخت سے سیب کو گرتا ہوا دیکھا کر مرف ایک سائنس دان نیوٹن نے اس کے گرنے کا سبب دریا دے کر کوشش کی ۔ چنا نچراس نے سوچنا شروع کر دیا، اسباب وطل پر حقیق شروع کر دی، اور پھر بیتج کے طور پر کشش فقل کا مشہور قانون دریا دے کرلیا۔ پس آپ بھی جب کچھ پڑھیں یا بچھیٹیں تو ذرائھ ہر کراس کے بارے میں سوال کریں، سوچیں، جیتن کریں، موازنہ و مقابلہ کریں، تجزید و استراط کریں، اور پھر متائج اخذ کریں ۔ تمام اخبارات اور جیات و رسائل علمی، سیای، معاشرتی، فلن فی، اقتصادی اور دین سوضوعات سے لیریز، ہوتے ہیں جن پر مزید محتیق کی ضرورت سیای، معاشرتی، فلن فی، اقتصادی اور دین سوضوعات سے لیریز، ہوتے ہیں جن پر مزید محتیق کی ضرورت سے وقتی ہے۔

مختلف جامعات اور تختیقی اوارے اپنے تختیقی مجلات شائع کرتے ہیں، جن میں شائع ہونے والے علمی مضامین مزید تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔ نیز ان میں کھنے والے بہت سارے محقین اپنے مغمون کے آخر میں بطور تجاویز و سفارشات اور نتائج وحاصلات کھے نئے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تجاویز کو خورسے پڑھیے اور ان کی روشی میں مزید تحقیق کے لئے اپنے لئے موضوعات کا استخاب کریں۔

#### ۸ معاضرات ودروس:

اگرآپ اساتذہ کرام کی طرف سے دیئے جانے والے محاضرات (Lectures) کوخور سے سنیں تووہ اپنے اپنے مضمون کے متعلق کی موضوعات دمناوین بتاتے رہتے ہیں۔ جو قابل تحقیق ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام کے بیکچرزآپ کی سوچ کے افن کو وسعت بخشتے ہیں اور تحقیق کے میدان میں آپ کے لئے بہت می را ہیں کھول دیتے ہیں۔ الل علم کی ہا تیں فور سے سنا تحقیق وجبڑو کرنے والی مقل کو بے نیاز کرویتا ہے اوراس کے سامنے جدید ووسیع آفات کھول دیتا ہے۔

# الجحيم وضوع كى شرائط

جب ہم موضوع تحقیق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پیس بھینا جا ہے کہ ہر موضوع مقصودہ علمی تحقیق کے قابل ہوتا ہے، بلکدا یک استھے موضوع کے لئے متدرجہ ذیل شرائط ضروری ہیں: ا۔ جدت وتحلیق: (Innovation & Creativity)

موضوع کی جدت حسن استخاب کی اولین شرط ہے۔ بیضروری ہے کداس موضوع پر پہلے نہ کعا گیا ہو، نداس کی رجنریشن ہوئی ہو، اور نداس پر پہلے کی فیصل کی ہو۔ اگر پہلے سے حقیق شدہ موضوع کو فتن کیا گیا تو علمی اوراد بی سرقہ وخیا نت کا اقدام ہوگا۔

#### ۲- د کچینی ورغبت: (Interest)

موضوع میں دلچیں اور رقبت بہت ضروری شرط ہے، اور اس پر تحقیق کی کامیا نی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسا موضوع انتخاب کیا جائے جس میں محقق کی ذاتی دلچیں ورغبت ہو، کونکہ اس ذاتی شوق کی وجہ سے محقق ایک شجیدہ بخلیقی اور منیڈ حقیق کرتا ہے۔ اس کی علمی شخصیت نمایاں

# 79 محتین ویدوین کا طریقه کار

ہوكرسائة تى ہاورو وا بى تحقيق كوزياد ومنت اورسر كرى اوركاميانى سے مل كرايتا ہے۔

مشہور محقق واکٹر احمد المبی کہتے ہیں کر مقل کو مقالے کا موضوع فتخب کرنے سے پہلے اپنے آپ سے مندر دید ویل سوالات کرنے جا ہیں: (18)

ا۔ کیا ش اپ موضوع کو پیند کرتا ہوں؟ کیا اس ش میری دهبت ہے؟ کیا ہی مے لئے اس قدرد لچسپ ہے کہ ش اس پر محنت کرسکوں؟

٢- كياجي ش الممل همتن كومرانجام دين كى صلاحيت وطاقت ب؟

۳ - کیااس موضوع ر جھیقی مقالہ تیار کرنامکن مجی ہے؟

الماس كيابيموضوع اس قائل بكراس روين وجسماني اور مالى عنت مرف كى جائد؟

۵۔ کیااس موضوع پرمقرره دت کے دوران مقالہ تیار کرنامکن ہے؟

۲- کیاال موضوع کالوری طرح استیعاب عمکن ہے؟ کیاال موضوع ہرمواد کی وافر فراہمی ممکن ہے؟ اس طرح کے دیگر سوالات جمتی شی طالب علم کی رخبت و دلچی اور مقالہ ڈگاری کی صلاحیت کا جائز و لینے کے لئے معاون ہوتے ہیں۔

ساب جامعیت اور وضاحت:

ضروری ہے کہ موضوع اسپیٹمعنی کے انتبار سے بالکل واضح اورا پیئم مقصد ومراد پر دلالت کرنے والا ہو۔اس میں افکار کی کمرائی پائی جائے ۔اسلوب وتجیراتنی پہنند، پائیدار سلیس، واضح اور دکھن ہوکہ کی قتم کا غوض ،التباس اور پیجیدگی نہ پائی جائے۔

س لفظی تحدید:

عنوان تحتیق ندا تنالسبا موکد بیزار کردی، اور ندا تنامختر موکد منبوم واضح ند موسکے موضوع کوعنوان کی شکل دیتے موسے الفاظ کی تحدید اور کلمات کی جامعیت وقلت کوشر طاقر اردیا گیا ہے۔ یہ عنوان اس صفت کا حال مونا چاہیے:'' حیسر السکسلام ما قل و دل "'''' مہترین کلام وہ ہے جو کم الفاظ پر شتل مواور زیادہ معانی سمجھا دیتے والا ہو''۔

۵- مصاورومراجع کی دستیانی:

انتخاب موضوع سے پہلے اس موضوع کے مصاور (Sources) کی دستیانی کا بیتن کر لینا چاہیے متن کو ایسے محقق کوالیے موضوع نتخب کرنے سے اجتناب کرنا جاہیے جن کے مصاور ومراج تاور الوجوداور

80 محتق و تدوين كالمريقة كار

کم یاب ہوں ، تا کہ اس کا وقت اور محنت ضائع نہ ہوں ، بعض اوقات مصادر ومراجع کی قلت اور عدم فراہمی کے باعث موضوع بدلنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے محقق کی بہت می محنت اور وقت ضائع ہو

#### ٧ ـ مدت مختيق كالحاظ:

موضوع نتخب کرتے وقت اس بات کالحا ظ بھی ضروری ہے کہ مقالہ کی تیاری اورجع کروائے کی مقررہ مدت کے اندراس موضوع پر کھنا اور تحقیق کرنا ممکن ہو۔ ایسا موضوع فتخب کرنا معقول نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں معلومات بھے کرنے میں ایک سال لگ جائے اور تحریرہ پکیل کے لئے دوسرا سال بھی درکار ہو جبکہ محقق کوا بی تحقیق کے لئے مرف ایک سسٹر یعنی چار ماہ کا عرصہ طے۔

#### ۷۔ افزاجات:

بعض تحقیقات اپنے موضوع کے اعتبار سے تو انتہائی پرکشش اور جاذب ہوتی ہیں، لیکن ان کی تکیل کے لئے اتنازیادہ سرمایددرکار ہوتا ہے کہ برخض اس کی طاقت نہیں رکھتا ۔ لہذا موضوع کا انتخاب کرنے سے پہلے اس پرخرج آنے والی الاگت کو دنظر رکھنا جا ہے۔

#### ٨- معاشرتي معبوليت:

امتخاب موضوع کے لئے ایک بنیادی شرط سے ہے کہ اسے معاشرتی مقبولیت بھی حاصل ہو۔ اس لئے کہ بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم ان پڑھیتن کرنا چاہتا ہے کین معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا ایسے موضوعات استخاب کرنے اور ان پڑھیتن کرنے سے طالب علم کو دراین کرنا چاہیے کیونکہ جسب وہ اسپنے معاشر سے کو چینئے کرے گا تو اسے بہت شدید حالات کاسامنا کرنا پڑے گا۔ کسی معاشر سے ہیں ممنوع قرار دی جانے والی یا مقدی ہجی جانے والی چیز دل کو موضوع محقیق بنائے وقت شدت استال کی ضرورت ہے۔

#### 9\_ مقالے کی طوالت:

موضوع کے انتخاب کے لئے بیشرط ہے کہ جب وہ کمپوزنگ اور پر طنگ کے بعد کمانی شکل میں سامنے آئے تو اس کا چم اور طوالت درج علی کے مطابق معقول ہو ۔ کیونکہ ہر درج علی این ایم اے ، ایم فل ، پی ایک فی اور اسائن منٹس (Assignments) کے لئے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ صفات کی حدمقرر ہے ۔موضوع مقالہ نہتو اس قدر مختر مواد والا ہوکہ اس برصرف چند صفات کھے

81 کمتیق و تد وین کاطریقه کاریک

جاسكيس ،اورندى اتى طويل معلومات والا بوكداس پر ہزارون صفحات لكوديتے جائيں اوروہ سننے ميں نہ آئے۔ ترم ہي ہويا ايم اے، ايم الل، بي ان وى كامقالہ ہرايك كے موضوع كا احتاب اس كى طوالت اورا خصاركود كي كركيا جانا جا ہے۔

#### ا۔ موضوع کی مغرفت:

ایاموضوع مجمی اسخاب نکریں جس کے بارے میں آپ کی جو جانے بی ند بول یا بہت تھوڑا جانے بول۔ اگرآپ صرف تاریخ اوب میں مہارت رکھتے ہیں تو بلاغت کو اپناموضوع تحقیق ند بنا کیں۔ اگرآپ مرف نقد وتغیر میں مطالعد رکھتے ہیں تو علوم عقلیہ کو اپناموضوع تحقیق ند بنا کیں۔ (۱۷)

#### تامناسب موضوعات

محقل ومندردد فيل موضوعات التاب كرنے سے اجتناب كرنا جاہے:

ا سوار محرى:

کمی فخص کی سیرت وسوائح کوموضوع تحقیق بنانے ہے گریز کرنا چاہیے کونکہ بیاصلی اور تخلیق فخفی نہ بیرگ یا ایک ہے زیادہ مصادر ہے تک نقل کا ایک مجموع کہلائے گی۔البتہ ایک مخصیت مخص کی سیرت کا دوسر ہے فض کی سیرت کا دوسر ہے فض کی سیرت کا دوسر ہے فض کی سیرت کے ماتھ مواز نہ و تقابل کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح کمی ایک زاویے، کے انسانی سیاسی یا اولی پہلوکوموضوع تحقیق بنایا جاسکتا ہے۔ یا کمی ایک کارنا میں کمی ایک کارنا موں میں کمی ایک کارنا میں کمی ایک کارنا ہے یا اس کی تالیفات میں سے کہا ہے کہ آپ کی تحقیق میں کوئی منز داور نی چیز سامنے آئے۔

#### ٢\_ انتهائي مع موضوعات:

محقق کوالیے موضوعات کا استخاب نیل کرنا چاہیے جو بہت جدید ہوں یا جن کے بارے یس زیادہ معلومات میسر نہ ہوں یا جن کے بارے یس بہت کم لکھا گیا ہو۔ آپ ایے موضوع کے بارے یس کیا مقالہ لکھ سکتے ہیں جس کے ماہرین بھی ابھی اس کے بارے یس زیادہ نیس جانے ۔''اکسسب فیسما تعوف و ابتعد عمّا لا تعوف" ''کھوجس کے بارے یس جانے ہو،وور رہوجس کے بارے یس نیس جانے ہو''۔

## ٣ انتبائى فنى موضوعات:

لتحقيق وتدوين كاطريقه كار

اگرآپ نے یو نورش سے ادب بہلیم یا معاشرتی علوم (Social Sciences) میں ایم اے کیا ہے، تو آپ '' الیکٹر ویک کمپیوٹرز کی جدید کیا ہے، تو آپ '' الیکٹر ویک کمپیوٹرز کی جدید فریر انگنگ' جیسے ویکر سائنسی اور تکنکی موضوعات کے بارے میں کمپیے لکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں تحقیق کرتا ہو محض کے بس کی بات میں ہوتی ، کیونکہ وہ اس کی استعداد سے بالاتر اور اس کے مصص سے فارج ہوتے ہیں۔

سر جذباتی موضوعات:

کی ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہم انساف اور فیر جانداری کے ساتھ الکھنیں پاتے کی تکہ ہماری ان سے جذباتی وابحل ہوتی ہے۔ اگر کوئی محق ان موضوعات پر کھنے اور تحقیق کرنے پر مجور ہوجائے تو پھراسے اپنے جذباتی پہلو پر کمسل کنٹرول کرتا ہوگا ، اور انتہائی مکنہ صد تک انساف اور متلی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیق کرتا ہوگی ، کیونکہ کی بھی ملی تحقیق کے لئے فیرجانبداری اور انساف پندی بنیادی شرط ہے۔

۵۔ کمخیص

ایسے موضوع کے استخاب سے اجتناب سیجتے جود دسروں کی تحریروں کا ظلامہ معلوم ہو۔ ایک شخصت کا کئی مصاور دمرا جع سے اخذ شدہ کمل ویدلل مطالع پر مشتل ہونا ضروری ہے۔ جبکہ ظلامہ نولی مطالع کی مصاور دمرا جع سے اخذ شدہ کمل ویدلل مطالع کے لئے کسی طرح مناسب ہیں کہ وہ براہ راست تنجیص فولی کو متالے کا موضوع بنائے ، کیونکہ ٹرم پیپر میں بھی آپ کے مصاور ومراجح کی اتحداد دس سے بیس کے درمیان ہونی چاہے جبکہ خلاصر نولی کے مصاور دمراجح نہیں ہوئے۔

۲۔ محرار:

ایسے موضوع کا انتخاب کرنے سے اجتناب کریں جس پر بار بار اور کی بارختین کی جا چکی ہو، کوئکہ آپ کے لئے کسی نئی چنر کا اضافہ مشکل ہوگا اور تکرار ،اصلیت (Originality) کی صفت کو فتم کر دیتا ہے، جبکہ رمفت کسی بھی مقالے کی بنیا دی شرط ہوتی ہے۔ مصارک سات سند ہے۔

2- انتائى وسيع موضوع:

محقیق کے لئے کسی انتهائی وسیع موضوع کے انتخاب سے اجتناب کریں ، کیونکہ آپ ایک

(83 محتین و تدوین کاطریقه کاری

محدود ومقرر مدت کے دوران اس کا پوری طرح ادراک ،احاط اوراستیعاب نیس کر سکتے ۔ نیز آپ موضوع کی وسعت کی وجہ سے سرسری وسطی مطالعہ کی بنا پر کسی ٹی چیز کا اضافہ نہیں کریا ہے۔وسیتے موضوع انتہائی زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی تحقیق وقلیقی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔اس طرح محنت زیادہ درکار ہوتی ہے اوراس کے ٹمرات بہت کم۔

٨ ۔ انتہائی محدود موضوع:

انتہائی محدود و ذک موضوع پہی تحقیق کرنے سے گریز کیجیے، جیسے انتہائی وسیع موضوع آپ کا وقت ضائع کرے گا ای طرح ایک بک موضوع آپ پر جمود طاری کرسکتا ہے، کہ آپ اس کے بارے تحقیق کرنے اور لکھنے کے لئے بچر بھی نہ پاسکیں، لہذاان دونوں صدول کے درمیان رہ کرموضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ (۱۷)

# موضوع کی تحدید(Topic Limitation)

فذکورہ بالا شرائط کے ساتھ موضوع فتقب کرنے کے بعد موضوع کی زمانی ،مکانی اورلوگ عد بندی اس انداز میں ضروری ہے کہ اسے تعین کے قابل بنایا جا سکے لیعنی نہ تو وہ اتناؤ سے ہوجائے کہ معدودوقت میں اس پر تحقیق کرناممکن نہ ہواور نہ بی اتنا تنگ اور محدود ہوجائے کہ اس پر کھنے کے لئے کچھ باقی ہی نہ بنجے ، اور نہ بی تحقیق میں اس پر آ سے بوھا جا سکے ،مثلاً: ایک موضوع ہے "سائنس کی ترقی میں مسلمالوں کا کرواز" ۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے ، اس موضوع کو ہم مختلف معیارات اور انتہارات سے محدود کر سکتے ہیں ،مثلاً:

ا ـ سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کروار

٢ ـ طب كى ترقى بى مسلمانون كاكردار

سر طب کی ترقی میں عربوں کا کروار، تویں اور دسویں صدی عیسوی میں۔

پہلاعنوان لا محدوواور عام ہے جوسائنس کی تمام شاخوں (Branches) تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا عنوان پہلے کی نسبت کچھ محدود ہے۔ کیونکہ اس میں سائنس کی صرف ایک شاخ طب کو موضوع تحقیق بنایا گیا ہے، یہاں پرنومی تحدید کی گئا ہے۔ تیسرا عنوان و دسرے سے بھی زیادہ محدود ہے کیونکہ اس میں زمانی، دیکانی اورنومی شینوں طرح کی تحدید کی گئی ہے۔

أيك اور مثال لا حظه فرمايية:

ات اویاء ۲- عرب اویاء

۳- جدید عرب ادباء ۲۰ جدید معودی ادباء ۵- جدید معودی شعراء ۲- امیر میدانند انفیصل بحثیت شاع

٤- اميرعبدالله المعل ك شاعرى من حب الولمني

پہلامونان انہائی لامحدوداور عام ہے جوتمام زمانوں اور تمام طاقوں کے او بام کوشائل کے موسے ہے۔ دوسرے عنوان میں ''عرب'' کی قیداور شرط کا اضافہ کرکے اسے بچر محدود کیا حمیا ہے۔ تیسے عنوان کو آیک مرید مکانی تیسرے عنوان میں ''جدید'' کی زمانی قیدلگا کر مزید تحدید کی گئے ہے۔ چوشے عنوان کو آیک مزید مکانی قید ''سعودی'' لگا کر محدود کیا حمیا ہے۔ پانچ میں عنوان میں اوب کی ایک نوع شعر کا اضافہ کر کے موضوع مزید محدود کیا گیا ہے۔ چمناعنوان پانچ میں سے مجمی زیادہ محدود ہے کہ تک سعودی شعراء میں سے مرف ایک جدید سعودی شاعر کا امتحاب کیا حمیا ہے۔ ساتو ال عنوان فیکورہ بالاحتوانات سے ذیادہ محدود ہے کہ تک میں خاص کردیا حمیا ہے۔

پی معلوم ہوا کہ مکانی ، زبانی ، چغرافیائی ، تاریخی ،سیاسی ، دمغی ، اور نوعی قیود وشرائلا لگا کر موضوع کوزیادہ سے زیادہ محدود کرنا ضروری ہوتا ہے تا کہ تحقیق میں گھرائی ،رسوخ ، جدت ، جنلیق اور اصلیت نمایاں ہوسکے۔(۱۸)

دوسرامر حله: خا كه تحقیق کی تیاری: (Synopsis/Research Proposal)

خاکہ یا تحکہ جمینی مقالہ کے لئے ایک بنیادی تمیری و حالی کی حیثیت رکھتا ہے، بیسے ایک الجینئر عمارت تعیر کرنے سے پہلے مختلف حالات اور عمارت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خاکہ یا نقشہ تیار کرتا ہے۔ معید سکول، اور گھر میں سے ہرایک کا نقشہ اور ڈیزائن الگ الگ ہوتا ہے۔ ای طرح مختلف موضوعات پر کی جانے والی تحقیقات کے خاکے بھی مختلف ہوتے ہیں ۔اس سے۔ ای طرح مختلف موضوعات پر کی جانے والی تحقیقات کے خاکے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس مرطے پر محقق اختلاف کا دار دیدار موضوعات پر کی جانے ، درجہ تحقیق اور دیت تحقیق پر ہوتا ہے۔ اس مرطے پر محقق طالب علم کو قدیمت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مختلف کی کاوشوں سے قائدہ الحقات ، کیونکہ یا دورہ سے تا کہ وہ الحق ہیں، اور یہ بین ،اور یہ بین ، بین ،اور یہ بین ، بین ،اور یہ بین ،اور

85 محقق ومدوين كاطريقه كار

تحقیق مقالات طالب علم کے لئے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ، کیونکدان مقالات کے موضوعات میں کوئی ندکوئی موضوع محقق طالب علم کے استخاب کردہ موضوع سے مماثل ہوتا ہے، جواس کے لیے حقیق کاراستدروشن کردیتا ہے۔ ای طرح خاکہ چحقیق کی تیاری میں محمران استاد بھی بہت معاون ہوتا ہے۔ عام طور پرخاکہ محقیق مندرجہ ذیل عناصر پرشتمل ہوتا ہے:

خاکر ختین (Synopsis) کے عنامر

مغیمنوان: (Title Page)

اس صفيعنوان يرمندرجدو يل معلومات ذكر كى جاتى بين:

المنوان فخفيق

٢ ـ اس كے فيج (على درجه كا نام جس كے لئے فاكر فيش كيا جار باہم مثل ان فاكر تحقيق برائے ايم اے ايم فل ، في الح قرى حربي /اسلاميات وفيرو ..

٣- يو تنورشي كاموتوكرام

٣ وائي جانب "مقالدلكار" كلوكراس كي فيحقق كانام اوررول نمبروغيره -

۵۔اس کے بالقائل اور محرانی الد کراس کے بیچ مران استاد کا نام علی عبدہ اور پید وغیرہ ۔

٧ ـ ۋييارشمنث كانام مثلاً: "شعبه عربي زبان وادب"

کاس کے نیچ بو ندر من کا نام ،شہر اور ملک کا نام ،مثلاً:'' پنجاب بو ندر سی ،الا ہور، یا کمثان''۔

۸۔سب ہے آخر میں تعلیم سال کھاجائے گا۔ شلا: 'دنظیمی سین 2011ء/1432ء' جہاں تک موان تحقیق کاتعلق ہے قودہ موضوع کی نسبت زیادہ محدود ہوتا ہے، اور موضوع کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور بعض اوقات عنوان ہی تحقیق کا موضوع ہوتا ہے۔ دوسر لفظوں میں موضوع بہت وسیج اور کی امناف وانواع پر مشتل ہوتا ہے۔ جبکہ عنوان اس موضوع کی کسی ایک صنف، نوع یا بہلو پر مشتل ہوتا ہے۔ جبکہ عنوان اس موضوع کی کسی ایک صنف، نوع یا بہلو پر مشتل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 'ڈیاکتان میں عربی زبان واوب' ایک موضوع ہے، لیکن اگر ہم یا کستان کے کسی عربی شاعر یا حربی نشر نگار پر حقیق کرنا چا جیں مثلاً: ' فیض الحن سہار نیوری بحثیت متحقیق وقد وین کا طریقه کار کیا

شاعر" توريمنوان مختيل موكا\_

محتین کاعنوان دلیب،دلکش اور جاذب ہونا چاہیے، نیز اے امکانی مدتک مختراور جامع ہونا چاہیے۔لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پوری طرح واضح ہو، اورائے پڑھتے ہی اس کے تحت آنے والی تمام جزئیات و تفاصیل اورا بواب وضول کا انداز ہ ہوجائے۔

مشہور محقق ڈاکٹر اہراہیم سلامہ نے عنوان کی بہتریف کی ہے:

"إنّ العنوان يشبه اللافتة ذات السهم الموضوعة في مكان لترشد السائرين حتى يصلوا إلى هدفهم"(19)

''عنوان ایک تیر(Arrow) والے بورڈ (Board) کی طرح ہوتا ہے جے کی جگہ نصب کیاجا تا ہے تا کدرا مجیراس کی مدد سے اپنی منزل تک کافی سکیں''۔

۲- مقدمه: (Preface)

صفی عوان کے بعد اسکلے صفیہ پر ''مقدمہ'' کی بیڈرنگ تحریر کی جاتی ہے۔ بید مقدمہ مقالے (Thesis) کا مقدمہ بیس بلکہ خاکہ جفین کا مقدمہ ہے، جس بی مقت اپنے موضوع اور عوان کے حوالے سے مندرجہ ذیل اہم امور کے بارے میں جامع انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے۔

🖈 - تعارف موضوع: (Introduction)

محقق مخقر الفاظ مي اين موضوع كا تعارف ويش كرنا بادر خاص طور برفرضي مختن

(Hypothesis) کوتفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

لئے۔ فرضیہ تحقیق: (Hypothesis)

فرضیہ تحقیق سے مراد کی مسئلے کے بارے بین محقق کی ابتدائی رائے ،ا نداز واور دانشورانہ تیاس ہے جے وہ موضوع کے استخاب کے بعد وقتی طور پراختیار کرتا ہے ،خواہ تحقیق کے بعد وہ فرضے قلای ثابت کیوں نہ ہو جائے گے۔ موضوع کے استخاب کی پیٹے گوئی ہے جو آئی از مطالعہ مصادر ومراجع کی جاتی ہے۔ موضوع حل طلب سوالات سے عبارت ہوتا ہے جبکہ فرضہ بیس ان کے امکائی جوابات کی پیٹے گوئی ہوتی ہے۔ گویا موضوع سے اٹھنے والے اہم سوالات کے متوقع اور امکائی جوابات ہی فرضے کہلاتے ہیں محقق ہمیشاس موضوع سے اٹھنے والے اہم سوالات کے متوقع اور امکائی جوابات ہی فرضے کی بدولت محقق کی بحر پور تو ہو ہو ۔ موضوع سے جواس کے فرضے کی تعمد ایس یا تر دید کرتا ہو، لیڈ افرضے کی بدولت محقق کی بحر پور تو ہو ۔ موضوع سے جواس کے فرضے کی تعمد ایس یا تر دید کرتا ہو، لیڈ افرضے کی بدولت محقق کی بحر پور تو ہو ۔

ے بہترین چناؤیں فرضیاں کی معاونت کرتا ہے۔

فرضة حمين تمام لفريج كا طائرانه جائزه لين كه بعد لكمنا عاسي اور فرضيات لكفنه كا انداز بإنه بونا عاسي نه كه سواليد بي مغروري نبيل كه برسم كي حمين بي فرضيه كي فرست تيار كرد با بور مثلاً كمي كمتيد كم خطوطات كي فيرست تيار كرد با بور مثلاً كمي كمتيد كم خطوطات كي فيرست تيار كرد با بور مثلاً كمي كمتيد كم خطوطات كي فيرست بنار با بور مثلاً كمي من فرضي موضوع يركما بيات مرتب كرد با بور كي اشاريه بنار با بوريا المحتم كي كو كي فيرست بنار با بولان كم فرضي كي منرورت نبيل بوتي ليكن وه تحتيق جو تقيدي تشريح وتوضيح كا كام كرتي ب- اس من فرضيه ضروري خال كيا جاتا بي فرضيه ضروري خال كيا جاتا بي من فرضيه ضروري خال كيا جاتا بي المناز با بوريا

🖈 مقاصد محقيق: (Objectives)

اس مقدمه من محقق کے بنیادی مقاصدادرابداف کاذ کرکیا جاتا ہے۔

(Justification & Likely Benefits): اسباب امتخاب موضوع: (المحدث اسباب المتخاب مقدمه مين السموضوع كانتخاب كرنے كى وجوبات اور اسباب كوبيان كياجاتا ہے۔

(Literature Review) ما بقة تحقيقات كاجائزه

مقدمہ میں اس موضوع کا مخفر تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بید سئلہ (موضوع) کب شروع ہوا؟ اس کا ارتقاء کیے ہوا؟ کس کس پہلو سے اس پڑھیں ہوئی؟ کن لوگوں نے اس پڑھیں کی؟ اور ان محقین نے کس صد تک تحقیق کی؟ پھروہ کونسا کلتہ ہے جہاں سے اس نی تحقیق کا آغاز کیا جاریا ہے؟ کوکداس تکتے پر پہلے کس نے تحقیق نہیں گی۔

🖈 ابمیت موضوع (Importance of the Subject)

مقدمہ میں موضوع کی اہمیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور تحقیق کی اہمیت کے حوالے سے پائے جانے والے تمام استفسارات کا جواب دیا جاتا ہے۔ نیز اس موضوع پر تحقیق کرنے کے محر کات اور جوازات بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔

🖈 منج مختق (Research Methodology)

خاک محقیق کے مقدمہ میں اپنے موضوع کی مناسبت سے منج محقیق کی وضاحت بھی کی جاتی ہے مثلا: عام طور پر انسانی ونظریاتی علوم میں محقیق کے لئے اعتبار کیا جانے والا منج عقلی منطقی، استقرائی، ومنی جملیلی، استدرائی ایستدلالی اور استنباطی نوعیت کا بوتا ہے لئذا محقیق کے تمام مراحل، طرق، اسالیب

88 کمتیق و تد وین کا طریقه کار کا

معنوبيده ادبياوروسائل كاذكر بعى يهال كياجاتا ہے۔

﴿ معنت وکاوش اور وسائل تحقیق (Research Sources & Aids)

ظاکہ محقیق کے مقدمے میں محقق بید بھی دضا حت کرسکتا ہے کہ اسے اس موضوع پر محقیق کرنے مقدمے میں محقق بید بھی دضا حت کرسکتا ہے کہ اسے اس موضوع اور محقیق کی استعمال کئے جا کیں موضوع اور محقیق کی استعمال کئے جا کیں موضوع اور محقیق کی ایمیت سے آگائی عاصل ہو سکے۔

🖈 بنیادی مصاورومراجع (Basic Sources)

مقدمه میں طالب علم اسپنے موضوع کے متعلق بنیادی مصاور ومراجع کا تعارف بھی درج کرے گاتا کہ اس موضوع کے اصلی مصاور (Original Sources) کا اندازہ ہوسکے۔

الواب وفعول اوران کے عنوانات: (Chapters, Sections & their titles)

بیرخا کر حقیق کا تیسرا حصہ ہے جے مقد متح برکرنے کے بعد سے مسلح پرورن کیا جاتا ہے۔
جدیداسلوب حقیق کے مطابق مقالے کوابواب، پھرفصول، پھرمہاحث، پھرمطالب، پھرفرو کا اور پھر
انواع میں تقیم کیا جاتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ موضوع کی تقیم باب کے ساتھ شروع ہونہ کہ فصل کے
ساتھ، کیونکہ باب فصل سے زیادہ عام ہے ہیمی درست ہے کہ مقالے کو صرف ابواب میں تقیم کردیا
جائے۔ ہریا باور ہرفصل کا عنوان (Title) دینا ضروری ہے۔ ابواب کی تعداداور ہرباب کے تحت
آنے والی فصول کی تعداد کی تحد پیرضروری نہیں، بلکہ محقق موضوع کی مناسبت سے اس کا فیصلہ خود کرسکتا
ہے۔ البتہ ابواب وفصول کے عناوین اور مقالے کے عنوان کے درمیان ربط وقعلق اور مناسبت و تنسین کا
ہونا ضروری ہے۔

آج کل ملکی اور بین الاقوامی یو تدرسٹیوں میں عام طور پر ایم۔ اے ، ایم فل اور پی ایک اور پی ایک کے مقالے ایک موضوع محقیق کوابواب وضول میں اس طرح تقتیم کیا جاتا ہے کہ ایم اے کے مقالے کے موضوع کی موضوع کو دو ابواب میں ،اور پھر ہر باب کو دو دو فسلوں میں تقتیم کیا جاتا ہے ۔ بھی موضوع کی مناسبت سے تیسرے باب کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ ایم فل کے مقالے کے حتی ابواب ہوتے بیں ۔ اور ہر باب تین تین فسلول پر مشمل ہوتا ہے ، اور بھی موضوع اور موادی مناسبت سے چوتے باب کا اضافہ کر لیا جاتا ہے ۔ ای طرح فی ایک کی مقالے عام طور پر چار ابواب پر مشمل ہوتا ہے ، اور ہر

ه المعلق المعلم المعلم

باب میں تین یا چارتصلیس بنائی جاتی ہیں ،اور کمی موضوع کے مطابق پانچ یں باب کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ ابواب و نصول کے منوانات نقل کرنے کے بعد آخر میں ظلامہ تحقیق، (Summary) مائج محقیق (Recommendations)، اور فہاری نفید (Technical Indexes)، اور فہاری

تيسرامرحله: مصادر ومراجع كى تحديد:

(Specification of Sources and References)

مصادرومراجع کے درمیان فرق:

مصادر دمراجح دوالگ الگ اصطلاحات ہیں۔ان میں سے ہرائیک کا اطلاق کتابوں کے ایک مجموعے پر کیا جاتا ہے، جن سے محقق اپنی تحقیق کے دوران استفادہ کرتا ہے۔البتد ان دونوں مجموعوں کے درمیان بنیادی طور پران کی خصوصیات کی وجہسے کچھفرق ہے۔

دوسر بے لفظوں میں بیمجی کہا جاسکتا ہے کہ مصاور سے مرادالی دستاویز ات اور موفقین کے ا پنے ہاتھوں ہے ککھی ہوئیں تحقیقات ہیں ، یا کسی خاص واقعہ کے بینی شاہدین اورمعاصرین کی کھی ہوئی السي تحريري ميں جو واقعات و حادثات رونما ہوتے وقت موجود تے اور د كھورے تے اور انہول نے انہیں ایے تلم سے مدق کرلیا، ہی ووایے بعدآنے والوں کے لئے مصادر تھے، یاوو آنے والی نسلول کے لئے گذشتہ علوم ومعارف کوجم کرنے والے اور نقل کرنے کا بیزا واسطہ اور ڈربید تھے۔ چنانچہ علامہ ابن جريطبري كي تغيير ' جامع البيان' مصدر كا درجه ركمتي ہے، كيونكه ريابيا اصل الاصول ہے كمعلم تغيير من تحقیق كرنے والوں كر لئے اس سے استفتامكن تيس امام بخارى كى "السحامع الصحيح "اور امامسلم ك وصحيح مسلم "علم حديث يس معادراوراصول كاوردر كمتى بيل-ابن اليرك" الكامل فی البارخ "اورمسعودی کی"مروج الذهب"اليدمصادر بيس كمتارخ اسلامي محمقت كے لئے ان كى طرف رجوع كئے بغيركوئى چاروئيس اوب عربي ش ميز وكى كتاب اسكاس السكاسل "جاحظك "البيان والتبيين "ابن قتيمة ك"أدب الكاتب"اور"الشعرو الشعراء"اورقلقتدك كي"صبح الأعشى "معاوركاوردركمتي بير-اىطرح "سيرت ابن استحاق "" "سيرت ابن هشام "اور خلیل بن احدفرابیدی کی "مسعدسم السعین"ایناسید موضوعات می معدداوراصول کادرجر محتی ہیں۔مراجع سے مرادوہ کتابیں ہیں جن کے علمی مواد کی بنیا واصل مصاور پر رکھی جاتی ہے، چنانجدان کا مواداصل کتابوں سے قل کیا جاتا ہے،اوراس کی شرح وحلیل ہتھیدوتبر میا تلخیص کی جاتی ہے۔مراجع ميں جس طرح كى كماييں شائل ہوتى ہيں ان كى كي مثاليں درج ذيل ہيں:

ام م نووی کی انتخاب کردہ احادیث البین نووی نابان شیرکی "جامع الاصول" ،علامسیوطی کی "السحام الصحیر فی الحدیث" ،علام آرکتی کا الاعلام "جمررضا کا لدی "مجم المونین" ،سید قطب کی "السحام الصحیر فی الحدیث الدی تا بین الدی تا کا الدی "اصول الحدیث اورلوکیس معلوف کی "مشاهد القیامة فی الفرآن الکریم " ، واکر محد قبان التخطیب کی "اصول الحدیث اورلوکیس معلوف کی و کشنری "المنجر" و غیره علاوہ ازیں الی بہت ی کتابیس مراجع کی فہرست میں آتی ہیں جومصا دراصلیہ کے تالع اور ان سے ماخوذ و منقول ہوتی ہیں ۔ فیکورہ بالاتفعیل کی بنا پر ہم مختمر آمیہ کہد سکتے ہیں کہ کی علم میں تحقیق کرنے والاستنتی و ب نیاز نہ ہو سکے مصادر میں اوروہ کی ہیں جومصا درکو بنیا و بنا کراور ان میں موجود علوم دمعارف کے کی پہلوؤں کو شے انداز ، حاشی اثری مراجع کہا جاتا ہے ۔عقل انداز ، حاشیہ اثری مراجع کہا جاتا ہے ۔عقل

مستحقیق و تدوین کا طریقته کار

کے لئے ضروری ہے کہ کی موضوع پر تحقیق کرتے دفت ہید قدیم اور اصلی معاور کی طرف رجوع کرے اور اصلی معاور کی طرف رجوع کرے اور اور اپنی معلومات کو وہیں سے قتل کرے ۔ اصلی معاور کی دستیابی کے باوجود مراجع سے مواد و معلومات اخذ کرنا بہت بدی تلطی ہے۔ علاء و تحقین نے اس بات کی صرف اس دفت اجازت دی ہے جب معاور مفقو دہو جا کمی اور مراجع سے معلومات لینے کے علاوہ کوئی چارہ ندر ہے۔ بہر حال اصلی معاور کی طرف رجوع کے بغیر جو بھی مقال کھا جائے گا وہ اصلیت اور متانت و پختی سے عاری ہو گا۔ (۲۲) اصلی مصدر (Original Source) اور خانوی مرجع (Secondary Source) کا مزید فرق جھنے کے لئے مندرجہ و بل مثالی طاحظ فرمائیں:

قرآن کریم کاسی آیت کی تغییر و یکھنے کے لئے اسی بنیا دی تغییر وں کی طرف رجوع کیجئے جن میں اصادیث نوید اقوال محاب ، تا ابھین اور پہلے دور کے مفسرین کی آراء کوڈ کرکیا گیا ہو جیسے تغییر طبری (م 310ھ)۔ اسی بنیا دی تغییر وں کو چیوڈ کر بعد کے ادوار میں تکھی گئی تغییر وں کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔

جب آپ کی حدیث کی تخ تئ کرنا جا ہیں تو ان بنیادی کتب حدیث کا انتخاب کیج جو پہلی صدی جبری حدیث کا انتخاب کیج جو پہلی صدی جبری کے آخر تک لکھی حمی ہیں ۔ بیسے حمیح بخاری (م 256ھ) سنن آئی (م 261ھ) سنن آئی (م 303ھ) سنن آئی (م 303ھ) سنن آئی (م 303ھ) سنن آئی (م 303ھ) سنن آئی (م 271ھ) سنن آئی (م 241ھ) سند اس ایک (م 271ھ) سند اس ایک (م 241ھ) سند اس ایک (م 241ھ) آگر کوئی محقق ان کتابوں کی طرف رجو رہ کے بغیر این اشیر (م 606ھ) کی تاب ایک الم ایک (م 241ھ) کی ایک الیک کا انتخال 200ھ کے بعد ہوا تو اس کا بیمل مدرست شار نہ ہوگا۔ اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ مولف کا تاریخ و فات کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ زیر نظر کتاب مصدر ہے یا مرجع ؟

بعض محققین کسی حدیث کی تخریج کرتے وقت حاشیے میں سیوطی (م 1 1 وہ) کی کتاب المحامع الصغیر کا حوالہ بھی درج کردیتے ہیں، جو محقق علما می نظر میں بردی خلطی ہے، کیونکہ یہ کتاب مرجع شار ہوتی ہے جو اصلی مصادر میں وارد ہونے والی حدیث کے حوالے کی نشا تدہی کرتی ہے، اور اس طرح یہ کتاب کسی حدیث کے اصلی مصادر سے آگا ہی کے لئے

﴿ تحقیق دیدوین کاطریتدکار ﴿ ﷺ

بہت مفید ہے۔ ابندااس کتاب سے استفادہ کرنے ہے بعد ہمیں ان اصلی مصادری طرف رجو کا کرنا ہوگا جن کا اس کتاب میں جوالددیا میں ہے، تا کہ ہم صدیث کی تر تج اصلی مصادر سے تک کریں ۔ اس طرح کسی صدیث شریف کی وضاحت اور تشریح معلوم کرنے کے لئے ہمیں قد یم شروح صدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے امام نودی (م 676 ہے) کی ' المنحاح فی شرح سی مطلق کی اور این جرع سقلانی کی (م 852 ہے) کی ' فتح الباری شرح می ابغاری' ۔ جب آپ معاجم اور قوامیس میں کسی لفظ کا معنی ومغیوم دیکھنا چاہی تو لفت کے قدیم اور اصلی حب اب معادر کی طرف رجوع کریں، جیسے طیل بن احمد فرا ہیدی (م 170 ہے) کی ' مسع سے مصادر کی طرف رجوع کریں، جیسے طیل بن احمد فرا ہیدی (م 170 ہے) کی ' مسع سے مصادر کی طرف رجوع کریں، جیسے طیل بن احمد فرا ہیدی (م 170 ہے) کی ' مسع سے مصادر کی طرف رجوع کریں۔ بال البت اگر کوئی لفظ جدید یا مولد ہوا ور اس کا معنی صرف اس فالوی مرجوع میں بی پایا جائے تو الی صورت میں ہی تی با باجا مولد ہوا ور اس لفظ کے لیئے مصدر شار ہوگی۔

کی عظیم علی شخصیت کے حالات اور موائع عمری ہے متعلق معلومات کے لئے مولف کے ہم عمر یاس کی وفات کے بعد قریبی زمانے سے تعلق رکھنے والے معاور کی طرف رجوع کیجے ہیں امام بخاری کے احوال حیات کے لئے آب و نعیم (م 430 ھ) کی ''حلیة الأولیاء ''علامہ علی (م 446 ھ) کی ''الارشاد إلی معرفة علماء الحدیث فی البلاد ''علامہ مری (م 742 ھ) کی ''تذکرة المحفاظ 'معاور ثار م 742 ھ) کی ''تذکرة المحفاظ 'معاور ثار موسے ہیں متاخر دور میں تحریک کے مراجع کی طرف رجوع کرنا درست ٹیس ہوگا ۔ جسے علامہ ورکھا (م 1368 ھ) کی ''تجم الموقین '' بیاں البت ورکھی (م 1408 ھ) کی ''تجم الموقین '' بیاں البت ورکھی (م 1368 ھ) کی ''تجم الموقین '' بیاں البت ورکھی دور سے ہو، اور صرف انمی دو کہایوں میں اس کا تذکرہ ہوتو کی مصدر شارموں گی۔

اگر كوئى محقق علم اصول فقد بين امام غزالى (م 505 هـ) كى آراء پر محقيق كرنا چاہے تو امام ماحب كى اصول فقد بر تكمى بوئى كتابوں كو اپنا مصدر بنائے گا، جيسے ان كى كتاب " المتحديد، المستصفى، اور شفاء الغليل"، جبكہ جن لوگوں نے ان كتابوں برشروح دوائى بخضرات ، تقيدات ، تيمرے اور مقالے تحرير كئے ہيں ، وہ سب مراجع شار بول كے راحد)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كيامراجع في قل كرنا درست بي؟:

بلاشبرائی محق کو بہت فائدہ دیے ہیں، کیونکہ مراق ش تمام معلومات کو جامعیت اور تفعیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اوراس کی دجہ یہ ہے کہ ذبانہ مطالعات اور تحقیقات ہیں انہائی اہم عالی ہے۔ جوں جون زبانہ گر رتا جاتا ہے تحقیق کامیدان وسیج ہے وسیج تر ہوتا جاتا ہے۔ جد بداوروسی مطالعات سائے آتے ہیں، جوایک ایک موضوع کو پوری طرح احاطہ کے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیخو بی قدیم اوراصلی مصاور میں نہیں بائی جاتی بلکہ بیمراجع کا خاصہ ہے معتشرا ورحمتر ق معلومات کی بہت آوری ہی میں جن کی اہمیت سے الکارٹیس لیکن آوری ہی معمد اور کی ہی جو استیعاب واحاطہ اور تر تیب وقد وین ایسے کام ہیں جن کی اہمیت سے الکارٹیس لیکن مصادر کی دستیابی کے باوجود آگر محق مراجع پراپی محتیق کی بنیادر کھو بیفلا ہوگا، کیونکہ زبانہ گرر نے کے ساتھ ساتھ مجارات میں کی وزیادتی تر بی تھر ہی وقد شویف اور فلاقی کے احتیالات ہو جو ہی بیاں مطومات کی تقد ہی وقد شویف کے اعلی سے محادر کی طافہ دری کی افادیت کے باوجود تمام معلومات کی تقد ہی وقتیت محتیق کے لئے اصلی مصادر کی طرف رجوع کر متاور ہیں سے تعلق کر ما خروری ہے۔ اس طرح مراجع کی حیثیت محتیق کے لئے اصلی مصادر کی طرف رجوع کی میشیت محتی کے ایک اشار بیا ورزینما اور دینما اور دینما کی مناعروں کی میشیت محتی کے لئے اس کی تحقیق کے خلف پیلوؤں پر دوخی ڈو التے ہیں، اور مصادر اسلیہ کی نشاعری کرتے ہیں، تا کہ وہ وہ ہاں سے حوالہ جات نقل کر لے۔

تعدد دمصادر اصلیہ کی نشاعری کرتے ہیں، تا کہ وہ وہ ہاں سے حوالہ جات نقل کر لے۔

تعدد دمصادر اصلیہ کی نشاعری کرتے ہیں، تا کہ وہ وہ ہاں سے حوالہ جات نقل کر لے۔

تعدد دمصادر اصلیہ کی نشاعری کی دیشت کی کی دیشیت کو کو کی دیشت کو کار

اگرکی ایک خبر (Information) کے بارے میں مصاور کی تعداد ایک ہے زیادہ ہوتو سب سے پہلے قدیم ترین مصدر کو ترج دی جائے گی ، اور ای کا حوالہ دینا بہتر ہے۔ پھر حسب ضرورت زمانے کے اعتبار سے نئی معلومات کے لئے دیگر مصادر سے استفادہ کیا جائے گا ، اور ہر خبر کواس کے اصلی مصدر کی اطرف منسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ ہرآنے والا اسپینے سے پہلے سے پچھے خاصل کرتا ہے ، اس لئے ایک فرض شاس محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر خبر کے لئے مصدرا قال کا تعین کر سے اور حواثی میں مصاور کا تکوار نہ کرے۔ بعض علماء ہر خبر کے لئے دوقد یم ترین مصاور کا حوالہ وسینے کو ترجیح وسیتے بین تاکہ اس خبر کی انجی طرح توثیق ہوستے۔

اختلاف معمادر:

اگر کسی خبر (Information) مثلاً: کسی عالم کی وفات کے بارے میں قدیم معمادر کا استخطاف موقوف کروے جب تک کہ اس کی استخطاف موقوف کروے جب تک کہ اس کی

94 محتق وقد وين كاطريقه كار

اچھی طرح محقیق نہ کرلے اور باریک بنی سے اس کا جائزہ نہ لے لے۔ ایک قول کو دوسرے قول پر دلیل اور علمی بر بان کے ساتھ اور تمام مصادر کی طرف رجوع کرنے کے بعد ترجی دے تاکمیح منائج تک بھٹی سکے۔ (۲۳)

جديدمصادركا يوع:

پانے دور می مخطوطات (Manuscripts) ہی علاء اور محتقین کے لئے یک مصدر کی حقیت رکھتے تھے ایکن مطبح (Manuscripts) کے وجود میں آنے کے بعد معالمہ بہت مخلف ہو حیا، اور موجودہ دور میں معلوبات (Informations) کی دنیا میں انقلاب بریا ہو گیا ہے۔ اب مصادر صرف مطبوع کا بین بی جیس بلک و سائل اطلاعات (Communication Sources) کے متنوع ہونے کی وجہ سے مصادر بھی کی شکلیں اختیار کر مے ہیں، جن کی پچھمٹالیں مندر جدفیل ہیں:

"ووریات "(Periodicals) (بغت روزه، ابتامه، سه مای بیش مای ، اور سالانه شائع بهونے والے مجلّات ) اخبارات، رسائل، میکزین، منع ، دو پیر، شام کے خصوصی اخبارات، مجلّات کے خاص الم یشن مایم ایم ایم ایم فی ایج فی کی مقالات ، سرکاری رپورٹیس، وستاویزات، روئیداوی (Proceeding) ویله یوفلمیس، آؤیکسش، کیپیوٹری ڈیز، ڈی وی ڈیز، مائیکروفلم، پن ڈرائیو، (USB) میوری کارڈز، ٹیلی وژن، سید لائش، ریله یو، انٹر دید، الیکٹرونک کتب خانے درائیو، (Bialogue) میکنوٹرس، کیکورز، انٹرویوز، مکالمات، (Dialogue) اور مناظرے وفیره و

جدیدمصادر کے بارے میں احتیاط کالروم:

کیا فہ کورہ بالا تمام وسائل معلومات کومصاور شارکیا جاسکتا ہے؟ کیاان جس وارد ہونے والی تمام معلومات کو بیتنی اور ثقة قرار و یا جاسکتا ہے؟ کیا اخبارات ، مجلّات ، انٹرنیٹ کے صفات پرشاکع و نے والی معلومات کو بغیر خمیق و تقد بی کے تقل کیا جاسکتا ہے؟ کیار یڈیا، ٹیلی واژن ، اور سیٹ لائٹ سے بیسے ذرائع ابلاغ سے انسان جو سنتایا دیکتا ہے ، سب درست اور متندہ ؟ فدکورہ بالا ذرائع ابلاغ کے رہی عاصل ہونے والی معلومات کی صحت اور عدم صحت کا وارد هداران فررائع برئیس بلک اس فردی ہے جس نے آئیس جاری کیا ۔ بعض و فعد انٹرنیٹ پرکوئی صفی (Page) ایک ایسے عالم کی طرف سے کے جس نے آئیس جاری کیا ۔ بعض و فعد انٹرنیٹ پرکوئی صفی (Page) ایک ایسے عالم کی طرف سے کے کیا جاتا ہے جو در و خ محوثی ہے سے خود ہے اور ایما اندار ہوتا ہے ، جبکہ بازاروں جس محوام الناس کے کیا جاتا ہے جو در و خ محوثی ہے صفوظ ، سے اور ایما اندار ہوتا ہے ، جبکہ بازاروں جس محوام الناس کے دور و خاصور کی سے محدود کیا جاتا ہے ہو در و خ محدود کیا میان انسان کے کیا جاتا ہے جو در و خ محدود کیا ہے اور ایما اندار ہوتا ہے ، جبکہ بازاروں جس محدود کیا میان کا کھیا کہ محدود کیا ہے انسان کیا ہے انسان کیا گوئی سے محدود کیا ہے انسان کیا گوئی سے محدود کیا ہے تو اور دیا ہے انسان کیا گوئی سے محدود کیا ہے انسان کیا گوئی سے محدود کیا ہے تا ہے جو در و خ محدود کیا تھوں کیا ہے تا ہے جو در و خ محدود کیا ہے تا ہے جو در و خ میان کیا گوئی سے محدود کیا ہے تا ہے جو در و خ محدود کیا ہے تا ہے جو در و خ محدود کیا ہے تا کر دیا تھوں کیا ہے تا ہے کہ کیا ہے تا ہے کیا ہے تا ہے جو در و خ مورد کیا ہے تا ہے تا ہے کیا ہے تا ہے کہ کیا ہے تا ہے کیا ہے کر کیا ہے کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕏 محتیق ویدوین کا طریقه کار

# عربي واسلام تخقيق كےجديد ذرائع

اس فی براری (New Millennium) میں کمپیوٹر ٹیکنالو تی اپنی ترتی کی انتہاؤں کو چھونے گئی ہے۔ کمپیوٹر کی انتہاؤں کو چھونے گئی ہے۔ کمپیوٹر کی نیٹ ورکٹ کا نظام موجودہ دور میں تعلیم و تعلم اور بحث و تحقیق کرنے والوں کے لئے آسان ترین اور تیز ترین وربعہ ہے۔ انتہ سلف ایک فیر (Information) کی معاش کے لئے آسان ترین اور تیز ترین وربعہ ہے۔ انتہ سلف ایک فیر جب علم کمانی شکل میں مدون بھی بنے کئی کی ماہ تک محوبیس برواشت کرتے تھے۔ اور پھر جب علم کمانی شکل میں مدون بھی بھو گیا تو ایک فیر مطاق کی دن لگ جاتے تھے جبکہ آج براروں کما میں، لا کھوں علی و تحقیق مقالات اور نادر تلمی شیخ انٹر نیٹ (Internet) کی وجہ سے آیک می کلک (Click) سکرین (Screen) ہے کہا میں اسٹے آجاتے ہیں۔

وہ علماء ادر سکالرزجن سے ملاقات واستفاوہ کے لئے بڑاروں میل کاسٹر بمینوں کا وقت اور لا کھوں روپے کا شرع درکارہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑ سے سے وقت اور بہت کم اخراجات کے ساتھ ان سے رابطہ قائم کرکے بھر پور استفادہ کیا جاسکا ہے ۔علاوہ ازیں بڑاروں عربی ویب سائٹس (Websites) اور سرچ افجی (Search Engines)علوم ومعارف کا ایک سمندر فراہم کرتے ہیں۔

ان وقت قرآن وعلوم قرآن ، حدیث وعلوم حدیث ، فقد واصول فقد ، سیرت و تاریخ ، اسلای فقافت ، تصوف و مواعظ ، شعر و اوب ، حربی زبان ، تراجم و سوائح اور دیگر لا تعداد موضوعات پرب شار مافٹ ویئرززیاد و ترحم بی زبان بیس بیس ، سافٹ ویئرززیاد و ترحم بی زبان بیس بیس ، سافٹ ویئرززیاد و ترحم بی زبان بیس بیس ، اس لئے عربی کافہم رکھے والوں کے لئے ان کے استعال بیس کوئی وقت نیس ، اور و واصل مصادر کی مدد سے بحث و تحقیق کا کام بہت آسانی اور تیزی سے سرانجام دے رہے ہیں، لیکن حربی زبان سے تابلہ محتقین زیاد و تر تراجم پراکتفا کرتے ہیں یا صرف چند معروف مصادر و مراجح تک بی ان کی رسائی مکن ہوتی ہے۔

يهال ہم چندا ہم عربی واسلای سانٹ وئيرزاور سرچ البحز کامخفر تعارف پيش كرتے ہيں (٢٥) - المصحف الرقمى: (Digital Quran)

قرآن مجيد من طاش كے متداول ساف ويرز من سائز اور كاركروگى كے اعتبار ك المصحف الموقعى بہترين ساف ويرز من سائز اور كاركروگى كے اعتبار ك المصحف الموقعى بہترين ساف وير بهاس كے پہلے ورژن (Version) كاكل سائز (Search) كي مائن الله ورث (MB) كي مائن آيات طاش كر كارك اس كى نتخب (Browse) كر كے اس كى نتخب آيات طاش كر عاصل ورث كو سكيك كر آيات طاش كر عاصل الورق كو سكيك كر يا مائن كر عاموں تو اس سورة كو سكيك كرين مائن كے آيات كا تمبر يوں كھيں كے -(10-1) (28-25) بحر بحث (Search) بركك كرين مائن كر يا سكي مسامنے ہوں گے۔

پوراقرآن مجیدد معمف مدید منوره 'کمطابق (604) صفحات پر مشتل ہے۔ صفی نمبر کے فرر سے بھی علاق کی جانب دونقاسیر ، تنفسس ہے۔ حلاق کردہ آیت کی تغییر دیکھنے کے لئے ویڈو (Window) میں ینچے کی جانب دونقاسیر ، تنفسس حلالیان ، از حلال الدین سبوطی و محلی اور التفسیر الدین سبوطی و محلی اور التفسیر الدین سبورت کا کی دیدنی ہوتا اس کی کل آیات، المیسر از ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالحسن دی گئ ہیں۔ علاوہ ازیں مورت کا کی دیدنی ہوتا اس کی کل آیات، کمات ، حروف اور تربیب نرولی میں اس کا نمبروغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات درج ہوتی ہیں۔ نیز ایک آیت یاس کی تغییر یا حال کی گئی تمام آیات اور ان کی تغییر کوکا کی کرے کی دوسر سراف و تیر

💸 تحتین و بدوین کاطریقه کار

م مطلوبه مقام پر لے جانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ السم صحف الوق می انٹرنیت سے مفت واؤر (Download) کیا جاسکتا ہے۔ www.zulfiedu.gov.sa

٢ مكتبة التفسير و علوم القرآن:

النسرات ممینی کا تیار کرده بیرانت و ئیرقرآن مجیدادراس کی تغییر سے متعلق الی توحیت کا منفردساف و ئیر جرآن مجید کی مختلف قر اُت ،اعراب منفردساف و ئیر ہے۔اس میں تغییر ،علوم القرآن ، نامخ و منسوخ ،قرآن مجید کی مختلف قر اُت ،اعراب القرآن ،مضامین القرآن منسرین سے سوائح اور لغات القرآن کے موضوعات کے تحت پوری دنیا میں رائح اہم اور بنیادی مصادر جمع کرد کے ملح میں۔اس کا تیسرا ورژن 1250 کی پوٹر جلدوں پر مشتل سے۔

#### سوعة الحديث الشريف:

بیراف و تیرم مرکی ایک ممخی اس که صدول است است "نے تیار کیا ہے۔ اس کا فائنل ورژن بہترین میولیات ہے آل سام میں فائنل ورژن بہترین میولیات ہے آل ماستہ ہونے کی وجہ سے حدیث کا بہت اہم سافٹ و تیرہے۔ اس میں کی نوکتا ہیں ۔ محاح ستہ کے علاوہ موطاله م مالک بمندا بام احمدا ورسنن واری شامل ہیں۔ جن میں احادیث کی کل تعداد باسٹے بڑار سے زائد ہے۔ اس پروگرام کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

- ا . مسكى لفظ يا عبارت كى عملف طريقول سے تلاش -
  - - س\_ تمام اهاديث كي موضوعاتي ترتيب -
- س مشکل بخریب اور تا درالفاظ کی وضاحت کے لئے لغات۔
  - ۵۔ رواز برجرح وتعدیل۔
    - ۲۔ امادیث کی تخ تے۔
  - کے ۔۔ مختلف طرق روایت کی ومناحت
  - ٨٥ اصول مديث كأعمل تعارف.
  - ٩ كتب مديث كموفين كالمل تعارف.
  - 10 مطلوبها حاديث كوكاني اوريرتث كرن كي مهولت.

#### س جامع الأحاديث:

بیرانٹ ویرمشہورایرانی سافٹ ویرکینی 'موکن السحوث الکمبیوتویة للعلوم الاسلامیة ''کاتیار کردہ ہے۔ یہ پروگرام (442) جلدوں میں 90مولین کی 187 کا ہیں پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے عمل متن کے علاوہ 'نج البلاغہ محیفہ جادیہ ، کتب اربعہ ، وسائل شیعہ ، متدرک الوسائل ب بحاد الانوار ، علم رجال کی کتب شعانیه اورائل بیت سے متعلق فرمب شیعہ کے متندم معادر شائل ہیں۔ وسائل بن احرفرامیدی کی کتاب المعین اورائن منظور کی لمسان العرب مجی دی گئی ہیں۔ یہ سائٹ و کیرتین زبانوں عربی ، انجریزی اور فاری میں ہے۔

#### ٥ المكتبة الألفية للسنة النبوية:

بيماف وير التسرات "كينى كاتيار كرده ب-اس كاتيمراور ون 3500 كييرائرة ولدون برهم المسائد وير التسراف وير التسريف وقي اعتبار على المسائد والمعاجمة المازي ومثمل به يهل المعابور "كعنوان كتحت بميادى قاسرد دوي في بين بهرا عادى و المعاجمة الاجزاء كو المعاجمة الاجزاء المعاجمة الاجزاء المعاجمة والمعاجمة الاجزاء المعاجمة والمعاجمة الاجزاء المعاجمة والمعاجمة الاجزاء المعاجمة والمعاجمة الاجزاء المعاجمة الاحتران والمعاجمة الاحتران والمعاجمة المنافقة المنافقة والمعاجمة المنافقة والمعالى والمعالمة المحديث الحديث الحديث المحديث المحديث المعاجمة المعالمة المحديث المعالى والمعاجمة المعاجمة المعاجمة والمعاجمة والمعاجمة المحديث المعاجمة المحديث المعاجمة المحديث المعادة والمعالمة المحديث المعالى والمعاجمة والمعاجمة المعديد المعاجمة المحديث المعالمة المحديث المعالمة المحديث المعالمة المحديث المعالمة والمعاجمة المعديدة والمعاجمة المحديث المعادة والمعاجمة المحديث المعادة المحديث المعادة والمعادة والمعادة

#### ٧ مكتبة السيرة النبوية:

بیسانٹ وئیر بھی التراث کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس انٹ وئیر کے پہلے ورژن میں سیرت نبوی سے متعلق اہم مصاور کو 120 کمپیوٹرائز ڈ جلدوں میں جمع کیا گیا ہے ۔ تھنچ (Browse) کے ذریعے کسی مجمی کتاب کوسفہ درسفہ پڑھنے کی ہولت، کسی مجمی مطلوب سفی تک آسان اور تیز شقل ، کتاب کے ذیلی ابواب کی کمل فہرست ، لفظ یا عبارت کی سوابق دلواحق کے اعتبار سے تلاش ، موضوعات کے اعتبار سے تلاش ، کتابوں کے درمیان موازنہ کسی جگدائی یا وواشت و تبعر و (Footnote) محفوظ 99 من المرية كار كاطرية كار كالمرية كالمركة كا

كر فيسى موليات كى وجد سے يدمافث ويكر بهت اہم ب-

#### مكتبة الأعلام والرجال:

بیرماف ویراعلام و خصیات ، راویول اور رجال مدیث کروائ واجوال حیات پر مشتل 
دو العرایی کا بهت ایم کام ہے۔ اس یمل: الانبیاء والر سبل، السحابة والتابعین، علماء
الاسلام ، شولفون ، الأدباء والشعرا، المحترعون ، سیاسیون، آحرون ، اور کتب رّاثید کے
موانات کے تحت پانچ برار شخصیات کا تعارف حروف جبی کے اعتبارے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازین کی
موانات کے تحت پانچ برار شخصیات کا تعارف حروف جبی کے اعتبارے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازین کی
مام لفظ کی طاش، طاش کے لئے کتب ، عنوانات اور طاش (Search) کی توعیت ، کی سنے فرد کی
شمولیت ، کی خاص شخصیت سے متعلق معلومات تولیل (Comment) کی صورت میں محفوط کرتا،
متن کوکانی اور برنے کرتا، ساف و ئیر کی ڈسلے سیٹنگ (Display Setting) میں تبدیلی کرنے کی
مورت اس بروگرام کی ایم خصوصیت ہے۔

#### ٨\_ مكتبة الفقه وأصوله:

بیراف و رئیر مین التراث ، کمینی نے تیار کیا ہے۔ اس میں چاروں فقی قراب کی احمات اکتب دی گئی میں اس کے علاووا ہم فقی تفاسیر ، کتب حدیث میں سے فقد سے متعلق تمام ابواب، اصول فقد کے اہم مصادر ، بنیادی فقیمی مسائل پر کھی جائے والی اہم عربی کتب ، فقہائے اسلام کے تراجم وسواخ ، 3250 کمپیوٹر ائز ڈ جلدوں میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

#### ٩ مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية:

اسلامی تاریخ و تدن سے متعلق بیرمافٹ و ئیرمی ''التراث' کمینی نے تیار کیا ہے۔اس میں عربی زبان میں کصے کے تمام اہم مصادر تاریخ کوجع کردیا گیا ہے۔اس کے تیسر سے ایل یشن میں پندرہ سو کمپیوٹرائز ڈ جلدیں شامل کی گئی ہیں جو مطبوعہ کتب کے بالکل مطابق ہیں۔ان میں عموی کتب تاریخ بتو ارتی بلدان و اماکن ،اہم تاریخی موضوعات پر کتب،سوائے و تذکرے،سفر تاہے،تاریخ سے متعلق متعلق متعرف کتب اور معاجم وفہارس شامل ہیں۔

#### ١٠ مكتبة الأخلاق والزهد:

بیساف وئیرتسوف واخلاق سے متعلق بنیادی معمادر کاعظیم انسائکلو پیڈیا ہے جوالیک سو پہاس کمپیوٹرائز ڈجلدول چشتل ہے۔ اس میں شامل کتب کی نمبر تک مطبوعہ کتب کے مطابق ہے۔ اس المعتق وقد و مين كالمريقة كار

بلى مختلف عنوانات كتحت تضوف كه ابم مباحث اور معمولات كم تعلق كتب دى كى بير ـ السرف : السرف :

اس ساف وئیر میں عربی زبان میں لکمی کی اہم اور بنیادی کتب نحوہ مرف کو 450 کہیوٹرائیز ڈ جلدوں میں جمع کیا گیا ہے۔ بیساف وئیر بھی ہر کتاب کو صفی در صفی پڑھنے ،مطلوبہ منع کا کہا ہوا ہے۔ کہ کا ایوا ہے کہ کمل فہرست، کس جگدا ہی تعلق کو محفوظ کرنے ، لفظ ماج کے ایک کا مواق کی سوابق ولوائق کے اعتبارے تلاش ،موضوعاتی تلاش اور کتابوں کے درمیان موازند جسی مجالیات سے آراستہ ہے۔

١٢ سبع معلقات:

جا بلی حرب شعراء کے طویل تصائد پر شمل المعلقات السبعه "كاير ماف و يُرقعائد كم من اور آواز كر ساته تاركيا حميا ہے كى بحى شاعر كئام پر كلك كري اواس كا تصيده آپ كم من اور آواز كر ساتھ تاركيا حميا ہے كہ بحى شعر پر كلك كرك آپ اسے من بحى سكتے ہيں۔ علاوہ اذي منظ كرنے آب اسے من بحى سكتے ہيں۔ علاوہ اذي منظ كرنے كر كائل من من كى كائي كرنے ، كم شعر كو منظ كرده اشعار كى بالت كر اوسا عت ، كمن ايك لفظ كى حال اور يكر منظ كرده اشعار كو كھنے ، الى اوائيكى كور يكار و كرنے اور پر منظ كرده اشعار كائم كى ديكار و در كے بشعراء كائم ل تجارف حاصل كرنے كى مولت اس پروگرام كى ابم خصوصیات ہيں۔

#### المترجم الكافي:

ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجہ کا عمل انتہائی مشکل اور صاس معالمہ ہے۔ افار میشن ایک نیالو جی کے ماہرین نے اہرین السنہ کے تعاون سے الیکٹر ویک ٹر آسلیفین کے گی سافٹ و تیر تیار کے بین اور مخلف و یب سائٹس بھی یہ ہولت فراہم کرتی ہیں۔ گوگل مترجم (Google Translate) کے ملاوہ ''المحرجم الکائی'' اور حج کمپنی کی سائٹ ' ترجم' (www.translate.sakhr.com) کے ملاوہ ''المحرجم الکائی'' عربی کی سائٹ و تیر ہے ۔ اگرچہ یہ ترجمہ کرنی سافٹ و تیر ہے ۔ اگرچہ یہ ترجمہ آٹو بینک کی موزی ہوتا ہے۔ تھوڑی محنت اور بجھ سے بالکل دوست ترجمہ ہوسکتا ہے۔ اس سافٹ و تیر می عام ڈکٹٹری کی طرز پرایک افغا کے ترجمہ کے ساتھ بالکل دوست ترجمہ ہوسکتا ہے۔ اس سافٹ و تیر می عام ڈکٹٹری کی طرز پرایک افغا کے ترجمہ کے ساتھ بالکل دوست ترجمہ ہوسکتا ہے۔ اس سافٹ و تیر میں عام ڈکٹٹری کی طرز پرایک افغا کے ترجمہ کے ساتھ اور سے جلے کا ترجمہ کرنے کی ہولت موجود ہے کوئی جلہ لکھ کراس کا ترجمہ کرنا ہوتو اس کے لئے ساتھ بورے جلے کا ترجمہ کرنے کی ہولت موجود ہے کوئی جلہ لکھ کراس کا ترجمہ کرنا ہوتو اس کے لئے

```
ر الله تحقیق و مدوین کا طریقه کلار 🐔
ملف (File) میں جا کر جدید ( New) ير كلك كريں - كملنے والے باكس ميں عمارت لكه كر
(Standard Tool Bar) سے ترجمہ (Translate) پر کلک کریں۔ دی گئی عبارت کا ترجمہ
                                    دوس باس من آب كسائة جانيكا-
             ١١٠عر بي زبان واوب كالمهمرج المجتز مسائش اورسافك وتيرز:
    (أ) محركات البحث العربية (Arabic Search Engines)
         (www.avna.com)
                                                     الأين
     (www.khayma.com)
                                           ٢ الخيمة العربية
         (www.evoon.com)
                                                 ٣_عيون
         (www.naseej.con)
                                                 ۳_نسيج
       (www.raddadi.com)
                                      ٥ دليل المواقع العربية
    لا دليل سلطان للمواقع الاسلامية العربية (www.sultan.org/a)
  (www.biblioislaminet/ar)
                                       كموقع الابحاث
         (e-Libraries)
                            (ب) مكتبات البكرونية
        (www.waqfeya.net)
                                           ا_المكتبة الوقفية
     رمكتية مشكاة الاسلامية (www.almeshkat.net/books)
                                     س مكتبة صيد القوائد
            (www.said.net)
          (www.furat.com)
                                            ٣_مكتبة فرأت
        (www.kfnl.org.sa)
                                 ٥_مكتبة الملك فهد الوطنية
(www.abookstipsclub.com)
                                          ٦_المكتبة الغربية
               (ج) مواقع اللغة العربية و آدابها
      Websites of Arabic Language & Literature
        (www.arabicl.net)
                                        ا_نادي اللغة العربية
                                      ٢ ـ شبكة صوت العربية
(www.voiceofarabic.com)
   "المحمح العلمي العراقي (www.acatap.htmlplanet.com)
```

المعتن وقد و بن كامل يقد كار كالم

"مجمع اللغة العربية القاهره ( www.arabicacademy.org.eg)

(www.adab.com) هادب

(www.diwanalarab.com) ٢ـديوان العرب

ك\_شبكة الشعر (www.alsh3r.com)

(www.mashaheer.com) العرب العرب

(www.arabicstory.net) العربية العربية

المربي (www.pakarabic.com) العربي اكستان العربي

#### (a) عربی زبان و اهب کے اهم سائٹ وئیرز

Softwares of Arabic Language & Literature

ارمكتبة الادب العربي

٢ مكتبة الشعر العربي

المكتبة النحو والصرف

المحتبة المعاجم والمصطلحات

**4ـاطلس** النحو العربي

لا تعليم الاملاء لطلاب المدارس

ك تعليم العربية للناطقين بالانحليزية

مندرجہ بالاساف و تیرز "الراث" مینی کے تیار کردہ ین (http://www.turath.com)\_

اس كے علاوہ "العريس" كميتى نے بہت اہم عربى واسلامى سافت ويكريارك بيس ملاحظ كرين:

(http://www.elariss.com)

#### 15-المكتبة الشاملة:

السه کتبه النساملة ایک جامع لا بحریری ہے۔ بیمرف ایک جار ذخرہ کتب نیں بلا آپ اس شرا بی ضرورت کے مطابق اضافداور کی بھی کرسکتے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے بدایک محقق کی ذاتی لا بحریری بھی بن سکتی ہے۔ المعتمقين ومدوين كاطريقه كار كالم

## البرنامج (home page)

الد كتبة الشاملة انشال (Instal) كرنے كے بعدآب جباس كواو بن كرتے بين قو اس كا موم جج آپ كے سامنے كھانا ہے۔ آپ اس كا ابتدائی سكرين پر ايك سے زيادہ (windows) بحى كھول سكتے ہيں۔ نئى كھلنے والی (windows) پر موجود آ تيكونز موجوده سكرين كے مطابق كام كرتے ہيں۔ شا اگر آپ اس وقت (display screen) پر ہيں اور جو سكرين كے مطابق كام كرتے ہيں۔ شا اگر آپ اس وقت (ما عام كرتے ہيں۔ شا اگر آپ اس وقت (ما عام كرتے ہيں۔ سكرين كے مولى موتى ہے، آپ او پرك آئيكونز كے ذريعے مندرجيذ يان كام كرتے ہيں:

اب كاب ومغدد مغدير وسكة بي-

الله الماب اوراس كمؤلف كاعمل تعارف مطوم كريكت إير

المن المن المن ويرّ سه بابر text file من نظل كريكة بير-

🌣 🗥 كتاب كا عدر كمى لغظ كى طاش كريخة بين-

التابيس دويدل كركة بير

🖈 متن اورشرح كوطاكر براه عطة إي-

موجوده سکرین میں اپنے مطلب کی عبارت الماش کر سکتے ہیں۔

🖈 اگرآب (عرض) یا (تحریر) کتاب کی سکرین پر بین تو آپ تعلیقات اورشرح

کے اندر سے اپنی ضرورت کا مواد تلاش کر سکتے ہیں۔

اللہ کی ہے ہے جس منی پر بھی موجود ہیں، اس پورے سنی کو یا مخصوص مطلوبہ عمارت کو کمل حوالے کے ساتھ کانی کرکے ورڈ (Word) کی قائل میں لیے

جاسكتے ہیں۔

☆

یه تمام سمولیات ہرسکرین پرموجود ہوتی ہیں۔اگر پچھ بالائی بٹن زیادہ واضح نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ عمل کے دوران آپ کوان کی ضرورت نہیں۔ ہیئے۔ بحث فی القرآن الکریم تقسیر ہ

(Search in Quran & Interpretation of the Quran)

مکتبہ شاملہ قرآن کریم اور تفاسیر علی طاش کے اعتبار سے بھی ابنا افی تہیں رکھتا۔ طاش کے سے دیا می آخر آن پاک معتف یو مقدم مورہ ہے اور کھل احراب کے ساتھ ہے۔ اس میں باعتبار سفی نمبر،

المعتقق ومذوين كالمريقة كاركا

آ بت نمبر، سورت نمبر کے ذریعے تلاش کی سہولت موجود ہادر سفے در سفے تلاوت اور مطلوب سفے تک براہ راست رسائی بھی مکن ہے۔ جبکہ ایک ہی سکرین پر موجود رہتے ہوئے ایک آیت کا پچاس کے قریب مخلف تفاسیر سے مطالعہ اور موازنہ بھی مکن ہے۔ اس طرح آ ب کی آیت کوئع حوالہ کا بی کر کے ورڈیس paste کرسکتے ہیں۔

طريق كار:

پہلی سکرین پرموجود بٹن (القرآن الکریم وقعیرہ) پرکلک کریں،اب مطلوبہ مورت اورآیت
پرکلک کریں اور پھرجس تغییر کو پڑھنا ہواس پرکلک کریں، اس آیت کی تغییر آپ کے سامنے ہوگی۔اس
کے بعدجس تغییر کو پڑھنا اور مواز نہ کرنا ہو صرف اس کے نام پرکلک کریں، وہ کھل کر آپ کے سامنے
آجائے گی۔وور ان مطالعہ تغییر ہے آپ قرآن کریم کے متن پرآنا چاہیں تو سکرین کے وائیں طرف
صفر نمبر کے آگے دیے گئے بٹن پرکلک کریں، جس صفحہ پروہ آیت ہوگی وہ صفح کمل کرآپ کے سامنے
آجائے گا۔ای طرح آپ دوران مطالعہ اوپر وائیں چائب (اختاء الآیات) کے بٹن کی مدوسے آپ
کوسکرین پردکھ بھی سکتے ہیں اور اسے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ای طرح (عرض کال) کے بٹن کی مددسے
اس تغییر کو آپ الگ window کے اندر بھی کھول سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں تلاش (Search in Quran):

ابتدائی سکرین (بحث فی القرآن الکریم) یا (بحث فی الکتاب الحالی) جبکه کوئی اور کتاب نه کملی ہو، کے بٹن پرکلک کریں، قرآن کریم بی طاش کا باکس کمل جائے گا۔ یہ box وہ کا جوک بھی زیر مطالعہ کتاب بیس طاش کے لیے کملتا ہے۔ لیکن قرق یہ ہے کہ اس بیس طاش کا عمل زیادہ تیز ہوتا ہے۔ آپ search box بیس فاق بھی افظ کھیں، وہ افظ قرآن کریم بیس بھتنی وفعداور جن جن آیات بیس آیا ہووہ سب بھی آپ کے سائے آ جائے گا۔ یہ چیز تھا ظرکہ لئے بھٹا بہات یاد کرنے کے حوالے سے دہت محد ومعاون ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ چا جی تو آیت کی تغییر کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر سے جی اس کے لیے آپ کواس آیت پر صرف کلک کرتا ہوگا اور تفاسیر آپ کے سائے مطالعہ کر سے ج

۳- شاشة اختیار کتاب(Book selection screen):

كى كى كاب تك فورى رسائى كے ليا بتدائى سكرين يرموجود (اختيار كتاب) كے بنن بر

المحقیق دید وین کاملریقه کار کیا

کل کریں، یا ایتدائی سکرین پر کمی بھی جگہ کلک کریں، مکتبے میں شامل تمام کتب کی فہرست آپ کے سامنے آ جائے کی دیریں سامنے آجائے گورست کی زیریں جانب دیے گئے خانے میں کتاب کا تام کلے کر تلاش کریں، وہ کتاب کمل کرآپ کے سامنے آجائے گ۔ سکرین برموجود بٹنوں کا تعارف (Introduction to screen buttons):

یں ہیں ۔ اب سرج کی سکرین کھل جائے کے بعد آپ اپنی مطلوب کتاب موضوعاتی ترتیب یا ہجائی ترتیب سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اس باکس میں اوپر داکیں جانب ( اخراج تقریم بالکتب الموجودة) کے بٹن پر کلک کریں قد آپ کے سامنے چارآ پشنز آکیں گے:

ہے۔ (تقریر بالکتب، حسب المجوعات) اس صورت میں آپ مکتبے میں شامل تمام کتب کا کھل تعارف موضوعاتی ترتیب سے جان تکیں ہے۔

اس صورت میں آپ ملی مثال تمام کتب کا ممل میں اس ملینے میں شامل تمام کتب کا ممل تخارف ہوائی ترجیب سے جان سیس کے۔

ندكوره بالا وونو ل صورتول بيس آب كواس كتاب كالمل تعارف مطحا-

🖈 🌙 ( قائمة سريعة باكتب،حسب المجموعات ) موضوعاتی ترتیب سے كتابول كامخترتعارف-

المريد بالكتب،حسب الحروف) الجائى ترتيب سے كتابول كامخفرتعارف.

ان دونوں مورتوں میں آپ کواس کتاب کامختر تعارف ملے گا۔

آپ ما منے آنے والے کتابوں کے اس جمو ہے کو کا بی کر کے ورڈ کی فائل میں لے جاسکتے ہیں

یا آپ کھلنے والے باکس میں کسی بھی جموعے پر ڈ بل کلک کر کے وہاں سے اپنی مطلوبہ کتاب کو کھول کر پڑھ

سکتے ہیں نیز اس کتاب کا کھمل تعارف، مصنف کا تعارف، منرورت کے مطابق رووبدل، کتاب پر کھمی گئ

شروحات کا مطالعہ، کتاب کے متن میں سے کسی جھہ کی حالی ، کتاب کو text فائل میں convert کرتا

اور کسی کو e-mail کرتا ، یہ تمام کہولیات بھی اس آبیہ window پر آپ کوئل جا کیں گی۔

۳\_ شاشة تحرير كتاب: (Book editing screen):

اس آپٹن کی مدد ہے آپ کتاب میں کی عبارت کا اضافر ، کی ،عنوانات میں تبدیلی ،صفحات کی نمبر مگ میں تبدیلی اور اس جیسے دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ فرسٹ سکرین پر(ملف )(file) میں جائیں ،و ہاں سے (تحریر کتاب) کے آپٹن پریااگر آپ پہلے سے کوئی کتاب پڑھ رہے این تو ای سکرین بداد پر کے بنتوں میں (تحریر الکتاب الحالی) پر كككرين، يا (اختياركتاب) كى سكرين يا (غرفة التحكم) عن واكيس طرف كابول كي لست عن \_ اس عمل سے لیے آپ کوئی کاب سلیکٹ کر کے آپ اپنا مطلوبہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ جوممی تبدیلیاں کریں مے دوخود بخود محقوظ ہوتی جا کیں گی۔اس کے لیے Save کے بٹن کو پریس کرنے کی ضرورت نبیں ، مواع صفحات کی نمبر مگ اوراحادیث کے ،ان میں آپ کو بیتبدیلیاں خود Save کرنا ہوں گی۔ سكرين كے داكيں طرف كتاب كے عناوين كى لست ہوتى ہے،آپ اس كى مدو سے كتاب میں کسی جگہ خطل ہو سکتے ہیں۔عناوین ایک تو مجموعی ہوں کے جبکہ آ سے ان کی فروع مجی ہوں گ۔ نيج ديي مح حير كونشانات كى مدد سے آپ عنادين بي اضافيه كى، يا تمام عناوين مذف كرنا، حوانات کے ام تبدیل کرنا، ان کی از مراوتر تیب لگانا، موجودہ سفی میں طاش، موجودہ سفے سے آھے یا يجيد مزيدمطلوبه خالى صفحات كالضافد ،كسي اور فائل سے لائي مئي عبارت مغتوحه كتاب ميں شامل (Add) به تلاش (Find) اورتبدیل کرنے (Replace) کی سہولت بموجود ومنحد مذف کرنا ، کتاب كى كى اورجلد يا صغى يرنتقل مونا - مديث كى ياكونى اوركتاب كرجس بس عيارت كى نبرتك كى عنى موء آب اس مس تبديلي اوركماب وائي مرضى كے مطابق جلدوں اور صفحات مس تقسيم كريكتے ہيں۔ اس سلسلے میں تھلنے والے باکس میں آپ کوموجودہ صفحے اور جلد کا تمبروینا ہوگا اور جلدول کی

تعدادادرایک جلد جل کل صفحات اور صفح بین کل حروف کی تعداد کھے کرا نظر کریں، کتاب کوآپ کی مطلوبہ مرتب لگ جائے گی۔ ای طرح سکرین بین او پردائیں طرف (إظهار/ إنفاء العلق) کے بشن پر کلک کرنے جائے گی۔ ای طرح سکرین بین او پردائیں طرف (إظهار/ إنفاء العلق ہے۔ اس تھلے صفح بین ماؤس کا دائیں بیشن پر کلک کرے فیکسٹ کو Undo, Paste, Copy, Cut, Select اور افتقار شدہ حیارت کو اساسی یا ذیلی عنوان دے سکتے ہیں ، اس عبارت کو اسلامی یا جیلے سلحہ پرخطل کر سکتے ہیں یا عبارت میں تبدیل کر سکتے ہیں یا عبارت میں کی علامت کا اضاف یا کسی عبارت کو صافعے یا قت فوٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سکرین کے اور کے بین موی طریقے سے بی کا حرکے ہیں۔

المحتمقين ومدوين كالمريقة كاركا

## ۵\_ شاشة خيارات الجمف (Search options screen):

ملتبہ شاملہ آپ کوتین طرح کی search کا اختیار دیتا ہے: آپ کتاب کے عوانات ، متن اور تعلیقات تیوں میں مرچ کر سکتے ہیں۔ اور تعلیقات تیوں میں مرچ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں دس عبارتوں کی حال کر سکتے ہیں۔ آپ اس حدیث کی اور (اور (اور ) کا علیحہ و علیحہ و یا اکتفااستعال کر سکتے ہیں، مثلاً: آپ اس حدیث کی حال کرنا ہے ہیں :

"وإن العبيد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالايهوي بها في جهنم" وفي رواية "لا يرى بها بأسا".

آپ مہلے سرج بالکلمة ) وسرے (First Search Box) میں ایت کسلسم بسالکلمة ) دوسرے میں (سعط الله ) تکمیس اوراو پرسے (و) پر کلک کرسے انٹر کریں ،اس کا مطلب بیادی کا کہآپ مطلوبہ تیجہ میں ان دونوں عبارتوں کو دیکھنا جا ہے ہیں۔

اگرآپ (اُو) کے تحت سرج کریں تو سرج باکس کی پہلی بار لائن (Bar Line) بیس (لایلقی لها بالا )اوردوسری بیس (لایری بها باسا ) تکمیس اورا شرکروس یا میچ (تنفیذ البحث ) کے بیش پر کلک کردیں۔

آپ ایک سے زیادہ الفاظ یا عبارات کھ کرسرے کرسکتے ہیں۔لیکن جب آپ (و)

(and) کے ساتھ تلاش کررہے ہوں تو سرج بارے آگے (م) (مرتبہ) پر چیک لگا کیں تو آپ کے

سامنے مرف وہی عبارت آئے گی جس کی تربیب بھی وہی ہوگی جو آپ نے دی،اوراگر (م) (مرتبة)

پر چیک ندلگا کیں گے قو ہردہ عبارت جس میں بیسار سے الفاظ ہوں، چاہے دی گئی ترتیب کے موافق یا

عالف، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔اس کے علاوہ آگر آپ (م) (مرتبة) پر چیک نہیں لگاتے اور

آپ لفظ (ملاق) کی سرج کرنا چاہیج ہیں، اب جہاں کہیں بھی پر لفظ ہوگا، آپ کے سامنے آ جائے

گا۔مثل (صلاق العبد، الصلاق، وما کان صلاتهم عند البیت) کیکن تیز ترین سرج کے لیے چیک

لگادیتا بہتر ہے۔

مرج بار کے بیچے "مسعاهل الفروق بین الهمزات و نحوها" کو پہلے سے چیک لگا ہوتا ہے، اس کوایے بی رکھنا بہتر ہے کیونکہ عربی عن (ا، اُ، آ) ہرایک الگ الگ حیثیت رکھتا ہے، اگر آپ راس چز کا خیال ندر میں کے واجو کی چار صور تو آپ کے سامنے المعتن ومدوين كالمريته كار

آ جائے گی۔لیکن آگر چیک کوشم کردیں تو صرف کعمی کی مبارت بی جہاں ہوگی وہ سامنے آ جائے گ۔ ای طرح (ق۔ ہ) اور (ی۔ ی) کا معالمہ ہے۔اگر چہ مکتبہ کے اندر رموز اوقاف کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن سرچ کے وقت و تفے اور نبرنگ و فیر ہ کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدائیس ہوتا۔

سرج باکس میں یا کیں طرف اوپر کی جانب دی گئی خالی جگہ میں آپ تلاش کے لیے اختیار کروہ مجموعہ کتیبے میں ہے کسی خاص کما ب کوتلاش کر سکتے ہیں۔

۲ ـ شاخة مثانح البحث (Search result screen):

علاق (Search) کے لیے ہوم ہیج میں مینو بارے (بحث) کو افتیار کریں۔ جب آپ

الاق کے لیے کوئی عبارت دیں گے تو اس کے تائج ایک علیمدہ ویڈو میں آپ کے سامنے آتا شروع

الاق کے بیں۔ اوپر کی جانب کتاب کا وہ صفحہ ہوتا ہے جس میں آپ کی مطلوبہ عبارت ہوتی ہے، جبکہ نیچ

کی جانب ایک شیمل بنا ہوتا ہے جس میں تلاش کے تمام نتائج سامنے ہوتے ہیں۔ آپ صفح کو سکرول کر

کے پوری عبارت پڑھ سکتے ہیں اور ماؤس یا بیچ دیئے گئے نشانات کی مددسے کی اور نتیج پڑھٹل ہو سکتے

ہیں۔ اگر بحث (Search) جاری ہولیکن آپ کا مطلوبہ تیجہ سامنے آجائے تو آپ (اسف البحث)

کیٹن سے پھر چلا بھی سکتے ہیں، جبکہ (اسفاف البحث نھائیا ) کے بٹن سے تاش کمل روک سکتے ہیں۔ اس

کیٹن سے پھر چلا بھی سکتے ہیں، جبکہ (اسفاف البحث نھائیا ) کے بٹن سے تاش کمل روک سکتے ہیں۔ اس

کیلن سے پھر چلا بھی سکتے ہیں، جبکہ (اسفاف البحث نھائیا ) کے بٹن سے تاش کمل روک سکتے ہیں۔ اس

کرلیں تاکہ بعد میں کی بھی وقت ضرورت بڑتے ہے آپ یا آسانی ان تائج کو آپ کوئی بھی نام دے کر Save

سابقہ تلاش کے دنائج دوبارہ دیمے کے لئے اسائ سکرین بیں بالائی جانب (فنے نتائج)
آخر کے آئیون پر کلک کریں اور محفوظ کردہ دنائج کو کھولنے کے لئے (نتائج بحث محفوظ ایک
آئیون پر کلک کریں۔ اگر محفوظ کردہ دنائج بھی زیادہ ہوں توان بیں سے مطلوبہ تیجہ تک تیز ترین رسائی
کے لئے آخر بیں (بحث فی النتائج ) کے آئیون پر کلک کریں اور کھلنے والے باکس بیل مطلوبہ نام
کی کرانٹر کریں، آپ کا مقصود سائے ہوگا۔

2. البحث في الرّاجم (Search in bibliographies):

مولفین مصنفین اورروا ہے حالات زندگی اوران پرجر ہ وتعدیل کی معلومات کے حوالے سے میکھید اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ آپ کسی بھی راوی کے بارے میں آئمہ کی رائے جان سکتے ہیں۔ نیز اس

109

راین تا ٹرات اور دیگرکت ہے اس میں (تعلیقات) کی صورت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ طر بق کار:

اساس سکرین میں (ترجمہ ) کے آئیکون پر کلک کریں تو تراجم میں الاش کی سکرین کمل جائے گی۔ آپ کو اگر رادی کا نام، کتیت اور لقب میں سے پچھ بھی یا د ہوتو اس کے خصوص خانے میں انسیس اور انظر کردیں۔

مثل آپ دیکنا چاہیں کہ امام وہی نے کن کن رواۃ کو (نقة ) کہا، ہا این تجرعمقلانی نے کن کن رواۃ کو (نقة ) کہا، ہا این تجرعمقلانی نے کن کن رواۃ کو (مقبول) کہا، آپ مرج ہاکس میں (رحیۃ ) کے خانے میں بید دولفظ کھ کرائٹر کردیں، باتی خانے خانی بی رحین، تمام متائج آپ کے سامنے آجا کیں گے۔ یا در ہے کہ یہاں بھی (و)، (او)، (اول الاسم) اور (مطابق) کے آپٹنز پالکل ای طرح بی کام کرنے ہیں جس طرح عام مرج ہاکس میں تقے۔ آپ اپنے مطلوبداوی کے ہارے میں کال معلوبات کے لیے اس پر فیل کلک کریں، اس کے بارے میں پہلے ہاکس میں (خلاصۃ )، (تعارف)، اس پر (جرح واتعدیل) اور (طاقہ ہا) کہ بارے میں بارے میں جانے کے لیے متعلقہ آپٹنز پرکلک کریں۔ اس راوی کے شیور تا اور طافہ ہاک بارے میں بائی میں آپ کے سامنے بارک میں۔ اس کی کمل تفصیل علیحہ وہاکس میں آپ کے سامنے بوگا۔ اگر نتیجہ میں ایک نام یا متعلقہ معلوبات تعییں، وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہاں بھی ویڈ و کے دوبارہ اپنے مطلوبراوی کا نام یا متعلقہ معلوبات تعییں، وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہاں بھی ویڈ و کے دوبارہ اپ کے مسامنے ہوگا۔ یہاں بھی ویڈ و کے دوبارہ اپ کے مسامنے ہوگا۔ یہاں بھی ویڈ و کے دوبارہ اپ کے مسامنے ہوگا۔ یہاں بھی ویڈ و کے دوبارہ اپ کی میں بیستورکام کرتے ہیں۔

مخصوص طاش کے لیے وظ و کے دائیں طرف (بسسٹ مسر کسب عن دواۃ التھذیبین مساصد) پر چیک لگائیں اورجس قدرآپ کوراوی کے بارے بیں معلومات ہوں وہ لکھ کرا نظر کریں، مطلوب نتائج آپ کے سامنے ہوئے ۔ اس باکس بیس بینچ اہام مری کی (تہذیب الکمال) اورا بن جرعسقلانی کی (التقریب) بیس منتعل کی گئی بعض اصطلاحات کا مختم تعارف دیا گیا ہے۔

ای طرح حدیث کی کتب کامطالعہ کرتے ہوئے آپ کی راوی کے بارے بیں جانا جا ہیں آو اس کے نام کوسلیک کریں اوراوپ کے آئیکوزیس سے (بحث فی التراحم) پرکلک کریں ،اس کی کمل تغییلات آپ کے سامنے ہوں گی۔اس طرح سے کسی راوی کے بارے بیں آئے۔ کی رائے جانے بیس یہ

مرمكتية مرومعاون ثابت موتاب

المستحقق وقد و بن كاطريقه كار كالم

## ٨. غرفة التحكم(Control room):

مكتبة شاملة أيك الي البرري ب جس كالممل و حاني آب إلى مرضى كے مطابق تبديل كرسكة بين مرضى كے مطابق تبديل كرسكة بين مشلائى كتابول كو شعوليت، برانى كتابول كه نام ، اقسام اور بطاقات (Cards) وغيره بين تبديلي كرسكة بين ان تمام امورك لي (غرفة النحكم) كا آبيش موجود ب مربق كار:

مینوبارے (شاشات خاصة .. غرفة النحکم ) یا پروگرام کے متعقل بالا کی آئیکونزیں سے (غیرفة النحکم ) پرکلک کریں۔ آپ کے سامنے آنے والے باکس بیں واکیں جانب اقسام کتب کی فیرست ہوگی ، اس بیس سے کسی ایک شم کوسلیکٹ کریں ، درمیان والی فیرست سے اس مجموعے کی فیلی کتاب سلیکٹ کریں۔ اس کتاب سے متعلق معلومات تیسرے باکس بیس سامنے آئیں گی۔

اگرآپ مجوی موانات کے برخلاف کتابوں کو بھی ترتیب سے کولنا جاہیں تو ای سکرین پر اقسام کتب کی بالائی جانب (ابت) پر کلک کریں۔اور اگر کی خاص تم کی کتب کو بھی ترتیب سے ویکنا موتو پہلے مرف ایک (قتم) سلیکٹ کریں اس کے بعد ذیلی کتب کی فہرست میں بالائی جانب (اُبجدیاً) پر چیک نگائیں۔

#### ذ ملی اختیارات:

سمى اساى مجومے كے نام ميں تبديلى كے ليے فہرست كے ييچ ديے مكتے باس ميں نام كور (تغيير إسم) يركلك كردين:

- انام شام كرنا مولواى باكس من م كله كر (إضافة قسم حديد) يركك كرير
- 🖈 مجوے کانام او برکی جانب خطل کرنے کے لیے (تحریات القسم العلی) پرکلک کریں۔
- الم مجودے کا تام ہیچ کی المرف تعمّل کرتے کے لیے (تسعویك القسم الاسفیل) مرکک کے کہا کہ اللہ میں کا کا کا کا کا ک
  - 🖈 جَبَرْتُمْ كرنے كے ليے (حذف القسم) يزكل كريں۔
- الله مستحی می شامل کی می کتاب کوفهرست میں شامل کرنے کے لیے قریبی آئیکون (فهرسه فی کتاب) برکلک کریں۔
- الله مجوع كاتمام كتب كومذف كرنے كے ليے (حدف فهدارس حديد كتب )ك

#### المعتملة وقد و من كاطريقة كار كالمعتملة والمعتملة والمعتملة والمعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المع المعتمل من من المعتملة المعتم

آ تیکون کواستعال کریں۔

- المن المرابعة عن المحموعة المحالية) يركك كريس المركز المحكر (بعث عن المسم كتاب في المعموعة المحالية) يركك كريس
  - الکتب) بر کلک کریں۔
- مجموسے کی دیل کتب کے نام یا تر تیب میں تبدیلی ،صذف، بی کتاب کی شولیت کا طریق کار اساس مجموعات کی طرح ہی ہے۔
- افتنیادکرده کتاب کوکی اور مجموع می نتقل کرنے کے لئے فہرست کی زیریں جانب مطلوبہ مجموعے کوسلیکٹ کریں۔ افتیاد کرده کتاب مطلوبہ محموعے کوسلیکٹ کریں۔ افتیاد کرده کتاب مطلوبہ مجموعے میں نتقل ہوجائے گی۔

سکرین میں بائیں جانب (بیانات الکتاب) کے خانے میں دوائفتیارات ہوتے ہیں۔
ا۔ المؤلف کوسلیکٹ کرنے سے بیمولف صرف اس کتاب کے ساتھ خاص ہوجائے گا۔اس صورت میں آپ مولف اور کتاب کے بارے میں حسب ضرورت معلویات میں اضافہ یا تبدیلی کرکے Save کے بٹن پرکلک کردیں تو بیاضا فہ جات Save ہوجا کمیں گے۔

۲۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے آپٹن کو اختیار کیا جائے لینی موقعین کی دی گئی فہرست بی سے ایک نام کوسی کے تو بیل سے ایک نام کوسلیکٹ کریں (جوعمو ما پہلے سے موجود ہوتا ہے) مثل تغیر طبری کھولیں کے تو (السطبری، ابو حعفر) پہلے سے موجود ہوگا، اس صورت بیل مولف کا تعارف (غرفة النحکم) بیل پہلے سے موجود ہوگا۔ کو تک اس صورت بیل کتاب مولف کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، مولف کا رہ تعارف مولف کا رہ تعارف مولف کی دیگر تمام کتب کے حاصلے کا سے تعد المستقلة وتدوين كالمريقة كاركا

مؤلفین کی فہرست میں نے مولف کا صافہ اس کے تعارف میں تغیرہ تیدیل وغیرہ کے لئے نام کے خانے کے سامنے (الانت مقال لے دول المؤلفین) پر کلک کریں، کھلنے وائی ونڈ ویس مطلوبہ تبدیلیاں کرنے کے بعد آپ والیس سابقد ونڈ ویس آسکتے ہیں۔

آپ افتیاد کرده کتاب کوکی یمی وقت پروگرام یس طاش کے لئے افتیاد کرده کتب کی فہرست سے متعلاً تکالنا چاہیں قرائد خداء الکتاب من قائمة البحث) پر چیک لگادیں۔
اب اگرآپ پروگرام کی تمام کتا ہیں علاش کے لئے سلیکٹ کرلیں پھر بھی یہ کتاب ان بیل شامل نہ ہوگی۔ اس آپشن کا فاکدہ یہ کہ چونکد مکتبہ شاملہ نئی کتابوں کے اضافے کا اختیاد بھی دیتا ہے، قواگر آپ کے پاس ایک کتاب کو دو لینے موجود ہوں، ایک کی ترقیم مطبوعہ کے موافق اور دومری بغیراع اب کے ہو، کین کے موافق اور دومری بغیراع اب کے ہو، کین ان دونوں میں علاق سے وقت کا ضیاح اور البھن پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے آپ ان میں سے کسی ایک تیزیوں کے ہور اور اس میں ایک آئی ان میں میں ایک ترقیم ہو، سائیٹ کرلیں اور دومرے کو طاش کے دائر سے باہر رکھیں۔ اس کو مین کرنے کے بود (حف ط بیسانیات الکتاب) (Save) برضرور کے کسی ایک کریں۔

کتاب کومکنے کے اعدری compress کرنے کے لیے (مفغوط) کے آئیکون پرکلک کریں، اس صورت میں کتاب غیرملم س صورت میں ہوگی، جبکہ دوبارہ ای صورت میں لانے کے لئے (حذف لانے کے لئے (حذف العمریں) پرکلک کریں۔ اور فہرست کو شتم کرنے کے لئے (حذف العمریں) پرکلک کریں۔

کتاب کے (بطاقہ) (تعارفی کارفی) میں کتاب، مونف، موجود و نسخ، آیا کہ احراب کے ساتھ ہے یائیں ، مطبوعہ کے مطابق ہے یائیں ، کتاب کا معدراور دیگر مطومات شامل ہوتی ہیں۔ بطاقہ کے قریب تیر کے نشان کی مدو سے (عن الکتاب) میں آپ کتاب سے متعلق جبکہ (عن المواف میں تبدیلی واضافہ کرکے (حفظ بیانات جب المکتاب) کی مدو سے Save کرسکتے ہیں۔ کتاب جس مجموعے میں شامل ہے، ویڈو میں باکس جانب تری خانے میں اس کا نام دیا گیا ہوتا ہے۔
باکمیں جانب آخری خانے میں اس کا نام دیا گیا ہوتا ہے۔
ویڈو کے دیگر تام آگیکوزو سے تی کام کرتے ہیں۔

المعتقق وتدوين كاطريقه كار

ندکوره تمام تبدیلیاں اورا ضافہ جات ای صورت میں کمکن میں کہ جب پروگرام ( Keadable ک وی میں بھوتو CD میں یا Hard Disk ک وی میں بھوتو کی میں بھوتو کے میں میں اور اگریے پروگرام صرف (Editing) وغیرہ کا کام ممکن ندہوگا۔

#### و. شاشة المؤلفين (Authors' screen):

جس طرح پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ (السمکتبه الشاملة) صرف کما ہوں کا جاء و خجر و تیں بلکداس میں ٹی کماب شامل کرنے اور پہلے ہے موجود کسی کماب کوشتم یا تبدیل کرنے کی سہولت بھی سوجود ہے۔ای طرح کسی مولف کا تعارف شامل جُتم یا تبدیل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔

شاشة المولفين بين جانے كے لئے ميتو بارے (شاشات معاصة .... شاشة المولفين )

ركك كريں آپ كرسامنے كھلنے والى تى وغرو بين وائيس جائيس كائيس كا ايك طويل فبرست ہوگى،

اس بين سے اپنے مطلوب مولف تك كانچنے كے ليے فبرست كے بنچے و ييئے مجے خانے بين اس كانام لكھ لر (بسحث في المقالمة) بركك كريں اگر مطلوب مولف پروگرام بين موجود ہواتو نيلے رتك بين اس كانام فبرست بين واضح ہوجائے گا۔ جبكہ فبرست كے سامنے (تر حسمة السدولف) كے عوان سے مولف كانام فبرست بين ومولف كنام اور تعارف بين تبديلي بين كرستے ہيں۔

مولف كا تعارف ہوگا۔ آپ جا ہيں تو مولف كنام اور تعارف بين تبديلي بين كرستے ہيں۔

اگرمولف کانام بدانا ہوتو اس کوسلیٹ کرے موقعین کی فہرست کے بیچے پہلے دیے مجے خانے میں مولف کانانام کھیں پھر( تغییر اسم المولف المحدد) پر کلک کریں، نام تبدیل ہوجائے گا۔ پہر نیاتا مشامل کرنا:

ویے مجھے خانے میں مؤلف کانام کوکر (إصافة مولف جدید) پر کلک کریں، آپ کادیا عمیانام خود بخو دیجی ترتیب سے فہرست میں شامل ہوجائے گا۔

☆ کوئی نام صذف کرنا:

اگرکسی مؤلف کا نام حذف کرنا ہوتو اس کوسلیکٹ کرکے فیرست کے نیچ (جذف المولف المحدد) برکلک کریں۔

🖈 . ترجمة المؤلف ين تبديل:

اس آپش کی مدود اپ مؤلف کے تعارف میں اضافہ یاردوبدل کر سکتے ہیں۔اس کے

114

لئے دیئے گئے فانے میں تبدیلی کریں اور پھر (تر حمد المولف) کے مامنے (حقط بیانات الکتاب) رکل کرکے گئی تندیلی و Save کرلیں۔

ونڈوک دیگرآپشزیس (بطاقة الکتاب) (کتاب کامخفرتعارف)، (تصفح سریم) اورمؤلف کی دیگر تشانیف میں شائل ہے۔ (کی کتاب کواس مؤلف کی تعمانیف میں شائل کرنے کے لیے (غرفة التحکم) کا استعال ہوگا) بیسب کھرآپ ای سکرین پر طاحظ کر سکتے ہیں۔ ونڈوک بالائی تمام بٹن یہال می حسب وستورکام کرتے ہیں۔

ا۔ شاشة ربط متن بشوحه: (Screen for text, linked with explaination)

بید مکتبه متن قرآن کے ساتھ تفاسر اور حدیث کے ساتھ ان کی شروح کا مطالعہ یا کسی ایک
متن کی گئ دیگر شروح کے بیک وقت مطالعے کی مہولت بھی ویتا ہے۔

طریق کار:،

ر المستحقیق و تدوین کا طریقه کار

#### مندرجة يل مثال كيةريعاس كي وضاحت كي جاتى ب

روگرام کے ہوم ہے پرایک المک کریں، (کتب المتون ... صحیح بعاری ) مدیث فیرایک تکالیں، پروگرام کے مین ہے ہے (شاشات خاصة ... ربط متس بشرحه ) سلیک کریں، آپ کے سامنے ایک بی ویڈ و کھلے گی جس میں دائیں جانب ایک لائن میں پروگرام میں شامل کتابوں کے جموعات کی ام ہوں گے، یہاں ہے (شہرو السحدیث) کوسلیک کریں، اس مجموع میں شامل کتاب کی فہرست نے خاصة السادی لابن محموع میں شامل کتاب کی فہرست نے خاصة السرو یہ کہا ہوئے تیر (اضف السک اب اللی قائمة الشرو یہ کہا کہ سعر ) کوسلیک کریں۔ اس طرح (فتح البادی لابن حصر ) کوبی اس فہرست میں لے آئیں۔ اس فرح (فتح البادی لابن حصر ) کوبی اس فہرست میں الآئیں۔ اس فرح (فتح البادی لابن حصر ) کوبی اس فہرست میں الشرح: فتح البادی لابن ہے جو آپ نے تیار کی، (فتح البادی لابن حصر ) پرکلک کریں، (الشرح: فتح البادی لابن حصر ) کرکلک کریں، (الشرح: فتح البادی لابن حصر ) کے موان ہے تیار گی، فائن میں بخاری شریف کی پہل محدیث کی شرح ہوگ ۔ اورونڈ وکی ڈیریں خانب (السحالة: المتن مرتبط بالشرح المعروض) لیمن متن اور شرح ہم آبنگ ہیں۔ اس عہادت کے سامنے دوران مطالعہ دیکر صفحات کی طرف شمتی کی متن اور شرح ہم آبنگ ہیں۔ اس عہادت کے سامنے دوران مطالعہ دیکر صفحات کی طرف شمتی کی شن نات اور کسی خاص جلد موفر یا حدیث نبر کا فائد دیا گیا ہے، اس میں نمر کے ڈر لیع آپ مطلوب مقام تک رسائی عاصل کر لیں گے۔

المحقق و قد وين كاطريقه كار كالم

متن اورشرے کے خانوں کے درمیان آئیکون کی مدد سے متن اور شرح کے مائین ربط ختم، جبر (اربط المتن بالشرح) کی مدوسے دوبارہ ربط قائم کیا جاسکتا ہے۔ اگر مفتوح متن سے متعلق شرح تک پنچتا ہوتو (عرض الشرح المرتبط بالمتن) پر کلک کریں۔

اب شروحات کی فہرست میں سے (فتسے الباری لابن حصور) پرکلک کریں۔آپ دیکھیں کے کہ Status bar میں متن اور شرح فیر مرحوط ہو کئے۔اب سیح بخاری میں دیئے گئے خاتوں کی مدد سے جزیس مضفی ۱۱۲ کھولیں ، یہاں آپ کے سامنے بیصد بھ ہوگی:

"إن معاذ بن حبل كان يصلي مع النبي تَكُلُكُ ثم يرجع فيوم قومه"

اب (فتح الباري لإبن حجر) من جريم الكوليس-Status bar المحركين المتن الابن حجر) من جريم المحرك المحرك المحرك المرادي المواجد المائي المراح كوغير مر يوط فالم ركوري الموجود متن اور من المرح الرموجود متن اور شرح من وربط في الموجود المراح الرموجود ومتن اور شرح من وربط في الموجود الموجود والمراح المراح في المراح المراح الموجود والمراح المراح في المراح المراح في المراح المراح في المراح المراح المراح المراح في المراح المراح المراح المراح في المراح المراح المراح في المراح الم

(Screen import and export of electronic books)

السكتية الشاملة كوركربهت سامتيازات ميں ساكيد يكى ہے كرآ باس مين ئ كتابيں شامل بھى كرسكتے ہيں اور مكتبہ ميں سے كوئى خاص كتاب نكال كر عليحده بھى كرسكتے ہيں۔عليحده كى كى كتاب ميں صفي درصفي مطالعه، حلاش اور ديكر سہوليات موجود ہوتی ہيں۔اس طرح اگر آپ كے پاس موجود كتاب كى دوسرے دوست كالمكتبة الشاملہ ميں موجود نہيں۔آپ كذر ليے وه يہ كتاب اسپ مكتبے ميں شامل كرسكتا ہے۔

ریمل ورڈ سے ذرا مختلف ہوتا ہے لینی Export کی جانے والی مکتبد شاملہ کی تمام سو فصوصیات کی حال ہوگی آش میں صفات کے تمبر اور موضوعات کی ترتیب، حدیث اور اس کی شرح م المستمتن وقد و من كالمريقة كالركاء

کے مابین ربط آیات اور تغییر کے مابین ربط مؤلف کے ترجمہ بین تبدیلی کا اختیار اور کاب اور مؤلف کا مختفر تعارف میں او وہ کا مختفر تعارف میں میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ اگر کتاب کو کھول کر پڑھتا جا ہیں تو وہ سکرین پرایے ہی کھلے گی جیسے مکتبہ شاملہ کے اعر کھلی ہو۔ مزید برآل Export کا میں مثل ورڈکی نسبت زیادہ تیزر فرآر ہوگا۔

عملی طریق کار:

آپ ایک مکتبہ میں شامل کی کتاب میں کوئی تیریلی کرنا جائے ہیں، لیکن آپ کوخد شہ ہے کہ آپ کی طرف سے کی گئی تیدیلی سے کتاب میں کوئی تقص پیدانہ ہوجائے، تو آپ اس کتاب کو مکتبہ سے باہر نکال لیں، اس میں مطلوبہ تیریلی کے بعد دوبارہ مکتبے میں شامل کردیں۔

Export كرنے كاطريقه:

ال طرح آپ مختلف كابول كو كمتبه شالمه سے Export كركے الك چوفى لا بريرى بھى بنا سكتے ہيں۔

پردگرام کے ہوم ہے پرموجودا کیکوزش ہے (احواج الکتاب بصیغة الکترونیة) پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک کریں ، یا بیتو بارش (خدمات ... تصدیب کتب السکترونیة) پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک باکس کھلے گاجی بیس جائی ہو جائی فہرست بھی سب سے او پرجموعات کا نام ہوگا۔ مثلاً تغیر ، عقیدہ ، علوم الغرآن اور پھر ای عوان کے تحت آنے والی تمام کتب کاب سلیٹ کرنے کے بعد سامنے والے کی ۔ اگراس کی تمام کا بیل کریں ، وہ کتاب سامنے والے کی ۔ اگراس کی تمام کا بیل کہ کریں ، وہ کتاب سامنے والے یا کس میں چلی جائے گی ۔ اگراس کی تمام کتاب کا جائی ہیں تو (ادراج حدید السمندة) اور پور سے کمک کریں ، کی کتاب کا کہ کریں ۔ کہ لیے (استعماد السکت السمندة) اور پور سے جموعے کو والی کمک کریں ، افتیار کرد ، مجموعے کو والی کمک کریں ، افتیار کرد ، کماب کا تعارف و کی جن کے لیے (استعماد السکت ) پر کلک کریں ۔ جب آپ تن بین سلیٹ کر گیں تو کہ کہ سلیک کریں ۔ جب آپ تن بین سلیٹ کر گیاں آئی تری سامندی کرائی گائی کریں ۔ جب آپ تن بین سلیٹ کر گیاں آئی تری دائی تی ترید السمندی (احت السمان) کا کہ کریں ۔ جگ کے تھیں کے بعد (احت السمان) کرائی کا کہ کریں ۔ جگ کے تھیں کے بعد (احت السمان) کی تعلی کے بعد (احت السمان) کی تعلی کے بعد راحت السمان کی تعلی کے بعد کا تعلی کریں ۔ جگ کے تھیں کے بعد (احت السمان) کے تعلی کے بعد کا تعلی کی بعد (احت السمان) کی تعلی کے بعد کی تعلی کے بعد کا تعلی کرائی کئی تعلی کے بعد کے بعد کا تعلی کی تعلی کے بیاں سے آپ کتاب کی کو کی کا کرائی کئی تو تی کی کرائی کئی کرائی کرائی کا کئی کئی کرائی کئی کرائی کئی کرائی کئی کرائی کی کا کرائی کی کا کرائی کی کا کرائی کی کا کرائی کی کئی کرائی کی کرائی کی کرائی کئی کرائی کئی کرائی کی کئی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کئی کرائی کرائی کی کرائی کرائی

# الم القيار على المرابة كار كاطرية كار كاطريقة: Import

اگرآپونی کابتدیلی کے بعددوبارہ واہی مکتے میں رکھنا جا بین، یا نی کتاب شال کرتا جا بیں آو پروگرام کے مینوباریس (خدمات ... اسنسراد کتب الکترونیة) پر کلک کریں۔آپ کے سامنے ایک باکس کھلے گا۔ اس میں مکتبہ شاملہ کے جس مجموعہ میں آپ حالیہ کتاب کور کھنا جا ہے ہیں، اس کا استخاب کریں، مطلوب کتاب تک وی نے کے لئے کہیوٹر تما آئیکون (است عسراض مسحلدات وملفات المحھاز) پرکلک کریں۔

وہ کتاب کرشہ با کس میں آ جائے گی۔ اس طریقے سے آپ جتنی کتابیں جا ہیں اس فیرست میں شامل کر سے ہیں۔ کس کتاب کو فیرست سے خارج کرنے کے لیے (حذف الکتاب) اور پوری فیرست کوئم کرنے کے لیے (تفریخ القائمة ) پر کلک کریں۔ اختیاد کردہ کتاب کوام ورث کرنے کے لیے (استراد الکتب إلى البرنامج) پر کلک کریں، اختیاد کردہ کتاب کلیہ شاملہ میں آ جائے گی۔

11۔ شاشة انحواج الکتاب للملف النصی (Import text file screen):

آپ مکتبہ شاملہ ہے کوئی بھی کتاب پوری کی پوری جلداور سخی نمبر کے ساتھ فیکسٹ فائل میں ختل کر سکتے ۔ آگر کتاب کی شرح بھی ساتھ ہوتو آپ کواختیار ہوگا کہ آپ اصل متن کوشر ہے اوپ خلا ہر کریں یا چھپا کیں ۔ اسی طرح تفاہیر پڑھتے وقت چاہیں تو آیات کا متن سامنے رکھیں یا صرف تغییر کا مطالعہ کریں ۔ اس کے لیے آپ کے سامنے جو باکس کھلے گا اس میں فائل کے لیے صفحات میں مطلوبہ فاصلہ (Space) جلداور صفی نمبر لگانے کا اختیار، کتاب پڑگی تعلیقات کی منتقی بھل کتاب یا کتاب کے کسی خاص ہز ء یا صفحات کا حصول اور احراب کے ساتھ یا اعراب کے بغیر کتاب کی منتقی ہے آپشن ہوتے ہیں ۔ اس کے بعد آپ کتاب کو جہاں رکھنا چاہیں وہ Location سلیک کریں اور (تحویل ویتے ورژن (Fourth Version) میں مندرجہ ذیل عوانات کے تحت کتب کودرج کیا گیا ہے :

التفاسير، علوم القرآن، متون الحديث، الاجزاء الحديثية، كتب ابن ابي الدنيا، شروح الحديثية، كتب ابن ابي الدنيا، شروح الحديث، كتب الالباني، مصطلح وعلوم الحديث، الرجال والتراجم والطبقات، العقيده، العقيده المستندة، كتب الانساب، الصول و قواعد الفقة، فقه حنفي، فقه مالكي، فقه شافعي، فقه حنبلي، فقه عام، السياسة

الشرعية والقضاء الفتاوى، بحوث ومسائل مالية واقتصادية، كتب ابن تيمية ، كتب ابن قيم، الاخلاق والآداب والرقائق، السيرة والشمائل الشريفة، كتب التاريخ، كتب البلدان، علوم اللغة والسمعاحم، كتب الادب، دواوين الشعر، فهارس الكتب، الطب، الرقى الشرعية، شروح الحرى، الفقه العام، معاجم اللغات الاحرى، علوم القرآن، احرى، التفسير، احرى، متون، احرى، المحلات والبحوث واللوريات، كتب عامة حارج نطاق التحقيق، طبعات احرى للكتب. الاجزاء الحديثية، النحو والصرف، مصطلح نطاق التحديث ،اصول الفقه والقواعد الفقهية ، السيرة والشمائل، التراجم والطبقات، كتب التحريج والزوائد، الاخلاق والرقائق والاذكار، الحوامع والمحلات و نحوها.

بیرمافٹ ویئرپالکل مفت دستیاب ہے۔آپ اشرنیٹ سے اسے اپنے کمپیوٹر میں مفت کمیل ( Pree ) http://www.shamela.ws/کرسکتے ہیں اس کے لیے ویب سائٹ بیہے۔/Download اس کے علاوہ اس ویب سائٹ سے آپ مکتبہ شاملہ میں شامل ہونے والی نئی کتابوں اور نئے اضافہ جات کو محکی Download کر سکتے ہیں۔

16\_ آسان قرآن وحديث: (Easy Quran wa Hadees)

بیر سافٹ و بیر مشہور اوارہ A.Q.F.S میں افٹ و بیر مشہور اوارہ (Al Quran Facts and Statistics) میں افٹ و بیر مشہور اوارہ اور کا تیار کردہ ہے۔ اس پروگرام کا ورژن (3.1) قرآن مجید کے دی اردوتراجم اور چھ کتب آجادیث کے انگریزی تراجم ، گیارہ کتب اجادیث کے اردوتراجم اور چھ کتب آجادیث کے انگریزی تراجم پر مشتل ہے۔ اس پروگرام میں کھل عربی اور اردومتن کے ساتھ ڈیٹا ہیں ، الفاظ اور موضوعات کے حساب سے حالث کی مہولت موجودے۔

ترجمه وتغییر کلی۔ترجمه وتغییر مدنی۔ترجمه وتغییر عثانی۔ترجمه وتغییر ابن کیٹر۔ترجمہ وتغییر کنز الایمان ۔ترجمہ وتغییر ڈاکٹر محمد عثان (الکتاب) ترجمہ وتغییر تیسیر القرآن۔ترجمہ مولا نااحم علی۔ترجمہ عرفان القرآن ۔ با آواز ترجمہ فتح محمہ جالند هری۔قرآن مجید کی تلاوت۔

English Translrations: Maulana Abdul Majid Daryabadi-Abdullah Yusu Ali- Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali- Dr. Muhammad Muhsin Khan- M.Pickthal- Shakir- Irfan-ul-Quran المعتق و قد و ين كا طريقه كار كان المعتمل المع

(Dr. M. Tahir-ul-Qadri)- Mufti Taqi Usmani- Tarjuma and Tafseer Tafheem-ul-Quran- Tafseer Jalalain- Tarjuma Sindhi.

كتب احاديث كاردواورا كريزى تراجم كي تفسيل مندرجدويل ب:

صحیح بخاری صحیح مسلم حامع ترمذی سنن ابو داؤد سنن نسائی سنن ابن ماحد شمائل ترمذی موطا امام مالك مشكاة المصابیح سنن دارمی مسند امام احمد

Sahih Bukhari- Sahih Muslim- Sunan Abu Dawood- Muta Imam Malik- Jame Tirmazi- Shamail Tirmizi.

آسان قرآن وحدیث کاسافٹ وکر حاصل کرنے کے لئے مندرجہذیل e-mail ہررابطہ کیا جاسکتا ہے:easyquranwahadees@gmail.com

چوتقامر عله علمی مواد کی جمع آوری ( Data Collection )

بیمقالے کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ ہے، اور مقالہ کھنے کے لئے محق کے پاس ایسے مصاور ہونا ضروری ہیں، جن کی مدوسے وہ اسپنے موضوع کے بارے بیس معلومات جع کرسکے معلومات اور علی مواد کے مصاور مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جن بیس سے چنداہم مید ہیں:

كتابين، انسائكلوپيدياز، مجلّات ورسائل، ليكجرز، دستاويزات، انفرويوز، سوال نام، مشاهده، تجربه، آزمائش (Test) \_

معلومات دیانات جمع کرنے کے ان دس مصاور کودو بڑی قسموں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے: 1\_ بہائی قشم: یا بچے مصاور پر ششتل ہے۔

(کتابیں،انسائیکلوپیڈیاز، عبلات ورسائل، لیکجرزاوردستاویزات) مصادر کی بیشم محقق کے لئے سابق محققین کے تیار کروہ بیاتات (Ready Data) فراہم کرتی ہے،اور بیدمصاور لائبریری بین موجود ہوتے ہیں۔

2\_دوسرى قتم: ديگر پانچ معمادر پر شتل موتى ہے۔

(Observation)، مشاہدہ ، (Questionnaire) مشاہدہ ، (Experiment) تجربہ (Experiment) اور آزیاکش (Test) ان معیادر میں معلومات ادر مواد تیار شدہ حالت

المحتقق ومدوين كاطريقه كاركاب

میں دستیاب بیں موتا، بلکہ محقق کی ڈرداری ہے کدوہ ان پانچ وسائل کے ذریعے معلومات و مواد پیدا کرے۔ مصاور کی بیان میں اور دوسری تم کرے۔مصاور کی بیل قتم کو تیار شدہ مواد کے مصاور (Ready Data Sources) اور دوسری قتم کون خود تیار کردہ مواد کے مصاور '' (Initiated Data Sources) کہا جاتا ہے جن کی تفصیل مندرہ ذیل میں:

## تيارشدهمواد كے مصاور (Ready Data Sources):

تیارشده مواد کے مصاور لینی کتابوں ، انسائیکلوپیڈیا ز ، مجلّات ورسائل ، پیچرز اور دستاویز ات سے مندرجہ ذیل طریقوں سے علمی مواد جمع کیا جاتا ہے:

ا- مطالعة:(Reading)

أكرمطالعدكومفيداورمنظم بنانامقصووبوتو ورحقيقت بيكوكي آسان اوربهل عمل بيس مشهور حقق آرمطالعدكومفيدا ورمنظم بنانامقصووبوتو ورحقيقت بيكوكي آسان اوربهل على القراءة و آرتم كول (Arthur Cole) كاكهنائية أن مسالا شلك فيه أن المعقود على هدينسم الأف كسار السمكتوبة والانتفاع بها، فن لا يعرفه إلا القليلون بومن المحهود الضائع أن يبذل الطالب وقته و حماسته في قراءة غير نقدية و غير مركزة "(٢٢)

'' بیہ بات شک وشہرسے بالا تر ہے کہ مطالعہ کی قدرت بتح بر کئے گئے افکار ونظریات کو ہمضم (Digest) کرتا اور ان سے فائدہ اٹھا تا ایک ایسا فن ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔اگر طالب علم اپنا وقت اورا پنی محنت ، تنقید اور خور وخوض سے عاری مطالعہ پرصرف کرے تو یہ اس کاوش کو ضائع کرنے کے مترادف ہے''۔

آرتمرکول کی اس رائے سے معلوم ہوا کہ مطالعہ ایک فن ہے جس میں ہرکوئی مہارت و کمال پیدانہیں کرسکتا ، اس کے لئے خاص اسلوب ، ذوت ، طریقہ ءکا راور مراحل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطالعہ کے آغاز میں عام طور پر مراجع کی فہارس (Indexes of General Sources) کوتیز کی کے آغاز میں عام طور پر مراجع کی فہارس (عمالتہ خاص کتابوں کی فہرست کا جائز ، لیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ددیکھا جاتا ہے ، پھر موضوع شختیت سے متعلقہ خاص کتابوں کی فہرست کا جائز ، لیا جاتا ہے اور پھر جزئیات میں تمتی و جمراور مراجع اسلیہ و فانو بیاور قدیمہ وجدیدہ کے وسیع مطالعہ کا مرحلہ آتا ہے کھتی کے لئے ضروری ہے کہ دو مطالعہ کے لئے ایسے اوقات کا انتخاب کرے جن میں اس کا د ماغ ، جم اور اعتفا و جوارح تروتازہ ہوں۔ ای طرح مطالعہ کے لئے ایسی مگر کا انتخاب کرتا ہمی ضروری ہے جو شوروغل اور ذبین اور توجہ کوئنتشر کرنے والی سرگرمیوں سے دور ہو۔

## المستحقيق وتدوين كاطريقه كار

#### 2\_ اقتال:(Quotation)

اقتباس على موادى جمع آورى كالك ذريدب،اوراس كى كى صورتيس بي،جن مس

كي كي المم درج ذيل بين:

ا۔ نعبی (لفظی/حرفی)اقتباس (Text/Literal Quotation)

(Summary/Abstracted Quotation ) تلخيصي اقتباس

(Reproduced/Redrafted Quotation) مفهوی اقتبال

نصی اقتباس:(Text/Literal Quotation)

کسی دوسرے کی تالیفات ہے حرف بحرف کسی عبارت کو بغیر کسی حقی کہ تدیلی وتصرف کے نقل کر ناصی و نفطی وحرفی اقتباس کہلاتا ہے۔ اس تم کے اقتباس کے ذریعے صاحب عبارت کے نقط کہ نظر کو بیان کر تایا اس کی کسی نشاندی کرنامقعود ہوتا ہے۔ نصی اقتباس پیش کرنے کی مشدرجہ ذیل شرائط ہیں:
شرائط ہیں:

- افتاس فتاس مخقر ہونا چاہے۔ بہتر میہ کایک صفح سے زائد نہ ہو۔
- 2 عبارت کی قائل کی طرف نبت کی محت کا بیتنی ہونا، اور اصلی مصاور کی طرف رجوع کر کے اس کی محت کا محت
- 3۔ اقتباس کے قتل کرنے میں کھمل ایمان داری اور باریک بنی کاخیال رکھنا۔ عبارت کے الفاظ محروف بھی اور علایات ترقیم (Punctuation Symbols) کا لحاظ رکھنا اور پوری توجہ سے قتل کرنا ضروری ہے۔
- 4۔ اگرا قتباس چد (۱) سطرول سے زیادہ ند ہوتو اسے وادین (Inverted Commas) کے درمیان لکھنا جاہیے۔
- 5۔ اگرا قتباس چوسطرول سے زیادہ اور ایک صفح سے کم ہوتو اسے وادین کے ذریعے نمایال نبیس کیا جائے گا، بلکہ اسے عام کتابت کے سائز سے چھوٹے حروف شن تکھا جائے گا، اور دوسطروں کے درمیان (Space) کم ذکھا جائے گا۔ اور داکیں باکیں دونوں طرف سے خالی جگہ چھوٹوی جائے گی۔

- ۔ اگرا قتباس ایک صغے سے زائد ہوتو نقل حرفی بینی من وعن نقل کرنا درست نہیں بلکہ اسے معنوی بینی منہوی اعتبار سے نقل کیا جائے گا۔ محقق اسے اپنے اسلوب اوراپنے الفاظ میں تمام مندرجات کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھے گا، کین جن مصادرومرا جع سے نقل کررہا ہا ان کا حوالہ ضرور دردج کرےگا۔
- 7- جب میں افتراس کے اشرکی چیز کا اضافہ کرنا موتواس لفظ یا جملے کوتوسین (Braces) کے اعراض کی اصلی عبارت سے جدار ہے۔
- 8- اگر اقتباس کے اندر کی جھے کو حذف کرنا ہو تو محذوف کی جگہ تین مسلسل افتی (Horizontal) نقطے لگادئے حاکس کے۔
- 9- اقتباس شدہ عبارت کے اپنے سے ماقبل اور اپنے سے مابعد کے کلام کے ساتھ باہمی ربط اور سین تر تیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، تا کہ سلاست اور سیات کلام میں کسی شم کا تنافر محسوس نہوں
- 10- اقتباسات اور نقل کی می عبارات کی کثرت مین محق کا اپناتشخص برقرار رکھنا ضروری ہے،
  اوروہ اس طرح کم نقل کئے میے اقتباس سے پہلے تمہید ، تعارف اور مقدمہ (Intro) تحریر
  کرے اور اس اقتباس کے نقل کرنے کے بعد اس پرتبمرہ (Commentary) کرے،
  مشکل الفاظ و عبارات کی وضاحت کرے اور فتلف عبارتوں کا ایک دوسرے سے
  موازنہ کرے۔
  - 11- حاشے میں اقتباس کے مصدر دمرجع کا حوالہ دینا ضردری ہے، اور وہ اس طرح کہ اقتباس کو ترتیب کے لئا تن لگا کر لکھا ترتیب کے لئاظ سے کوئی نمبر دیاجائے ، اور وہ بی نمبر صفحے کے آخر میں جاشے کی لائن لگا کر لکھا جائے ، اور اس نمبر کے آگے اقتباس کے مصدر کے بارے میں معلوبات دی جا کیں جو مندر ہے وہ بارے میں معلوبات دی جا کیں جو مندر ہے دور بن ہیں:

' مولف کانام، کتاب کانام اوراس کے یہے لائن لگائی جائے،مقام اشاعت، ناشر کانام، ایدیشن نمبر، تاریخ طباعت، جلدنمبراور صغی نمبر'۔

اگر کسی مجلّمہ میں چھپنے والے مقائے ہے اقتباس نقل کیا حمیا ہے تو حاشیہ میں مندرجہ ذیل معلومات ککھنا ضروری ہوگا: ''مقالہ نگار کا نام ،مقالے کاعنوان،واوین میں مجلّے کا نام ،اوراس کے المعتملة ورقد وين كاطريقة كالم

نے لائن لگائی جائے گی۔مقام اشاعت، ثارہ نمبر، تاریخ اجراء اقتباس کردہ مقالے کے پہلے اور آخری صنح کانبر''۔ (تفعیل کے لیے ملاحظہ بیج صفحہ نمبر.....)

#### 2\_تلخيصي اقتباس :(Summary/Abstracted Quotation)

محق اپنی تحقیق بیں ان چیزوں پر انحصار کرتا ہے جواس سے پہلے لوگوں نے تحریکی ہیں۔ پھر وہ اس میں بھو تحقیق بیں ان چیزوں پر انحصار کرتا ہے۔ لین اگر محق اپنی تحقیق بیں سابقین کی فرکر دو آراء اور ان سے حاصل شدہ سائح کومن وعن تقل کرنا شروع کر دی تو اس کی تحقیق کا تجم غیر ضروری طور پر بہت بوج جائے گا، چنا نچ اس عیب سے نیچنے کے لئے محقق بیخیص کا طریقہ افقیار کرتا ہے، اور آخر بی میں اور آخر بیل مرح کا حوالہ ذکر کردیتا ہے، اور آخر بیل مرح کا حوالہ ذکر کردیتا ہے، اور آخر بیل مرح کا حوالہ ذکر کردیتا ہے، اور آخر بیل مرح کا حوالہ ذکر کردیتا ہے۔

#### 3-مفهومی اقتباس: (Reproduced/ Redrafted Quotation)

بعض اوقات جب کسی عبارت کو مجھنا قاری کے لئے مشکل ہوتو محقق اس کے منہوم کو اپنے الفاظ اور اپنے اسلوب میں ڈھال دیتا ہے، اور اس طرح اس عبارت کی تمام پیچید کیوں اور الجمنوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن سیسب پچھواس عبارت کو اچھی طرح سجھنے اور اور اک کرنے کے بعد بی ہوتا ہے۔ اس طریقہ کو استعال کرنے کے درج ڈیل مقاصد ہیں:

- (1) مقالے میں نقل شدہ عبارتوں کو کم سے کم رکھا جائے اور بلا ضرورت ان سے اجتناب کیا جائے۔
- (ب) عبارتوں کے تجھنے اور انہیں عمر گی ہے استعمال کرنے میں طالب علم کی صلاحیتوں کی نشو و قما کرنا۔

یہ چیز ذہن میں وئی جاہیے کہ اقتباسات کو قل کرنے سے مقصود ہرگز مقالے کا جم بردھانا خیس، بلکساس سے مقصود مقالے کو متندینا نا اور زیادہ سے زیادہ دن کج کا حصول ہوتا ہے، اور آخر میں ان اقتباسات کے ذریعے کی جدید فکروغایت تک پنچنا ہوتا ہے۔

مقالہ بمیشہ قکری اصلیت ہے آ راستہ ہوتا ہے، اور مقالہ نگار صرف معلومات اور مواد کو تحت کرنے والا یا متفرق اشیام کو اکٹیل کرنے والانہیں ہوتا، بلکہ دوائیک اصلی محقق ہوتا ہے جوافکار کوان کے المعتقن وبدوين كاطريقة كار

اسباب وطل کے ساتھ ہی قبول نیس کر لیتا ، بلکہ ان افکار پر اپن تحقیق کی جھانی (Stainer) لگا تا ہے اور صرف ای کا انتخاب کرتا ہے جواس کی تحقیق کے لئے درست اور مفید ہو۔ (۲۷)

3\_ موادى تروين: (Editing of Data)

مصاور ومراجع کوجع کرنے اور ان پرمطلع ہونے کے بعد محقل اپنے مقالے سے متعلق موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ پیر اس مواد کو عدون کرتا ہے۔ پیر تدوین بعض اوقات کتابت کے دریعے ہوتی ہے، اور بعض اوقات کو ٹوکا پی یا کمپیوٹر ڈاؤن لوڈ تگ کے دریعے ہوتی ہے۔ پھراس مواد کو نقل حرفی یا تخیص یا مفہوی انداز میں درج کیا جاتا ہے نیز اس مواد کی نڈوین یا تو خاص کار ڈز پر یا عملف فاکلوں میں کی جاتی ہے۔ کار ڈز پر نڈوین کی صورت میں ان کار ڈز کو ابواب کی تعداد کے مطابق مخلف مجموعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر مجموع میں اس باب سے متعلقہ معلومات کو مدون کیا جاتا ہے، اور ہر کار ڈک اور پر ایک جانب مصدر دم جج کے بارے میں درج ذیل معلومات کھی جاتی ہیں۔

الم مؤلف كالورانام

﴿ كَمَا بِ كَالِورانام

ناشر،مقام اشاعت اورتاریخ اشاعت

۱۶ جلدون، اجزاء ادر صفحات کی تعداد

🖈 اگرمجلات اوراخبارات كامواد موتوسال جميينه، دن اور سفي كلما جاتا ہے۔

جب محتق اپنے موضوع حقیق سے مناسبت رکھنے والے مواد کا مطالعہ کرے تو اسے نور آ متعلقہ باب کے کار ڈ ز جس تدوین کر لے۔ اگر فاکلوں جس تدوین کا کام کیا جائے تو دہاں بھی کار ڈ زوالا طریقہ اپنایا جائے گا ،اور ہر باب کی فاکلیں الگ کرلی جا کیں گی ، اور پھر انہیں فصلوں جس تقلیم کردیا جائے گا۔

مواد کی جمع آوری اور کارڈز اور فاکلوں میں تدوین کے بعد محتق اس تمام مواد کی کانٹ چھانٹ (Sorting) کرتا ہے، اور صرف اس مواد کوالگ کرلیتا ہے جس کا موضوع تحقیق کے ساتھ عمرااور براہ راست تعلق ہو، اور پھراس کانٹ چھانٹ کئے مجلے مواد کو ابواب دفسول میں تقلیم کرویتا ہے۔ (۲۸)

اب ہم آپ کے سامنے کاروز رمعلومات کی تدوین کے مجھامول وقواعد پیش کرتے ہیں

المعتقق وقد وين كاطريقه كار الم

جنہیں اطلاقی نمانیات کے ماہر محقیق مهارے استادگرامی فضیلہ الشیخ عبد الرحمٰن الفوزان، (مسدیسر مسعهد اللغه العربیه، حامعه الملك سعود، ریاض، سعودی عرب) نے مرتب كيا اور دوران ليكچ جمير تح مركروائے۔

#### كاروز برمعلومات كى تدوين:

- ۔ ہرمری کے لئے ایک کار دی محصوص کرے جس میں اس سے متعلق کھل معلومات موجود ہوں۔
  - 2- مقالے کی برصل کے لئے کارڈ ز کاایک مجموعہ فاص کرے۔
    - 3 برقصل ككاروز كے لئے ايك خاص لفاف تياركر ا
- 4۔ کانٹ چمانٹ کے عمل کوآسان بنانے کے لئے خاص رتک یا خاص نمبر کے ذریعے برفعل کے کارڈ زکونمایاں کرے۔
- 5۔ محتن کوچاہی کدایک کارڈ پر مرف ایک کمل خبر (Information) بع حوالہ صدرومری ح
- 6۔ اگر مرجع ومصدر محقق کی اپنی ذاتی لا تبریری میں موجود ہوتو کارڈ پر صرف انفر میشن یا اقتباس کا موضوع اور مرجع کے مارے میں معلومات درج کرے۔
- 7۔ محقق کے لئے بہتر ہیہ ہے کہ اپنے موضوع کے متعلق ہر قتم کی معلومات کو ریکارڈ کرتا چلاجائے ، کیونکہ اگر ضرورت پڑجائے تو دوبارہ تلاش کرنا اوران مراجع تک پانچینا مشکل ہو جاتا ہے۔
- 8۔ بہتریہ ہے کہ ہرکارڈ کے لئے ایک عنوان وضع کرے تا کہ کارڈ زی کانٹ چھانٹ کا کام آسان موجائے۔
- 9۔ سمی عبارت کوریکارڈ کرنے بیل بڑی احتیاط اور باریک بنی سے کام لے اور اس بات کی تاکید و تسلی کرنے کہ وہ عبارت مقالے کے موضوع کے لئے کارآ کہ ہوگی اور محض بحرار تابید و تسلی کرنے کہ وہ کار آ کہ ہوگی اور محض بحرار تابید ہوگی۔
- 10۔ جب کوئی عبارت ریکارڈ ہو پھی ہواور پھراس سے ملتی جلتی عبارت کسی اور مرجع سے لکھنا مقصود ہوتو دوسر سے مرجع کے لئے موضوع سے مشابہت کا اشار وہی کافی ہوگا۔
- 11\_ کارڈز پرمعلومات کو تدوین کے بعد محتق ان کارڈز کی بغور جمان بین کرے، اور باتی

فقيق وتدوين كاطريقه كار

معلومات کوضر ورت کے وقت کے لئے محفوظ رکھے۔

مقالیمل کرنے کے بعد بھی محقق ان کارڈ زکوسنیال کرر کھے، تا کہ سنتیل ہیں اس موضوع ہے متعلق مزید معلومات کے حصول میں اسے آسانی رہے۔

## خود تار کرده مواد کے مصاور (Initiated Data Sources):

جیما کہ ابھی ذکر ہوا مواد کی جمع آوری کے 10اہم ذرائع ہیں، جن میں سے یا کھی کو (Ready Data Sources) کانام دیا کیا، یہاں ہم ویگریا کچ مصاور کاؤکر کرد ہے ہیں جن کی مدد مے مقت الن محقیق کے لئے خودمواد تیار کرتا ہے:

#### 1\_انٹروبو:(Interview)

بعض اوقات كسى موضوع يرمعلومات المفى كرتے كے لئے محقق كولوكوں سے اعرو يوكر تا برتا ہے، پھر بدائٹرو ہیم کی انفرادی ہوتا ہے کہ جب محقق متعین کئے گئے افراد میں سے ایک ایک کا الگ الگ انٹرو بوکرتا ہے، اور مجمی براجما فی نوحیت کا موتا ہے کہ جب محقق ایک جماعت یا گروپ کے ردعمل کو انٹرویو کے ذریعے ریکارڈ کرتا ہے۔ پچھانٹرویو با قاعدہ اور منظم انداز میں لئے جاتے ہیں، ایسے انٹرویو ك ليمتن ببلے سے سوالات كى ايك فهرست تياركر لينا ب،اور پهرمتعين وخصوص لوگول سے ان سوالات کے جوابات حاصل کر کے لکھ لیتا ہے، جبکہ بعض انٹرو لیوغیر منظم اورغیرر کی ہوتے ہیں، ان میں سوالات مملے سے تیار تیس کے جاتے بلکے عام مکالمہ کے انداز ش معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔

#### 2\_سوال نامه: (Questionnaire)

مواد ومعلومات جمع کرنے کے لئے محقق بعض اوقات سوال نامہ تیار کرتا ہے، پھر اسے مطلوبہ افراد میں تقیم کر دیتا ہے ،اوران کے جوابات اور آراء اکشی کرتا ہے، پھران کا تجزیہ و تحلیل اوران پرتیمر و وتقید کرتا ہے۔ بیسوال نامم می آزاد ہوتا ہے اور بھی مقید ہوتا ہے۔ آزاد سوال نامے میں صرف سوالات کھے جاتے ہیں ،اور مختر جوابات کے لئے جگد خالی چھوڑ دی جاتی ہے، جبکد مقید سوال ناہے میں سوال کے ساتھ مختلف جوایات بھی لکھ دیتے جاتے ہیں ،جن میں سے مسئول نے ایک کا امتخاب کرنا ہوتا ہے ۔مقید سوال نامے کی کئ شکلیں ہوتی ہیں ،بعض اوقات جواب ہاں یانہیں میں ہوتا المعتن وتدوين كاطريقه كار كالم

ے، بعض اوقات ،ا، ب، ج، د کے ساتھ چار اسخابات (Multiple Choice) دیے جاتے ہیں، اور جواب ویے والد ان بیل سے ایک کا اسخاب کرتا ہے۔ بعض اوقات جواب الفاظ کی شکل بیل مجمی ہوتا ہے۔ مثلاً: جواب ویدے والد یہ کے: '' بیس ان سب سے اتفاق کرتا ہوں یا بیس ان بیل سے صرف ایک سے اتفاق کرتا ہوں یا بیس نہیں جا تایا بیس اسے اختلاف کرتا ہوں ۔۔

مقیدسوال نامے کی خصوصیت بیہ کداس میں جواب دیا آسان ہوتا ہے، جیکہ آزادسوال نامے کی خصوصیت بیہ کہ کا میائی نامے کی خصوصیت بیہ کہ کا میائی سے کی کا میائی کے لئے ضروری ہے کہ اس میں ذکر کردہ سوال آئی بناوٹ اور اجراف میں واضح اور بے خبار ہوں۔

عام طور پر محتق سوال ناہے کے ساتھ ایک عط (Covering Letter) بھی تحریر کرتا ہے، جس میں جواب دینے والے کو تحقیق کے مقاصدا ورسوال ناہے کو الکرنے کے بعد والی الوٹائے کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سوال ناسہ آتا طویل بھی شہو کہ جواب دینے والا اکتا جائے ۔ نیز سوال ناسہ تیار کرنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ معاشر کی اقد ارکے منافی بھی نہو، اور کسی کے لئے تکلیف (Hurt) کا باعث ندینے۔ (۲۹)

3-مشاهره: (Observation)

محقق موضوع تحقیق ہے متعلق اشیاء اور افراد کے نمونہ جات (Samples) کا بذات خودمشابدہ کرتا ہے۔ بھی وہ سرئک پرٹر بھک کے گزر نے کا بھی کلاس روم میں طلبہ کی حرکات وسکنات کا بھی سڑک عبور کرتے ہوئے لوگوں کے نقسر فات بھی گفتگو کے دوران متعلم کے اشارات اور بھی سلام کرنے کے مختلف طریقوں یا لوگوں کے مختلف انداز گفتگوکا مشابدہ کرتا ہے۔ چنا نچ بعض اوقات یہ بیمشابدہ آزاد ہوتا ہے ، جب محقق اس کے لئے کوئی پہلے سے خاکہ تیار ٹیس کرتا ، اور بعض اوقات یہ مشابدہ متعلدہ وتا ہے جب محقق پہلے سے طرحدہ چندا ہم لگات (Points) کا مشابدہ کرتا ہے جو موضوع کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔مشابدہ معلومات جمع کرنے کا سب سے اعلی مصدر موضوع کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔مشابدہ معلومات جمع کرنے کا سب سے اعلی مصدر کرتا ہے، اور وضاحت کرتا ہے، اور وہی ان کی تغییر ووضاحت کرتا ہے، اور وہی ان کا تجربہ کرتا ہے، اور وہی ان کی تغییر ووضاحت کرتا ہے، اور وہی ان کے تغییر ووضاحت کرتا ہے، اور وہی ان

المعتقن وقد وين كاطريقة كارك

4\_آزمانش:(Testing)

محقق ایک آزمائش (Testing) تیار کرتا ہے جس سے نمونے کے افراد کو گزارا جاتا ہے،
تاکہ کی مہارت یا عمل معرفت ش ان کی صلاحیت وقد رت کو پر کھا جائے ، یا ان کی سابقہ اور لاحقہ
استعداد کا مواز نہ کیا جائے ، اور پھر تا بھی آن کی اس مقصد کے لئے محتق و وطرح کی آزمائش
(Testing) تیار کرتا ہے جن میں ان کی سابقہ صلاحیت اور بعد میں حاصل ہونے والی صلاحیت کی
آزمائش کی جاتی ہے کہلی آزمائش کو آزمائش آئیل (Entry Test) اور دوسری آزمائش کو آزمائش کو آزمائش کو آخمائش

آزمائش کی جاری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ والات کی تعداداس قدرہوکہ
ان کی وجہ سے صلاحیت پر کھنے اور تمائج نکالنے میں دشواری ندہو، نیز موالات صدافت پرٹن ہول لینی
جس صلاحیت کو پر کھنے کے لئے تیار کئے مجھے ہیں اس کے ساتھ ان کا عملی تعلق ہو، اور یہ بھی ضروری ہے
کہ تمام سوالات واضح ہوں اور نقل کی اجازت ندوی جائے ، تاکہ ٹھیٹ کے قریبے معیار وصلاحیت
معیار کے مطابق
مضبوط طریقے سے ہو۔

(Experiment): \_5

بعض اوقات محق معلومات کے حصول کے لئے عملی تجربہ کو اپنا مصدر بنا تا ہے۔ عام طور پر
تجربات میں دوجموع ہوتے ہیں (۱) مجموعہ ضابطہ (۲) مجموعہ تجربیہ محقق کو اس بات کی کوشش کرنی
عالی ہوں ، اور دونوں کم عام موالی میں ہم مثل اور باہمی تعلق کے حال ہوں ، اور دونوں کا باہمی
اختلاف صرف ایک عالی لیعنی عالی تجربی میں محصور ہو۔ مثال کے طور پراگر ہم 'مشہد کے انسانی صحت
پراثرات' کا تجربہ کرنا چاہیں تو ہمیں انسانوں کے دوجموہوں پر تجربہ کرنا ہے، اور بیضروری ہے کہ یہ
دونوں مجموعے عر، دونن ، کام اور غذا میں کیفیت ، کیت اور نوعیت کے لحاظ سے برابر ہوں ۔ نیز ان کی
غذا کھانے ، کھیل کو د، سونے اور آثرام کرنے کے اوقات بھی کیساں ہوں ۔ عالی تجربی بی صرف مختلف عالی ہوگا اور مجموعہ تجربہ کو فقدا کے اندر
عالی ہوگا اور وہ ہے شہد ہو عدم ابطہ کو غذا کے دوران شہذیوں دیا جائے گا اور مجموعہ تجربہ کو فقدا کے اندر شہددیا جائے گا۔

یہ تجرباور بقیہ تمام تجربات عمل تجربی کے علاوہ تمام عوال کوالگ کردیے کی اساس پر قائم

المحقق و قد و ين كا طريقة كار كالح

تے ہیں کی وقت گزرنے کے بعد ہر مجموعہ کی صحت کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دونوں مجموعوں کے افراد کے وزن اور انہیں لائل ہونے والے امراض کور یکارڈ کیا جاتا ہے۔ پھر معلومات کا تجزیدہ تعلیل کر کے مناسب نتائج کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اکثر و پیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجربدائی تعمیل کے لئے بہت ماوقت بلکہ کی سال لے جاتا ہے، پھر جاکر دونوں مجموعوں کے درمیان فرق طاہرونما یاں ہوتا ہے، کیونک میں واضح نہیں ہویا تا۔ (۳۰)

خود تيار كرده موادكوز ترغمل لا تا (Initiated Data Processing):

ندکورہ بالاخود تیار کردہ مصادر (Initiated Data Sources) جمیں خام موادفراہم
کرتے ہیں، البذااس موادکوزیرعمل لاکرکانٹ چھانٹ اورلوک پلک درست کر کے انہیں متندمعلو بات
کیشکل دینا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراگرہم کی امتحان ہیں ہرطالب علم کا درجہ ذکر کردیں تو یہ
خام مواد ہے۔ کین جب ہم اس امتحان ہیں تمام طلب کا اوسط (Average) درجہ نکالیں تو یہ اوسط ایک
انظر میشن بن جائے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہتا چاہیے کہ خام مواداس وقت تک زیادہ فائدہ نہیں دیتا
جب تک کہ اسے بامعنی معلومات ہیں تبریل ندکر دیا جائے۔ مواد (Data) اور معلومات
بنب تک کہ اسے بامعنی معلومات ہیں قرق کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ مواد در حقیقت
ابتدائی خام شکل ہوتا ہے اور جب اسے تعلیل وتج رہے اور شاریاتی (Statistical) کی ظروری ہے۔ مواد در حقیقت

مونے (Samples)

ان تحقیقات یس کہ جن کا انحمار خود تیار کردہ مواد کے معماور کے معماور ( Source ) پر ہوتا ہے ۔ مثل: انٹرو ہو، سوال نامہ اور آز مائش وفیرہ ۔ ان مصاور کے ذریعے یا تو معاشرے کے تمام افراد کے زیانات جمع کے جاتے ہیں، اور بیاسی صورت یس ممکن ہوتا ہے کہ جب افراد کی تعداد محدود ہو ۔ اور اگر بیا تعداد کا محدود ہوتو پھر محتق کئے چنے افراد کو بطور نمونہ (Sample) متنب کرتا ہے، جوابے معاشرے کی نما تعدگی کرتے ہیں اور صرف انہی افراد کے بیانات اور آراء و نظریات کے حصول پر اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ وقت اور محنت اس کی اجازت نہیں وسیت کہ کی معاشرے کے تمام افراد یا کسی چیز کا کلی طور پر احاطہ کیا جائے۔ مثلاً اگر محقق دریاؤں میں سے کسی وریا

المعتقق وقد وين كاطريقه كار كالم

کے پائی کا معائد کرنا چاہتا ہے تو واضح ہے کہوہ دریا کے سارے پائی کا تجور و معائد جس کرسکنا، بلکہ اس کے قاف مونوں (Samples) کوزیر خورلائے گا۔ای طرح آگرکوئی محقق سمی مسئلہ بیں لوگوں کی آراء پر کھنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں وہ الکوں انسانوں کی رائے (Opinion) حاصل کرے، بلکہ اتنا کائی ہے چند سوافراد کی بطور نمونہ رائے لے لی جائے ۔البتہ بیٹمونہ معاشرے کے تمام افراد کی انتخاب کائی ہے چند سوافراد کی بلکہ چند محضوص طلبہ کا بلور نمونہ سروے (Survey) کرنا کائی طلبہ کا اعروبی کرنا مروری نہیں، بلکہ چند محضوص طلبہ کا بلور نمونہ سروے (Survey) کرنا کائی ہے۔ نمونہ جات جن جن میں سے چند کوئم اسالیب ہیں جن میں سے چند کوئم اختصار کے ساتھ و کرکرتے ہیں:

Aandom Sample): برسوي سمجها نتخب كيا كميانمونه:

اس مونے کی بنیاداس مفروضے پر رکی جاتی ہے کہ شاریاتی معاشرے کے ہر فرد کو نمونے میں نمائندگی کا مسادی موقعہ حاصل ہو۔ اس کے لئے بعض اوقات قرعا نمازی کے ذریعے فیرار ادری استخاب کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات فیرار ادری شاریاتی فہر تنیں (Random Tables) بنائی جاتی ہیں۔ ہم جناتی نمونہ: (Stratified Sample)

اس نمونے میں معاشرے کو محر تبعلیم اور جنس کے اعتبار سے مخلف طبقات میں تقیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاتا ہے۔ اس طرح جاتا ہے۔ پھر مبرطیقے سے رینڈم سیمل (Random Sample) حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح طبقاتی نمونہ فیرارادی نمونے (Random Samples) سے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراگر ہم نے پیشہ ورلوگوں کے طبقاتی نمونے حاصل کرنا ہوں تو ہم پہلے انہیں ڈاکٹر زرافجینئر زروکا اور اس تندہ کے خلق طبقات میں تقسیم کریں ہے، پھر ہر پیشے میں سے الگ الگ رینڈم نمونہ حاصل کریں ہے۔

(Doubled Sample): دوبرانمونه:

اس طریقهٔ کار میں پہلے افراد کے ایک غیر ادادی عمونہ (Random Sample) کا استخاب کیا جاتا ہے، پیران کی طرف ڈاک کے ذریعے سوال نامہ بیجاجاتا ہے، لیکن اس عمونے کے بعض افراد سوالنا ہے کا جواب تیل دیے اور نہ ہی سوال نامہ واپس کرتے ہیں۔ان جواب نہ دیے والوں کی ایک مستقل توح وجود ہیں آتی ہے جھے جواب نہ دینے والے طبقے کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ

لوگ نائج تحقیق پراٹر انداز ہوتے ہیں ، لہذا اس صورت حال کے پیش نظر جواب ندوسینے والے طبقہ میں سے پھر ایک فیر ارادی نموند(Random Sample) کا انتخاب کیا جاتا ہے ، اور مطلوبہ بیانات ومواد حاصل کرنے کے لئے ان کے ساتھ انٹر ولوکیا جاتا ہے۔

🖈 - منگلمثمونه:(Systematic Sample)

اگرآپ کی ہو بحد رش کے طلبہ کا محونہ تیار کرنا چا ہے ہیں تو پہلے ان کے رہٹر بیشن نمبر حاصل کیجے مثال کے طور پر پہلے ان طلبہ کو لیجے جن کے رہٹر یشن نمبر صفر یا پانچ یا سات کے عدد ہے شروع ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کو تمام طلبہ ہیں تقریبادی فیصد کا مجموعہ حاصل ہوجائے گا۔ ای طرح آگرآپ طاق اور جفت رجٹر یشن نمبر کے اعتبار سے طبقات بنا کیں گے تو آپ کوکل تعداد ہیں ہے 50 فیصد طلب کا مجموعہ حاصل ہوجائے گا کی بھی منونے کے بارے ہیں ہے بہت ضروری ہے کہ وہ بدا ہولیتی اس میں موجود افراد کی تعداد 50 فیصد سے تریادہ ہو۔ نیز غیر جانبدارات اور شفاف ہو، اور جس معاشرے سالیا جار باہدائی کا بودی طرح آئینہ داراور فرائندہ ہو۔ (۱۳)

# بانجوال مرحله مقالي كاتسويد وتحرير

#### (Drafting & Writing of Thesis)

جب محقق اپنی تحقیق کے مصاور کی تحدید کرنے کے بعدان کا مطالعہ کرلیتا ہے اوران مل سے مطلوبہ موادکوکارڈز پر درج کرلیتا ہے، یا مطلوبہ معلومات کی ٹوٹوکائی لے لیتا ہے، اور پھر تحقیق کے لئے تیار کئے ملے فاکہ کے مطابق اس موادکو ابواب وفعول میں تقییم کرلیتا ہے، اوراس کے پاس ہر باب وفعل میں معلومات کی بیری مقدار جمع ہوجاتی ہے، اور پھر وہ ان میں سے مررات کوحذف کرک موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والی معلومات کا استخاب کرلیتا ہے تو یہاں سے اب مقالے کی موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والی معلومات کا استخاب کرلیتا ہے تو یہاں سے اب مقالے کی بناوٹ ، کتا بت اور تسوید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مقالے کی تیاری میں بدایک اہم ترین مرحلہ بناوٹ ، کتا بت اور تسوید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مقالے کی جاتی ہے۔ بیمرطفی توعیت کا ہوتا ہے جس میں معلومات کے درمیان تنظیم و تالیف درکار ہوتی ہے۔ مقالے کی تحریکو جا تدار اور قائل ہوتا ہے جس میں معلومات کے درمیان تنظیم و تالیف درکار ہوتی ہے۔ مقالے کی تحریکو جا تدار اور قائل موت کے لئے درج ذیل دوباتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ۔

1 حسن تاليف

2۔ حقا کن پر بھنے وقعیم کرنے اور معلومات کے بیش کرنے میں خالص علی آنے کا التزام

المحتین و متروین کا طریقه کار کار

سمى مقالے بي جس قدر يدوعنا صريم كى كم ماتھ جمع ہوجا كيں تواس كى حمد كى ك السباب شراى قدرا ضافر ہوجا تا ہے۔ ايك المينازاديب الم الوالقاسم حسن بن بشرين يحكى الآمدى (م370م) الله كاب السعواء و كناهم والقابهم والسابهم " على كليمة بين:

"دحن تالف اورالفاظ کی عمر گی میان کے جانے والے معانی کے حسن و جمال ،خوبصورتی اور رون کو برحادیج بیلے نہ اور رون کو برحادیج بیں میاں تک کرایا گتا ہے کہ ان معانی میں الی عمرت آگئی ہے جو پہلے نہ متی ،اور ایباز ورپیدا ہو گیا ہے جو پہلے موجود نہ تھا"۔ (۳۲)

(أ) مقالے كاركان:

علاءاو رحمتن نے مقالے کے تین ارکان ڈکر کئے ہیں۔ 1۔اسلوب 2۔ منج 3۔مواد

ر اسلوب:

اسلوب سے مراد وہ تعییری سانچہ ہے جودومرے متاصر پر مشتل ہوتا ہے۔ بیر متاق کے اعدر بجود گرائی اوراوراک کی عکاس کرتا ہے۔ محقق کے ذہن میں مقالے کے معانی اوراس کے افکار جس وررواضح اور ماف ہوں گے، اس کی تعییر مجمی اس قدرواضح اور روشن اسلوب میں ممکن ہوگی۔ مقالات نے موضوع اور مزاج کی مناسبت سے اسالیب مجمی مختلف ہوتے جاتے ہیں۔

Thesis Writing Style): معلمي اسلوب

بے شک علی تھائی کی تدوین کے لئے علی اسلوب عی درکار ہوتا ہے ملی اسلوب تعییرو تھرار اور جنے ملی اسلوب تعییرو تھراور جنے و تحقیص بی نمایاں خصوصیات کا حال ہوتا ہے۔ بیسب سے زیادہ پرسکون سوچ بچار اور منطق کا سب سے ذیادہ تھائی ہوتا ہے۔ قوت گھرے سرگوشیاں کرتا ہے اور ان تھائی علمید کی شرح کرتا ہے جو کی تنم کی بیچیدگی اور پوشیدگی سے خالی ہوں۔

اس اسلوب کی نمایاں اور روٹن خوبی ''وضاحت'' ہے لیکن بیمی ضروری ہے کہ اس بھی توت و جمال کا اثر بھی طاہر ہو، اور اس کی اصل قوت اس کے بیان کے روثن ہونے اور جمت وولیل کے پختہ ہونے بیس پنہاں ہے، جبکہ اس کا جمال اس کی عبارتوں کے آسان ہونے بیس ، اور اس کے الفاظ کے استخاب بیس ذوق سلیم میں پنہاں ہوتا ہے۔عمدہ تحریر کا ایک منہری اصول سے ہے کہ معلومات کے پیش کرنے کے لئے الفاظ کا استعال حمدہ اور ہراہ راست ہو علی اسلوب کے اشرر بیج ہوئے تجیر اور اظہار مائی الفیم کر کو گئش بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ جملوں کو چھوٹا رکھا جائے اور ایک متنوع اسلوب اختیار کیا جائے ،اس لئے کہ اگر جملوں کو ایک دوسرے کے مشابداور ایک بی طرز میں کررا عداز میں چیش کریا تھا تھیں ہیں گیا تھی کہ اور اس کا حسن ما تدریز جائے گا۔

کامیاب محتق وہ ہے جو اپنے اسلوب میں تنوع پیدا کرے ۔الفاظ و معانی میں مناسبت رکھے ،اگر چہ بیدا تا آسان کام نہیں ہے ۔واضح رہے کہ علی تحریر کوحمدہ اور جا ندار بنائے کے اگر چہ بیدا تا آسان کام نہیں ہے ۔واضح رہے کہ علی تحریر کو حمدہ اور جا ندار بنائی تو انہیں کو سیکھتا ، مختلف موضوعات پر انشاء وتحریر کی طویل مشق اور بزے بزے انشاء پردازوں کی تحریروں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ نیز عمدہ افکار وتبیرات کا مطالعہ محقق کی علمی اور تکری سطح کو پروان چڑ حانے میں انتہائی محورکردارا داکرتا ہے۔

(Method of Presentation):

مظم والليكش:

منج سے مراد معلومات کے استعال کا وہ طریقہ ہے جو کمی گلری تھکیل اور تھم لگانے کے لئے دوسروں کی تھلید کے بغیر افتقیار کیا گیا ہو۔ اس کا ہدف اور غرض و غایت قاری کو قائل کرنا اور اس پر اثر انداز ہونا ہے، اور یہ ہدف اس وقت تک ماصل نہیں ہوسکتا جب تک محقق معلومات کی پیشکش کو منظم بنانے ، ایسے تحلیل و تجویہ میں اصول منطق کا النزام کرنے ، اور ایچ دلائل و برا بین کو جا ندار بنانے کی مراق رُکوشش ندکر ہے۔

🖈 ـ مقدمات کی انجیت:

مقالے کی کمی فصل یا کسی موضوع کے متعلق آراہ ونظریات، اختلاف اور ان کی جُرح و تحلیل کے عرفرہ و تحلیل کے عرفرہ کے مقدمہ یا تمہید (Intro) لکھنا ضروری ہوتا ہے، جس میں آنے والے موضوع کا مختصر جامع اور قائل کرنے والے اور توجہ مبذول کرانے والے انداز میں تعارف کروایا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے مقدمات کا اسلوب بہت آسان اور ان میں چیش کی جانے والی فکر بہت واضح اور عمیاں ہوتی ہے۔

تتحقيق وتدوين كاطريقه كارج

قارئین کو قائل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ موضوع کامنطق شکل میں پوری طرح تحلیل وتجويد كيا جائے كہ جس سے اس كے تمام پوشيدہ پہلواور پيچيدہ جہات كى وضاحت اورتشر تح ہوجائے۔ لیکن اس کے لئے ایک معتدل اسلوب اختیار کرنا ہوتا ہے، جونہ تو اتفاطویل ہو کہ قاری کو بیز ارکر دے، اورندا تنامخفر ہو کہ قاری کی بیاس اور جبھو کوسیراب نہ کرسکے۔ پھر یہ می مفروری ہے کہ ایک موضوع کے متعلق تمام آراء کوچیش کیا جائے اوران کا تجزیہ وخلیل کیا جائے۔

☆ موازنه کی اہمیت؛

افكاركى وضاحت اورمعانى كى تشريح يس موازنه (Comparison) كايواا بم كروار موتا ے، خاص طور پر کہ جب مواز ند غیر جانب وارانداور انساف پڑی ہو۔ نیز موازند کی وجہ سے قاری وہی اورنفسیاتی طور پرموضوع کی بیروی اورتغیم کے لئے بری توجداورا بتمام کے ساتھ تیار ہوجا تاہے۔ عنوانات كى اہميت:

افراط وتغریط سے بیچے ہوئے بڑے اور ذیلی عنوانات (Titles & Subtitles) ک وجد سے مقالہ زندہ، ناطق، جاندار اور پر اثر بن جاتا ہے۔ بلاشبطلی حقیق ایم اے، ایم فل اور بی ایج ڈی یا یو غور ٹی تعلیم کے کسی بھی مرحلے میں ہو، بیاتی موقع ہوتی ہے جو تکر ونظر کی تعمیر میں اہم کر دارا دا

ل موار: (Thesis Data)

علمی مواد مقالے(Thesis) کا اہم ترین رکن ہے۔علمی مواد تک کسی مقالے کولوگوں کے لے جدیداور مفید بناتا ہے، اور کسی معالے کی قیت (Value) ،عد کی اور اہمیت کا دار و مداراس کے علمی مواد کی کثرت، محت، پچتگی، استناد، جدت اور جا نداری پر ہوتا ہے۔ بہت سارے مقالات على موادكى كمزورى كى وجد سايل اجميت كهودية بين ، كوتك أوك جيشنى چيز كا انظار كرت بين ، اور جدت وتخلیق برمشمل مواد بی ان کے نزویک مفید، اہم اور قابل قدر ہوتا ہے۔ ای طرح اگر فاط اور نا قابل التنبار موادمقالے میں پیش کیا جائے ، یا بغیر تحقیق کے کچم نقل کیا جائے ، یا دوسروں کے اقوال کو بلا مختیق اس میں شامل کر دیا جائے تو مدیمت بڑی غلطی ہوگی۔ العلم المعلى المريقة كاركاني

### "اورآدی کے کاذب ہونے کے لے اتنائی کافی ہے کدوہ ہری سائی بات کو آگے بیان کردئ"۔

ای طرح اگر محقق اپنے مقالے میں پہلے سے تحقیق شدہ معلومات کا تحرار کردے جنہیں لوگ پہلے جانے ہوں تواس کا پیمل نقالی جشو وز وائداور تعلویل کے زمرے میں آئے گا۔

بہترین مقالہ وہ ہے جس کے ندکورہ بالا تینوں ارکان کمل شرائط کے مطابق پورے ہوں۔ بہترین مقالہ وہ ہے جس کے ندکورہ بالا تینوں اور مقتل نے اس کی چیش کش دکش اسلوب میں علمی منطق اور ذوق سلیم کی حکاس کرنے والے نئج کے ساتھے کی ہو۔ (۳۳س)

یہاں ہم تحقیق میں اسلوب بیان کی اہمیت کے حوالے سے پروفیسر محمد عارف کی کتاب دخقیق مقالہ نگاری" (مطبوعہ ادارہ تالیف وترجمہ، پنجاب یو نیورش، الا مور - 1999م) ممان چند کی کتاب دخقیق کافن" (مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان ،اسلام آباد 1994) اور دیگر محققین کی آراء کا ظامہ نقل کرتے ہیں:

## (ب) اسلوب بيان اورزبان محققين كي نظرين:

ہے۔ جو مقالداد فی موضوع پر لکھا کیا ہواس کا طرز نگارش خوبصورت اوراد فی ہونا چاہیے۔طرز
نگارش کی خوبصورتی کا میمطلب نہیں کہ عبارت رنگین ہویا قافیہ بیائی کی جائے یا نا انوس الفاظ لائے
جا کیں،اس طرح کا اسلوب تحقیق نہیں بلکہ تخلیق ہوتا ہے چیلیقی اسلوب میں منا تع لفظی و معنوی کا
استعمال، علامتی اظہار، جذباتی طرز استدلال، اوصاف میں مبالغہ، شاعرانہ صداقت، ابہام ، موضوعیت
اور غیر منطقی انداز اہم خصوصیات ہیں۔ جبکہ تحقق کے اسلوب کی تخلیقی اور خوبصورتی ٹانوی اہمیت رکھتی
ہے ۔اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ محقق ، حقائق شاری کے وقت انتہائی غیر جانداری ، واقعیت،
قطعیت اور معروضیت کو پیش نظرر کے۔

المعتقق وتدوين كاطريقه كار كالمستقال المستقال ال

ہ۔ واقعیت سے مرادیہ ہے کہ محقق، حقیقت کا بیان چشم تصور کے ذریعے ہیں کرتا بلکہ امرواقعہ ہیں اس کا موضوع ہوتا ہے۔ لہذا اس کے اسلوب میں علایات، اشارات اور کنایات کی قطعاً مخبائش مہیں ہوتی بلکہ وہ مشاہدے، تجریبے منطق اوراستدلال کی زیان استعمال کرتا ہے۔

منا ۔ تطعیت سے مراویہ ہے کہ محقق قطعیت کے ساتھ بات کرتا ہے۔وہ کوئی ایسالفظ یا کوئی ایس عبارت استعال نہیں کرتا جوذومعنی ہو کہ اس سے ابہام والتباس پیدا ہوجائے کھتی کا ہر لفظ ایک ہی معنی ومنہوم رکھتا ہے اور پورے مقالہ میں بیمعنی ومنہوم بدل نہیں۔

ہے۔ معروضیت کا مطلب سے کمحق جذبات، وجدان، جانبداری اور تعصب سے کام نیس لیتا بلکہ حقائن کواصل شکل میں ویکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یجبت نفرت، عداوت، عناد، جذب، ہمدردی، احساس، برتری، جبلت جیل اور نصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔وہ عقل، منطق، تجرب، مشاہدہ، دستاویزی مواور تخلیل، ثقابل، استدلال اور استخاج واستنباط کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔

جئے۔ زبان واسلوب کے معیاری ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مقتق کے نزد یک اظہار اور ابلاغ میں کوئی فاصلہ شدرہے۔ اظہاریت پینر تخلیق کا راہنا مقالہ کھ کوئی فاصلہ شدرہے۔ اظہاریت پینر تخلیق کا راہنا مقالہ کھ کوئی خرض نہیں ہوتی لیکن محقق کو اس طرح کا رویہ موقف دیا ، قاری تحقق کو اس طرح کا رویہ موقف اور حقیقت دوسروں تک پہنچائے کے محقق کو اور حقیقت دوسروں تک پہنچائے کے محقق کو یعین کرلینا جا ہے کہ اس کے متالہ کا ایک ایک لفظ قاری تک اپنے قطعی منہوم کے ساتھ کہ جی ہے۔

- (ج) تحقیقی مقالدواقعات وهانش برمنی دستاویز باس کئے اس میں:
  - 🖈 ۔ لفاظی،خطابت اور شاعران رتگین میانی سے کامنیس لیما جاہیے۔
  - 🖈 ۔ جذباتی طرزاستدلال اورنا محاندا نداز بیان سے گریز کرنا جاہیے۔
- ا معناتی الفاظ مثلان نہایت ہی عمدہ ، بے انتہا دلیپ یا بالکل بے کار کے استعال سے بچتا مطابعہ کے استعال سے بچتا م
  - → مبالغة ميزدح مرائى، اوردل آزار تقيد برميز كرناجا ہے۔
- ا خیر متعلق باتوں ، فرسودہ او بی مثالوں ، عامیا شدی اور فیر ضروری تفاصیل سے اجتناب بہتر ہے ، کیونکہ اس سے مقالے کا حجم برو روسکتا ہے۔

المستحقق ومدوين كاطريقه كار كالم

ہوں معتق کی زبان میں تخیل کی بجائے ،واقعیت ،ابہام کی بجائے قطعیت اور کیفیت کی بجائے حقیقت کا مضرغالب ہونا جاہے۔

(ج) تحریر میں حسن وخوبی اور فعی محاسن پیدا کرنے کے لئے:

ا مواداوراسلوب پروتنے وقئے سے نظر ٹانی سیجے ،صاحب الرائے احباب کود کھا ہے جو سخت تم کے نقاد ہوں۔

ای طرح ٹالٹائی نے اپنا اول واراینڈ پی اس میں بعض نقرے دی دی دفعہ کائے گئے ہیں،
ای طرح ٹالٹائی نے اپنا اول واراینڈ پی (War and Peace) سات مرتبائل کروایا۔لہذا کانٹ جمانٹ سے محبرانانیس جاسیے

الله مختلف موضوعات پرخودقلم برداشته لکینے کی عادت ڈالئے ادرائی تحریر کو بار بار پڑھے۔ اللہ بزرگ معلموں ادرصاحب طرز ادیبوں کی تحریروں سے استفادہ کریں۔ (۳۳)

جهامرحله: مقالے کی حوالہ بندی:

(Documentation & Citation of Research) (حاشیه نگاری اور مراجع ومصادر کی فہرست کی تیاری)

> ( أ ) حاشيه نگارى: (Writing of Footnotes / Endnotes ) حاشيه كي تعريف اورا بميت:

حاشیہ سے مراد وہ انوی افکار ہیں جنہیں محقق اپنی کتاب ہیں یا کی دوسرے کی کتاب ہیں اس میں یا کسی دوسرے کی کتاب ہیں تخریر کرتا ہے۔ اس کا مقصد وجیدہ امور کی تشریح کرنا، کسی نظرید اورسوچ کی وضاحت کرنا، یا اُس کی مزید شرح کرنا، یا کسی معلوم چیز کے مصدر کوذکر کر کے اس کی تو یُق و تا کید کرنا، کسی آجہ تر آئی یا حدیث نبوی کی تخریح کرنا، کسی معلوم چیز کے مصدر کوذکر کر کے اس کی تو یُق و تا کہ کہ کو تحقیق کرنا، یا کسی دائے پر تنجرہ کرنا ہوتا ہے ، کیونکہ موجودہ دور میں اسے ہر صفح کے بیچ (وامن صفح میں) کھا جا تا ہے ، اوراس کے مقابلے میں دمتن '(Text) کا افتا تا ہے ، جے محقق صفح کے او پر والے حصے میں تحریر کرتا ہے یہ دونوں لفظ ایسی متن اور ہامش لغوی اختبار سے ، تجریر کی جانے والی اپنی جگہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ۔ اس طرح اگر حوالہ جات کو باب یا اختبار سے ، تحریر کی جانے والی اپنی جگہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ۔ اس طرح اگر حوالہ جات کو باب یا

المحقیق و تدوین کا طریقه کار کا

فعل یا بورےمقالے کے آخر پردرج کیا جائے تو انہیں (Endnotes) کہا جاتا ہے۔

ہوامش جع ہے ،اور اس کا واحد ' ہامش' آتا ہے ،اور بعض محقین اسے ' حاشیہ' اور دستیلق' کانام بھی دیتے ہیں ، البتہ ان تینوں میں انوی اور اصطلاحی فرق ضرور ہے۔ قدیم دور میں ' داشیہ' کانام بھی دیتے ہیں ، البتہ ان تینوں میں انوی اور اصطلاحی فرق ضرور ہے۔ قدیم دور میں ' حقیقین نے موجودہ دور میں اسے صفحے کے نیچے (ویل صفحہ میں ) لکھتا شروع کیا تو ان کاس طریقے کو ہامش (Footnote) کانام دیا گیا ۔ البتہ تعلق (Commentary) سے مراد متن کے بارے ہم میں وہ تبرہ ہے جی محق حاشیہ یا ہامش میں تقل کرتا ہے۔ مسلمان علماء میں آخویں مدی جری میں علی وہ تبرہ ہے جی محق حاشیہ یا ہامش میں تقل کرتا ہے۔ مسلمان علماء میں آخویں مدی جری میں حواثی اور تعلیقات کا رواج پڑا ، انہوں نے اہم کتابوں پرحواثی اور تعلیقات کا مواثہ کی جن ماشہ کتاب متن میں موجود تمام مشکل و بیجیدہ مقامات کی تشریح کو توضیح کی جاتی تھی ،اور یکی چیز حاشیہ کیلئے کا سب متن میں موجود تمام مقصد قرار پایا۔ فقد اسلامی میں مشہور ترین حاشیہ ' حاشیہ ابن عابدین'' ہے۔ سے بڑا اور اہم مقصد قرار پایا۔ فقد اسلامی میں مشہور ترین حاشیہ ' حاشیہ ابن عابدین'' ہے۔ شروحات ، حواثی اور ہوامش میں قرق:

مسلمان علاء نے اپنے اسلاف کی کتابوں پر شروحات لکھتا چھی صدی ہجری ہیں شروح کیا۔اس مسمی میں ابوسلیمان حمد بن عجم بن ابراہیم خطابی (م388ھ) کی صحیح البخاری کی شرح مسمی ''اعلام السن می شرح صحیح البخاری ''مشہورومعروف ہے۔واضح رہے کہ شروح اور حواثی ہیں فرق ہے۔شرح میں متن کے ہر ہرلفظ کی وضاحت کی جاتی ہے،اور ہرلفظ کے لغوی معنی اور اس مستنبط ہونے والے احکام وفوا کد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔نیز اس میں احکام وفوا کد کے دلائل بھی اس سے مستنبط ہونے والے احکام وفوا کد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں احکام وفوا کد کے دلائل بھی وضاحت نیز اس میں احکام وفوا کد کے دلائل بھی وضاحت نیز اس میں احکام وفوا کد کے دلائل بھی اللہ خواثی میں کتاب کی عبارت کے ہر ہرلفظ کی وضاحت نیز سی کی شرح ہتات کی مرورت ہو۔ یہ وضاحت نیز سی کی جاتے ہیں ، اور ان الفاظ کو زیز خور لا یا جاتا ہے جن کی شرح ہتاتی کی ضرورت ہو۔ یہ الفاظ مختلف بھی ہوتے ہیں ، اور کھی بہت فاصلے پر بھی ہوتے ہیں۔

مولفین حفرات بھی تواصل کتاب پر حاشیہ لکھتے ہیں ،اور بھی اصل کتاب کی شرح پر بھی حاشیہ لکھاجا تا ہے۔دوسری صورت میں حاشیہ کے اعدران الفاظ کو زیر بحث لایا جا تا ہے جنہیں شار ر نے نظر انداز کر دیا ہو جبکدان کی وضاحت تا گزیر ہو، ایسے حاشیہ کو صفح کے کتاروں میں ہے کس کنارے پر یا صغے کی بیکی جانب لکھا جاتا ہے، اوراے ایک لیکر (Line) تھنے کرمتن ہے جدا کرویا جاتا ہے۔ بھی ایسے تواثی متن کے صفات میں بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں متن کی عبارت کوتوسین (Brackets) کے اعدر کھ کرھا شے سے جدا کردیا جاتا ہے۔

جہاں تک ہوامش (Footnotes) کا تعلق ہے تو موجودہ دور میں اس سے مراد دہ تعلیقات دشروحات ہیں جنہیں محقق صفحات کے مجلی جانب لکھتا ہے، اورمتن اوران کے درمیان میں ایک لائن لگا کر فاصلہ کردیتا ہے۔ متن میں وارد ہونے والے جس لفظ پر ہامش (Footnote) میں تجمرہ کرنامقصود ہواس کے او پر متن میں ہی توسین کے درمیان ایک نمبردے دیا جاتا ہے، پھروہی نمبر ہامش میں درج کے جانے والے تجمرے کود دیا جاتا ہے۔ ایک صفح کے اندرجن الفاظ پر تعلیقات ہامش میں درج کے جانے والے تجمرے کود دیا جاتا ہے۔ ایک صفح کے اندرجن الفاظ پر تعلیقات کا نامقصود ہوائیں تر تیب کے لا ظ سے مسلسل نمبردیئے جاتے ہیں، اور یکی مسلسل نمبراوران کی تر تیب مسلح کے بیٹر ہر سے صفح پر ووہارہ سے نے نمبرز لگائے جاتے ہیں۔ البند اگر ہر صفح پر ہوامش لکسے کا اہتمام نہ کیا جائے بلکہ حواثی وحوالہ جات کو فصل کے آخر تک یا باب کے آخر تک یا چرحواثی کوشروع سے ترتک مسلسل نمبرلگانے پڑیں گے جو بڑاردل باب کی تعداد تک بیٹنی سے ہو بھر واثی کوشروع سے ترتک مسلسل نمبرلگانے پڑیں گے جو بڑاردل کی تعداد تک بیٹنی سے ہیں، لیکن پہلا طریقہ یعنی ہر صفح کے الگ الگ ہوامش لگانا زیادہ بمبر ادر متداول ہے۔

ماشي ميس كن اموركا تذكره كرنا جاهي؟:

اس بارے میں الم علم ووائش کا اختلاف ہے کہ حاشیے میں کن چیزوں کا تذکرہ کرنا جا ہے اور کن چیزوں کا تذکرہ فیر منیدہ ؟ اس سلسلے میں محققین کا ایک گروہ جس میں چودہویں صدی اجری کے شخط انتقامین عبدالسلام بارون (م 1408 ھ) بھی شامل ہیں ، کا کہنا ہے کہ کتابوں پر ہوامش وحواثی لکھنا درست نہیں ، بلکہ صرف متن (Text) کو صبلا کیا جائے ، اس کی وضاحت کی جائے اور اس کی عبارات پر تحقیق کی جائے ۔ موصوف نے بہت سے مصافد عربیہ پر تخریج کا کام کیا ہے ، جس میں ان کی زیادہ تر توجہ متن کی ساز وین اور اسے تعیف و تحریف اور اضافہ و نقصان سے تحفوظ رکھنے پر مرکوز رہیں۔ دوسری جانب محققین کا ایک گروہ متون کو حواثی ، شروح ، تعلیقات اور وضاحتی فوائد کے ذریعے دیں۔ دوسری جانب محققین کا ایک گروہ متون کو حواثی ، شروح ، تعلیقات اور وضاحتی فوائد کے ذریعے

المعتقن وقد وين كاطريقه كار

قاری کے لئے منید بنانا ضروری سجھتے ہیں۔ بلکہ بعض متاخرین تو اس سلسلے میں اتنا آ کے باسعے کہ انہوں نے متون (Texts) کو اپنے حواثی اور تعلیقات سے اس قدر ہوجھل بنادیا کہ وہ قار کین کو کتا ب کے اصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے حواثی میں درج کئے گئے فروقی موضوعات کی طرف لے گئے ، جو قار کین کے ملے کی طرف کے بھا ہم نہ تھے۔ نہ کورہ بالا دونوں گروہوں کے حتقین کے اقوال میں تقلیق کی صورت یہ کہ کہ صرف ایسے حواثی درج کئے جا کیں جو بھن کی الجمنوں کو مل کریں ، اور قاری کی توجہ کو متن کی الجمنوں کو مل کریں ، اور قاری کی توجہ کو متن کی تعلیم کا مارچ کی میں درج کرنے سے ایک نہ بول آئیں حواثی میں درج کرنے سے ایتناب کیا جائے ۔ اہل علم و تحقیق کا حاشیے میں درج کئے جائے والے جن امور پر اتفاق ہے ، ان کا خلامہ مندرجہ ذیل ہے :

- 1 قرآنی آیات کی تخ تے اور قرآن مجید کے غریب و مشکل اور نادر الفاظ کی تغییر۔
- 2۔ احاویث نبویہ، آثار محابہ، اور اقوال تا بعین کی تخ تنج اوران میں وارد ہونے والے خریب الفاظ کی وضاحت اور میج وغیر میج کا درجہ بیان کرنا۔
- 3 متن میں دار دمونے والے خریب الغاظ، تا در اصطلاحات کی لغوی واصطلاحی وضاحت ادر ان کے تلفظ (Pronunciation) کوحروف کے ذریعے منبط کرتا۔
  - 4- فيرمعروف شخفيات كاتعارف.
  - 5۔ غیرمعروف مقامات، شہرول ملکول، حادثات وواقعات وادوار کا تعارف \_
- 6۔ منرب الامثال اورا شعار کی تخریج ، شعروں کے اوز ان دبحور ، شعراء کے نام اور قصائد کا کپش منظر صنط کرنا۔
  - 7\_ عبارات واقتباسات ك تحقيق كرك اصل معبادر كاحوالد ويا\_
  - عشف آراه کا تجزیید مواز نداور موافقت و خالفت کی وجو ہات بیان کرنا۔
  - 9 متن میں ذکر کروہ مسائل کے دلاکل اوران کی وضاحت کے لئے مثالیں دیا۔
  - 10۔ منن پرایساتیمرہ جواس کے کسی مشکل مقام کی وضاحت کرے یاکسی دائے پرتقد کرے۔
- 11۔ واٹلی حوالہ جات لین قار تین کی ایک ہی موضوع کے بارے میں مقالے میں وار دہونے والی مختلف معلومات کے مقامات کی طرف رہنمائی کرنا۔

ماشر كلين كم لئة مندرجة ولي تين مقالات بن سيكي اليكااتقاب كياجاسكات،

- (At the bottom of each page) منع کے دامن ش
- 2- مرباب یافعل کے انتقام پر (At the end of each chapter)
- 3 مقالے کے انتظام پر (At the end of the entire thesis)

نہ کورہ بالا مقابات میں ہے کہ مقام کی ترقیج کے بارے میں مختقین میں اتفاق ٹیمیل ہے،
البتہ تج بات کی روشی میں اور یو نیورسٹیوں میں زیادہ تر رائح طریقہ کار کے مطابق حاہیے کے لئے قائل ترقیج جگہ ہر صفح کا دائمن ہے۔ کیونکہ اس طرح متن اور حاشیہ دولوں بیک وقت نظر میں ہوتے ہیں اور
ان کا مطالعہ ومواز نہ آسان ہوتا ہے۔ جہال تک دوسرے دولوں طریقوں کا تعلق ہے قوان میں متن اور
حاہیے میں دوری کی وجہ سے قار مین کو ہا رہار صفحات بیلنے کی زحمت کرنا پرتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا
دورتیسرا طریقہ آگر ایک جھوٹے سے معمون کے لئے ،یا زیادہ سے زیادہ ایم اس لئے کی حرب اور شلطی کا
اور تیسرا طریقہ آگر ایک جھوٹے سے معمون کے لئے ،یا زیادہ سے زیادہ ایم اس لئے کی حرب اور شلطی کا
انہا یا جائے تو جم کم ہونے کی دجہ سے ،چونکہ حواثی کی تحداد زیادہ نیس ہوتی ،اس لئے کی حرب اور شلطی کا
کے حواثی کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس صورت میں آگر پہلے طریقہ کو چھوڑ کر دوسرا یا تیسرا
طریقہ احتیار کیا جائے تو حواثی کی مسلسل ترقیم (Numbering) کی دجہ سے کی ایک جگر شلطی
ہونے پرتمام حواثی متاثر ہوں سے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر صفح کے حواثی ای صفح کے دائمن میں تھی۔

حواله دين كاطريقه

قارئین کومتن (Text) ہے ہوامش (Footnotes) میں حوالے کی طرف کے جانے کے لئے مختلف طریقے استعمال کے جاتے ہیں،مثلا: نمبرز، شارز،اور حروف ابجد (۳۵)

ان تمام طریقوں میں سب سے آسان اور زیادہ متد اول طریقہ نبروں کے استعال کا ہے۔ اکثر مختقین بھی طریقہ استعال کرتے ہیں ،لیکن ریاضی (Mathematic) اور شاریات (Statistic) سے متعلق محقق میں حروف ابجد کا استعال زیادہ بہتر ہے، تاکہ متن میں وارد ہونے

المعتقق و تدوين كاطريقه كار

والاصل اعداداور بوامش كينبرزين فرق بوسك

حواله جات کی ترقیم (Numbering) کا طریقه:

حوالہ جات کے لئے جب ترقیم کا طریقہ استعمال کیاجائے تواس کے لئے تین مختلف طریقے ہیں: مرصفح سے جو السام میں راگ میں تقریب

1- برصفح كحواله جات يس الكرتم:

اس طریقے کے مطابق ہر صفح کے حوالہ جات کی الگ الگ ترقیم کی جاتی ہے۔ ہر صفحے کی ترقیم اس صفح پر ختم ہو جاتی ہے اور سے صفح سے نی ترقیم شروع ہوتی ہے۔

2\_ فصل حواله جات كى سلسل ترقيم:

اس طریقے کے مطابق محق ایک فعل یا باب کے تمام حالہ جات کی ابتدا سے انہا تک مسلسل ترقیم (Numbering) کرتا ہے اورفعل یا باب کے اختیام پرتمام حالہ جات جیں۔ 3۔ مقالے کے تمام حوالہ جات کی مسلسل ترقیم:

اس طریقے کے مطابق محقق اپنے پورے مقالے (Thesis) کے حوالہ جات کی ابتداء سے انتہاء کی سلسل ترقیم کرتا ہے، اور مقالے کے اختیام پرتمام حوالہ جات اسٹے ذکر کر دیئے جاتے ہیں۔ ترقیم کی اسلسل ترقیم کرتا ہے، اور مقالے کے اختیام پرتمام حوالہ جات اسٹی اور آسانی اور زیادہ اس انی اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات محقق کو کسی حوالے کو حذف کرتا یا اضافہ کرتا پڑتا ہے، تو اس پہلے طریقے میں کسی میں تبدیلی کرنے میں زیادہ سہولت ہے۔ اگر دوسرایا تیسرا طریقہ اختیا کیا جائے تو کسی ایک حوالے کی تبدیلی پر منتج ہوگی ۔ البتہ جوٹے چوٹے چوٹے مقالات و مضامین میں آخری دونوں طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔

حاشیے میں مرجع ذکر کرنے کے عملی نمونے حوالہ دینے کے عملی نمونے (۳۲):

جب حاشی میں مرجع یا مصدر کہلی دفد کھا جائے تو اس کے بارے میں کمل معلومات دیتا ضروری ہے۔ مثلا بولفین کے ناموں کے اعتبار سے اگر حوالہ دیتا ہوتو مولف کا نام ، کتاب کا نام، جلد، اندیشن مقام طباعت ،شہر کا نام ، ملک کا نام ، سال ، اور جلد و صفحہ نمبر کا ذکر کرتا ضروری ہے۔ اس 🕹 محتیق دیدوین کاطریته کار

طرح اگراسائے کتب کے احتبار سے حوالہ دینا ہوتو پہلے کتاب کا کھل نام ، پھر مؤلف کا کھل نام اور فرارہ آئے کہ کورہ بالاطریقے کے مطابق بقید معلومات ذکر کی جا کیں گی۔البتہ جب مرجح یا مصدر کا ذکر دوبارہ آئے تو پھر مرف مولف کا نام کتاب کا نام اور جلد اور صفح تمبر ذکر کرتا کائی ہوتا ہے۔مراجح کو ذکر کرنے کی مختف صورتیں ہوتی ہیں۔مندرجہ ذیل سطور ہیں ہم ان ہیں سے اکثر حالتوں کو کمل مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں:

(١) جب كتاب كامولف مرف ايك مخض مواد اس كاحوالداس طرح كعما جائكا:

عربي مرجع كي مثال:

لمك، خالق داد (الدكتور). مسنهسيج المسبحسث والتسعسقيسق \_ (لا بود: آزاد بكذيد. 1999م). ص 58.

انگریزی مرقع کی مثال:

Whitney, F.I. Elements of Research . (New York: Prentic -Hall, 1937). P.40.

(ب) اگركئ كتاب كدومؤلف بول تو حوالديول كلماجا يكا:

عربي مرجع كي مثال:

ريسمون طبحان و دنينز بيطار طحان مصطلح الادب الانتقادي المعاصر (بيروت: دارالكاب الليتاني، 1984م). ص32. اگريزيم رجع كي مثال:

Albert Einstein and Leapolf infelf. The Revolution of

Physics. (New York:simon & Schuster,1938).P.313.

(ج) اگر کی کتاب کے تین یا تین سے زیادہ مولف ہوں تو صرف مولف اول کا نام لکھا جائے اور اس کے ساتھ مربی مرج کے لئے (و آخسوون) یا (و زملاؤہ) اضافہ کیا جائے گا۔ اگر مرج اگریزی ہوتو مولف اول کھی کر ساتھ (Bold) کو ولئر (Bold) حرف کے ساتھ اول کھی کر ساتھ (et al) کو ولئر (Bold) حرف کے ساتھ اف اف کی اس تھا ان کی اس تھا اور کی ساتھ کی ساتھ اور کی ساتھ کی سات

گفتن وقد و بن کا طریقه کار کار عربی مرجع کی مثال:

زى سليمان ، وآخرون <u>مبادى الانفر بولوجية (بيرو</u>ت : دارالغد ، 1967 م). ص 557 . انگريزي مرجع كي مثال:

Richard Feynman, et al. The Charachter of Physical Law. (Cambridge: M.I.T. Press, 1965). P.171.

المرکسی کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا کمیا ہواوراس پرکسی نظر انی بھی کی مولواس کا حوالہ (2)

اس طرح تكما جائے؟:

جان سورون. <u>السوت فى الفكر الغوبى</u> . ترجمكائل يوسف حين، مواجعة و تقديم عبدالفتاح امام .(وارالكويت: عالم المعرفة ،1983م). ص136.

مجلّات وجرائدكاحوالددسين كاطريقه:

(أ) مجلّات كاحواله يون دياجائكا:

مك، غالق داد (الدكور). معليم اللغة العربية في باكستان، مشاكل و حلول".مجلة الكلية الشرقية . (ع646 اغسطس 2004م). ص105.

P.A.M., Dirac . "The Evolution of the Physicit's

Picture of nature." Scientific American. (May 1963). P.47.

(ب) جرائدواخبارات كاحواله يون دياجائكا:

جريدة الاهرام ، 4من ديسمبر 1998م. ص4.

The Nation, December 4, 2010. P.4

مقالات (Theses) - حوالدوسية كاطريقه:

اگرایم۔اے،ایم فل اور پی ایج ڈی کے غیر مطبوعہ مقالہ سے کوئی اقتباس لیا گیا ہوتو حاشیہ میں اس کا حوالہ درج ذیل طریقے سے دیا جائے گا:

طك، قالن واو . دراسة وتحقيق المخطوط إشرف الوسائل إلى فهم الشمائل البن حجر الهيتمي المكي . (رسالة الدكتوراة غير منشورة، حامعة بنحاب، 1991م).

المحتحقيق وتدوين كاطريقة كار

م2060. انسائيكلوييڈيا كاحواليدىينے كاطريقية:

1- اردودائره معارف اسلامیه طبعه 2 رزرمقاله دتغییر".

Encyclopedia Britannica, 11th ed., S.V. "cold war".

S.V مخنف ہے(Sub Verbo) کا بھس کا معنی ہے "Under the Word"

آن لائن ڈیٹا ہیں (Online Database) محلّات کے مضامین کا حوالہ:

Name of The Article's Author.

ميرمضمون تكاركانام

ملاعنوان مضمون واوس كا تدر . "Title of Article in "Quotation marks

Journal Title Underlined.

الما مخله كانام خط كشيده

Volume number and issue number.

المين الثاعث مغمون (Year Only). Date of Article's publication

Page number of the article.

يز مضمون كاصغه نمير

Database name Underlined.

من وينابس كانام خط كشيده

Name of location through which

جسرتملي فورنيا مثيث بونيورشيء

database was accessed, e.g. California State

لام ،اینجلس، کمنٹری لائیر مری۔

University, Los Angeles Kennedy Library.

﴿ مُخْفِفُ بِوَآرامِل (ویسالڈریس)

Abbreviated URL(Web Address), e.g.

<a href="http://search.abscohost.com">http://search.abscohost.com</a>

# مندرجه بالاتفعيلات كوحاشيه على اس طرح درج كيا جائے كا:

Thomas, Calvin. "Last Laughts:Batman, Masculinity, and the Technology of Abjection". Men and Masculinities.

2.1 (1999):26-46. Sociology: ASAGE FULL-TEXT Collection. California State University, LOS Angeles, Kennedy Library. 5 Nov. 2008 (www.sagefulltext.com/sociology/7).

ويب سائنس (websites) كاحواله:

عام طور پر ویب سامث پر اشاعت کی معلومات کمل طور پر درج تہیں ہوتیں،اس لئے مندر بجہ ذیل میں سے جومعلومات دستیاب ہوں انہیں درج کیا جائے:

المراء معتفى كانام (اكرموجوديو)

Name of Author or Editor (if given )

الدر ويب مضمون كاعنوان، "واوين" كاندر

Title of web article or web content in"Quotation Marks"

ميزيان ويب سائث كاهنوان خط كشيره

Title of Host website Underlined.

一位经过 一本

Name of Editor

منا و تب کے مندر جات کی تاریخ تجدید اور ژن نمبر

Date of Lastest update to web content / version number.

الماركرف والداداركانام

Name of Sponsoring institution.

ہے۔ تاریخرسائی

Date Accessed, e.g. 21 March .2011.

﴿ تُحَتَّنَ وَمَّهُ وَ بِنَ كَالِمُ لِقِدَ كَارِ ﴾ ﴿ تَمْلُ لِهِ آرائِل (ويب المِّيريس)

Full URL(web address)

فركوره بالامندر جات كوماشيم من درج كرنے كى مثال ملاحظ يجير:

Sherman, Chris." Everything you ever wanted to know about URL". SearchEngineWatch. Ed.Danny Sullivan. 24 Aug. 2004. 4. Sep. 2004

<http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3398511>. دوباره ذکر ہونے والے مرافع کا حوالہ:

اگر کی مرح کودوسری یا تیسری مرجد ذکر کیا جائے تو ہرمرتبداس کے درج کرنے کا طریقہ علق بوگا۔

(۱) اگرایک مرف کاذکردومرتبداگاتار بغیرکی فاصلے کے آر با مولواس مورت میں کیل مرتبد مرفع کاذکر تفصیل سے کیا جائے گا وردومری مرتبد عربی مرفح کی صورت میں یون کھا جائے گا:

المرجع نفسه بإالمرجع السابق م 63.

جبكدا كريزى مرجع كامورت يس يول كعاجات كا:

Ibid. , P.63

لفظ"Ibid"، دراصل لفظ"ibidem" کا مخفف ہے جس کامعنی ہے: "سابقہ حوالہ" یا محولہ بالا 'یا' دعوالہ نہ کور''.

(ب) اگر کی مرقع کا ذکر دوبارہ آر ہا ہولیکن دونوں کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ حوالے پائے جاتے ہوں، البتداس مقالے میں اس مولف کے صرف ایک بی مرقع کا ذکر ہوتو اسے م بی مرقع کا مرت میں ہوں کھما جائے گا:

مك، خالق داد، موجع مسبق ذكوه، من 63 احريز كامرح كي صورت شي است يون لكما باستكا:

Huxley, Op. Cit. P.23

المعتقن وتدوين كاطريقه كار

"Op.Cit" کا لفظ لا طین زبان کے لفظ" Oper Citato " کا مخفف ہے جس کا معنی ہے: "ایمامرجع جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے"۔

اگر سابقد ذکر ہوئے والے مرج کا صفحہ نمبر بھی وہی ہوتو حربی مرج کی صورت میں اسکا حوالہ یوں دیاجائے گا:

ملك، خالق وادرموجع صبق ذكره ، نفس الموضع أو نفس الصفحة. الحريزي مرجع كي صورت عن است يول المماجات كا:

Huxley, Loc.Cit

"Loc.Cit" كالتظ لا طين زبان كے لفظ" Loco Citato" كامخفف ہے جسكامعنى ہے: "وبى جگد ياوبى صفح،" -

(ج) آگر کی مقالہ میں ایک ہی مولف کے دویا دوسے زیادہ مراقع کا ذکر ہوتو پھران میں سے ایک کا دوسری مرتبے ڈکرائے ہوتو پھران میں سے ایک کا دوسری مرتبے کی مولف کے نام کمی کا نام بھی کھے ہوتے کی مورت میں اس طرح کھے گا:

لمك، فالق داد منهج البحث والنحقيق مرجع سايق م 92-اكريزي مرجع كي صورت ش اسر يون لكعاجائكا:

Hillway. Introduction of research, Op, cit, P.10 (37)

### (ب) مصادرومراجع كى فهرست بنانے كاطريقة:

(Method of Preparing Bibliography / the works cited list)

مصاور ومراقع کی فہرست مقالے ش ایک اساس سندکا ورجدر کھتی ہے، جس پر پور سے حقیق علی کا توثیق ونقد ہیں موقوف ہوتی ہے۔ بلا شبرقاری سب سے پہلے مقالے کے مقدمہ اور فہرست مضافین کے ساتھ ساتھ مصاور ومراقع کی فہرست پر نظر ڈالٹا ہے، اس لئے کی مقالے کے بارے ش سب سے پہلے تاثر (First impression) کی تھکیل کے سلسلے میں فہرست مصاور ومراقع کی بڑی ایمیت ہوتی ہے۔

المعتقق وقد و مين كاطريقه كار

مصاورومراجع كى فهرست يل كن اموركا ذكركيا جائد؟:

(1) اس فیرست بی ان تمام معمادر و مراجع کا ذکر آنا جایے جن سے مقالہ نگار نے مقالے کی تیاری بیں مدولی ہو۔ اپنا مواقع کیا اور مقالے کے ہوائش وحواثی بی ان کا با قاعدہ حوالہ دیا ہو۔

(ب) ووتمام مراجع جن معقق نے استفادہ تو کیا ہوئین حواثی میں ان کا ذکر نہیں۔

ایک این دار محق کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف انجی مصاور ومراقع کا ذکر کرے جن سے
اس نے واقعی استفادہ کیا ہو، اسے اسلوب تعملی سے اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ ایسے مصاور ومراقع کا ذکر کر
دے جن سے اس نے استفادہ نہ کیا ہو، بلکہ آئیں دیکھا تک نہو، اور قاری کوشش تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا
براوشیج مطالعہ ہے۔

مصادرومراجع كى فهرست كهال آنى جايي؟:

معداددوم اح کی فہرست کودرج کرنے کے دوطریقے ہیں:

1-برباب بابرصل عي خرير

2-مقالے کے آخری

پہلاطر یقد مرف اس وقت اپنایا جائے گا جب ہوامش وحواثی بھی ہر صفح کے ذیل کی بجائے باب یافعل کے افتقام پر درج کے جائیں ۔اس صورت میں حواثی وہوامش کے بعد ان کے مصاور ومراجع کی تعیمی فیرست بھی ساتھ ہی درج کردی جائے گی، لیکن دومراطریقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں تمام مراجع کی فیرست آخر پرایک ہی جگہ ہونے کی وجہ سے تلاش میں بھولت رہتی ہے۔ (۳۷)

معادرومراجع كى ترتبيباوردرجه بندى:

مختلف مختلق اواروں،مراکز اور جامعات میں مصاور دمراج کی ترتیب اور درجہ بندی کا کوئی متنق علیہ طریقہ رائج نہیں ہے، بلکہ ہر یو نیورٹی اور ہر ختیقی اوارہ اپنا ایک خاص طریقہ اپنا تا ہے اس سلسلے میں چندا ہم طریقے ورج ذیل ہیں:

1 مرافین کے اساء کے لحاظ ہے مصاور ومراح کو تروف تی کے اعتبار سے ترتیب دیتا۔ 2 مصاور ومراح کو اَوْلَمْ وِیَّسْتُ، ایمیت اور خاص وعام ہونے کے لحاظ سے تروف تیجی کے المحتق وقد و ين كاطر يقد كار المحتفى

لحاظ سے ترتیب دیا مثلا:

ند پہلے تغیر کی کمایوں کود کر کیا جائے نیکہ مجمر مدیث کی کمایوں کود کر کیا جائے

3۔ فہرست مراق کو دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے ، پہلے جے میں مصادر ( Original ) کو موفقین کے ناموں کے لحاظ سے حروف مجھی کے اعتبار سے ذکر کیا جائے ، اور دوسر سے جھے میں مراقع ( Secondary Sources ) کو موفقین کے ناموں کے لحاظ سے حروف مجھی کے اعتبار سے ذکر کیا جائے۔

4 حروف جھی کی ترتیب پر پہلے پرانی کتابوں کواور پھرٹی کتابوں کوڈ کر کیا جائے۔

5 مصادرومرائ کوموضوعات کے لحاظ سے تشیم کرکے برموضوع کی کتابوں کوروف جی کے اعتبار سے ترتیب معلوم فقد، سیرت، کے اعتبار سے ترتیب دے کر ذکر کیا جائے مثلا:علوم قرآن علوم مدیث معلوم فقد، سیرت، تراجم وغیرہ۔

6 مسادرومرائ کی انواع کے لحاظ سے انہیں مرفین کے ناموں کے اعتبارے حروف جی کی ترتیب پر در ج کیا جائے ،اس طریقے کے بہت سے اسالیب ہیں جن میں سے دو اہم درج ذیل ہیں:

(1)

1-سب سے پہلے عربی مخطوطات

2۔ فربی کتابیں

3-فيرح بي كماين

4- فرنی مجلّات ورسائل

5-فيرعر بي مجلّات ورسائل

6۔آخر میں ان کمابوں کا ذکر جن کا مولف کوئی مختص شہو بلکہ ادارے ہوں جیسے: عدالتی فیصلے، انسائیکلوپیڈیا زمر کاری دستاویز ات اورا خبارات وغیرہ، لیکن ان سب کی تر تیب حروف جیمی کے اعتبار سے ہوگی۔ المال المال

جب معدادرومراجع مختلف زبانول می بول تو برجوے کودوسرے سے الگ کر کے حروف مجی کے اعتبارے تر ایک کر کے حروف مجی کے اعتبارے مراک

عر بي مصادر ومراجع.

انكريزي معما درومراجع.

اردومعمادرومراجح.

قارى معما درومراجع. (۳۸).

فهرست مصادرومراجع کی ترتیب کا بهترین طریقه:

مصادرومراجح کی فہرست ترتیب دینے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ تمام مصادر ومراجح کودو

حسول میں تقلیم کردیا جائے۔

1-عربي مصادرومراجع

2\_غيرعر في مصادر ومراجع

خواہ مصاور ومراجح كما يل مول مارسائل ومجلّات بإانسائيكلوپيڈيازيا انٹرو يوزياريكار ڈشدہ كيسٹس اورى دُيزوغيره ان تمام مصاور ومراجح كوان كے موفقين كے لحاظ سے يا اشاعق اواروں (اگر كوئى مولف شەمو) كے لحاظ سے حروف تنجى كے اعتبار سے ترتيب ديا جائے عربی مصاور ومراجح كو يہلے ھے بيس اورغير هم في مصاور ومراجح كود ومر سے ھے بيس درج كيا جائے (٣٩)

فهرست مصادروم احج (Bibliography) مين مراجع كولكهن كاطريقه:

- 1- جب مرجح ومعدركوئى كتاب بوتواس كى مطومات كودرج ذيل طريق سے درج كيا جائے گا: مولف كامشهور تام ولقب يااس كے داداكا تام يا قبيكا تام يامشهور نبيت،اس كے بعد تومد(،) آئے گا۔
- 2- مولف کا ذاتی نام مجراس کے والد کا نام ،اگر وفات پامیا ہوتو بر یکٹ بیں اس کی تاریخ وفات اوراس کے بعد نظر () آئے گا۔



- 3- كتاب كانام خط كشيره (Underline) اورآخر مين نقط (.) آئ كا-
  - 4\_ ایدیش نمبر، اوراس کے بعد نظر() آئے گا۔
    - 5\_ مقام اشاعت ادراس کے بعددو نقط (:)
    - 6 ئاشركانام اوراس كے بعد قوم (ع) آئے گا۔
      - 7۔ سال اشاعت اوراس کے بعد نظر ( )
- 8- اگرناشركانام ذكرنه كيا كياموتو قوسين من ( ) (بدون ناشر ) لكماجائ كا-
- 9\_ محرسال اثناحت فدكورنه بواد توسين ش (بدون تاريخ أو سنة) كلماجات كار
- 10۔ اگر کتاب ترجمہ شدہ ہے تو مولف کا نام، پھر کتاب کا نام، پھر مترجم کا نام اور پھر بقیہ معلومات ذکر کی جائیں۔
- 11۔ اگرایک کتاب کے مرفقین ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے اسامای تر تیب کے مطابق ہوں میں ۔ مجرح کتاب کے نامشل پرورج ہیں۔
- 12۔ مولف کاعلی لقب جیسے ڈاکٹر،استاذ، پروفیسر، شخ ،امام،مولانا، حافظ وغیرہ (آگرلکستا ضروری،وقی)مولف کے نام کے بعد قوسین میں لکھا جائے۔
  - 13 امركاب كامولف نامعلوم موتونام كى جكر مجبول كمعاجات\_
- 14۔ اگرایک مولف کی ایک سے زیادہ کتابیں ہوں تو وہ تمام کتابیں اکٹی اس کے نام کے بعد حروف جھی کر شیب کے مطابق نمبر دیا حروف جھی کر شیب کے مطابق نمبر دیا جائے۔
- 15۔ جو کماب جس زبان میں ہوای میں اس کا نام تحریر کیا جائے ، البت اگر مقالہ عربی میں ہے تو کماب کا اصل نام درج کرنے کے بعد پر یکٹ میں اس کا عربی ترجہ ذکر کیا جائے گا۔
- 16۔ اگر کتاب انگریزی زبان میں ہے تو اس کے متعلق تمام معلومات بھی انگریزی میں وی جا کیں۔ نیزاسے باکیں جانب سے لکھا جائے۔سب سے پہلے مولف کا نام، پھر کتاب کا نام، اور پھریاتی معلومات ورج کی جا کیں۔ (۴۸)

### عملى مثالين

#### عربي مرجع کي مثال:

مولف كامشهورنام، واتى نام. كماب كانام . الديش نمبر. مقام اشاعت : ناشركانام مسال اشاعت.

طك، خالق داو (الدكتور). منهج البحث والتحقيق الطبعة الأولى الامور: آزاد بكذي، 2003م.

انكريزى مرجع كي مثال:

Whitney, F.I. Elements of Research . New York

:Prentic - Hall, 1937.

ا گرمرج کسی مجلّه میں شائع ہونے والامضمون ہوتو اس کونہرست مراجع میں مندرجہ ذیل طریقے سے درج کیا جائے گا:

1- معمون فكاركانام فدكوره طريقة كمطابق تكسيس.

2\_ وادين (" ") كدرموان مضمون كاعنوان ( Title ) تحرير كريس.

3- مجلّے كانام عطاكشيده.

4- مجلّے كاشاره نمبريا جلد نمبراكميں.

5\_ قوسن ( ) کے درمیان شارے کی تاریخ اشاعت اوراس کے بعد قومہ( ، ) آئے گا.

6\_ مضمون كة غاز كاصفحادرانتهاء كاصفح نمبردرج كريب.

عملى مثالين

### عربي مرجع کي مثال:

مضمون تكاركانام . «عنوان مضمون " . مجلّے كانام : شاره نمبر، (تاريخ اشاعت) معفد اصفحات: ملك، خالق واو (الدكتور) . "أوضاع السلخة العسربية في باكستان ،الساضى والحاضر " معلة القسم العربي . ع 12 (مايو 2002م) ، مم من :49 - 60 Jack Richards . " A non Contrastive Approach to Error

Analysis. " English Language Teaching . Vol. 25. No. 3(January 1974),

PP: 204 - 219

 ← بو نیورٹی مقالات کوفہرست مراجع میں مندرجہ ذیل طریقے ہے درج کیا جائے گا:

- 1- ندكوره لمريقه كيمطابق محقق كانام\_
- 2- مقالے كامنوان خط كشير والفاظ من كميں ـ
- 3- مقالے كادرجة: ايم اسيم الى الى الى الى الى الى الى الى الى
  - 4- یوغورٹی کانام اوراس کے بعد قومہ(،) آئے گا۔
- '5- مقالے کی تاریخ اجرااوراس کے بعد نقط آھے گا۔ (m) عملی مثال: "

ملك، حالق داد . دراسة و تحقيق شرح قصيدة البردة للحنايي . رسالة الماحستير، حامعة بنجاب، لاهور، باكستان، 1986م .





## 

(Composing, Proof reading and Final Shape of thesis)

### (۱) مقالے کی کمپوزنگ کافارمیٹ: (Format)

محتق اپی تحقق کمل کرنے کے بعد اپنے محمان استاد اور بو تیورش کے متعلقہ شعبہ کو درخواست دے کرمقالے کی کمیوزنگ کی اجازت لیتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ محران استاد اور بو نیورش کے متعلقہ شعبہ کی طرف سے رسی اجازت سے کہا مقالے کی کمیوزنگ کرانا ورست نہیں۔اجازت کے حصول کے بعد محقق بو نیورش مقالات کی کمیوزنگ کے باہرین یا کمپیوٹر کمیوزنگ سنٹر سے دابطہ کرے اور بوینورش کی ٹٹرا نکا اور فارمیث (Format) کے مطابق اپنے مقالے کی کمیوزنگ کرائے۔

عام طور پرمقالے کی کمپوزگ میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری موتاہے:

الله منع کاسائز: (30 x 30) سینٹی میٹر ہونا چاہیے، جے عام طور پر (A4) کہا جاتا ہے۔ عربی اور اردومقالات میں وائیں طرف ڈیڑھا پچ اور یائیں طرف ایک انچ عاشیہ چھوڑا جائے۔او پر اور یعچ ڈیڑھا پچ حاشیہ ہونا جا ہے۔ معقد ٹمبر ہر صفحے کے درمیان یا بائیں طرف ورج کیا

جائے تحریری مصح کا سائز (6.5) اٹج تا (8.5) اٹج ہونا جائے۔ اگریزی مقالات میں بائیس طرف ڈیزھ اٹج اور، یچے اور دائیس طرف ایک اٹج حاشیہ چھوڑا جائے۔ ٹائمنر نیورومن ( Times New فیزھ اٹج اللہ کے فاصلہ (Roman) فونٹ، اور (12. Point) سائز میں کہوز کیا جائے۔ ہرنیا پیراگراف آوحا اٹج فاصلہ

جهوز كرشروع كياجائي

اور وائی کے لئے (یادہ سے نیادہ (18 pt ) اور وائی کے لئے (16 pt ) اور وائی کے لئے (16 pt ) اور وائی کے لئے (16 pt ) اور مائیے کے لئے (14pt ) ہونا چاہیے۔

المحتیق دیروین کا طریقه یکار کی است

عام طور پر ایواب کے عنوانات: (24pt) بفسول کے عنوانات (22pt) ہمباحث کے عنوانات (22pt) ہمباحث کے عنوانات (20pt) اور ڈیلی عنوانات (20pt) پر مشتل ہونے چاہیں۔ مقالے کے درمیان میں ہر باب کا ٹاکٹل ایک علیحدہ صفحہ پر بھی تکھا جائے اور باب کا عنوان جلی حروف میں (30pt) صفح کے درمیان میں تکھا جائے۔ اس کے بعدائی سفحہ پر یاا سطح ورق پر باب کی نصول کے عنوانات ورج کریں۔

🖈 💛 ايك منع پرسلرون كى تعداد (بشمول داله جات دحواشى) 25 تا 27سلرين مونى جايمين -

الكسطر مس الفاظ كى تعداد 13 تا 15 الفاظ موسف حياميس -

مقاله کے درجہ کے لحاظ سے صفحات کی تعداد:

🖈 کلاس اسائن منٹ اور میسٹر اثرم پیرے لئے 5 تا 15 صفحات۔

الم اے کے مقالہ کے گئے 75 تا 150 منوات۔

🖈 ایم فل کے مقالہ کے لئے 300 تا 3000 صفحات (متن (Text) کے میالیس بزارالفاظ)

نی ایک وی کے مقالد کے لئے 500 تا 500 مقات (متن کے جالیس برارتا ایک لاکھیس برارتا ایک لاکھیس برارالفاظ)۔

محقق کو پرنٹ نکالئے سے پہلے فدکورہ بالا تمام شرا تعلکا خیال رکھنا چاہیے۔اس لئے کہ اگریہ شرا تعلا پوری نہ ہوں تو ہو نیورٹی انتظامیہ مقالے کو روجی کرسکتی ہے۔ بعض کمپوز راپنا معاوضہ بڑھائے کے لئے ان شرا تعلا اور ہو نیورٹی قارمیٹ کے ساتھ محلوا اثر کرتے ہیں۔وہ مقالے کے صفات بڑھائے کے لئے حروف کا سائز بوا کر دیتے ہیں یا سطروں کے درمیان فاصلہ کے لئے حروف کا سائز بوا کر دیتے ہیں یا سطروں کے درمیان فاصلہ (Space) بڑھا دیتے ہیں بیا مطبوعہ صفح کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں ،یا مطبوعہ صفح کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں ،یا مطبوعہ سفح کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں ،یا اوپر یعنچ وا کیس ، با کیں کا مارجن (Margin) زیادہ کرویتے ہیں ۔اس طرح ان کے لئے 50 صفحات کو 100 میں تبدیل کرتا کوئی مشکل نہیں ہوتا ، البذائحق کو ان کی اس چالا کی سے ہوشیار رہنا جاہے۔

بروف كالقيح:

حقیقت بہ ہے کہ محقق کی تمام محنت آخری مرحلے میں ایک کمپیوٹر کمپوزر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، لبذا کمپوزر پڑھالکھا حربی الفاظ وحروف کی پیچان کرنے والا اور اسلامی اصطلاحات کو پیھنے والا ہوتا المحتین و متروین کا طریقه کار

چاہیے، تا کہ وہ کم وزیک کرتے وقت کم سے کم غلطیاں کرے۔

روف ( Proof) کی سے مرادیہ کہ کیوز ڈشدہ مقالے کو باریک بنی سے بڑھا جاتے، اور کمپوزر کی طرف سے سرزد ہونے والی اغلاط کی نشائدی اس طرح کی جائے کہ ایک سرخ روشنائی والے قلم سے غلط کمابت کے مجھے لفظ ہروائرہ بنا کرایک لائن مینچی جائے، اور صفحے کے کنارے مرفالی جگہ مرددست افظ کو وائزے کے اندر کھا جائے۔

جریات ثابت کرتے ہیں کہ کمپوزگ کی اکثر غلطیاں محتق کی اپنی گندی لکھائی ( Poor ) جریات ثابت کرتے ہیں کہ کمپوزگ کی اکثر غلطیاں محتق کی جائی گریر کوواضح اور خوبھورت بنائے تاکہ کپوزر کے لئے اسے بجھنے ہیں مشکل ند ہونیز مقالے کے مسووے پرسفات کے نمبرلگا کر ابواب وفسول کی ترتیب اور تسلسل کو برقر ارر کھتے ہوئے کپوزر کے حوالے کرے، تاکہ وہ معلومات یا صفحات کو آگر کے بچھے کمپوز نہ کردے، کو کھائی مرسطے پر بار بار تبدیلی وقٹے کی گوئی ترقیب ہوتی۔

محق مسود ہے کی پروف ریڈ مگ کر کے کمپوزر سے حوالے کر ویتا ہے، تاکدوہ نشاعدی کی گئ اغلاطی اصلاح کرے، اور مقالے کھی شدہ نی کا پی لکا نے، اور ایک دفعہ پر نظر تانی کے لئے محق کے حوالے کرے، تاکدوہ پروف میں کی گئی اغلاط کھی کو طلاحظہ کر سکے۔ اس پروف خوانی کو دھی اول' (فرسٹ پروف) کہا جاتا ہے محق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقالے کے تمین پروف پڑھے، تاکہ کتابت اور کمپوز مگ کی کوئی غلطی باتی ندر ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ کمپوز مگ اور کتابت کی اغلاط مقالے کا حسن داغدار کردیتی ہیں اور زبانی امتحان (Viva Voce and Public Defence) کے وقت محتق کی پوزیش بہت کمزور کرویتی ہیں، اور ریم می واضح رہے کدان اغلاط سے محفوظ مقالہ پیش کرنا اول وآ خرمحق کی ذمدواری ہوتی ہے۔ (۲۲)

(ب)مقالے کی آخری کتابی شکل:

مقاله عام طور يرمندرجه ذيل عناصر يرمشمل موتا ب:

1\_ بيروني صغي عنوان (External Title Page)

2\_اندروني منح عنوان (Internal Title Page)

3 انشاب(Dedication)

4\_اظمِارْتَشكروانتان(Acknowledgement)

158

5\_مقدمه(Preface)

6-مقالے کا بنیادی موضوع جو کی ابواب وضول سے تھکیل یا تا ہے ( & Chapters )

7\_خلامة حقيق ، نتائج اورسفارشات وتجاويز

(Summary, Findings, Recommendations and Suggestions)

8\_ملحقات اور همير (Appendixes)

(جیسے نقشے ، خاکے جمیلو ، دستاویزات ، چارٹس ، تصاویرا در وہ تمام اہم مواد جوابواب ونسول میں شامل نہیں ہوسکا ، اسے ضمیر جات میں شامل کیا جائے گا)

9-فهارس فنيه و تبحليليه (اشارير): (Technical and Analytical indexes)

(جیسے قرآنی آیات، احادیث، اعلام، اماکن وبلدان، اشعار بمصطلحات وفیروکی فہرست) 10. فیسیدیں سے جبات کے است

(Bibliography) انمرست معادروم الح

11 - قبرست موضوعات/ فبرست عام (List of Contents / General Index) اب ہم ندکور دبالاعمام رمقالد برذ راتعصیل سے دوشی ڈالنے ہیں:

1- بيروني صفح عنوان: (External Title Page)

يروني منوعوان يرمندرجروبل معلومات درج كى جاتى بين:

حنوان مقالہ، اس کے یہ علی در ہے کا نام بین ایم اے، ایم فل ، نی ایک فیرہ، اس کے یہ موثور کرام کے داکس طرف محتن کا اس کے یہ موثور کرام کا اس کے یہ موثور کرام کا اس کے یہ موثور کرام کا اس کے یہ بی موثور کی ان سب کے یہ یہ یو خورٹی نام اور دول نمبر وغیرہ ، اس کے متوازی یا کی طرف محران استاد کا نام ، پھر ان سب کے یہ یہ یہ وی نام اور منع کے آخر میں تعلیم سال یاسیشن درج کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس بیرونی صفح موثوان پر صفح نمر نہیں لکھا جائے گا۔

2- اندرونی صفح عنوان: (Internal Title Page)

بیسٹی بیرونی مٹی مٹوان کے فورا بعد ہوتا ہے، اور اس پہی وی معلومات ہو بہو درج کی جاتی ہیں جو بیرورج کی جاتی ہوں ہوں ہورہ کی جاتی ہوں ہورہ کی سٹی ہور کی سٹی مٹوان کے موجود ہوتی ہیں، اور اس پہی مٹو نیس کی ماروں کی سٹی مٹوان کے بعد درج ذیل سٹیکیٹس لگائے جائیں مے:

المحتمق وقد وين كاطريقه كارك

1 محران مقالد كي طرف سے سفار شي مراسله (Forwarding Letter)

2-ال بات كا ملف (Declaration) كر محقق كا كام اصلى (Original) برقد (Plagiarism) برقد (Plagiarism) ي ياك بهاوريكى اور جكر سند عرصول كر لئے بيش نيس كيا ميا۔

3- انتماب:(Dedication)

انتساب مخفرالفاظ اورائتهائی خوبصورت اوردکش عبارات میں لکھا جاتا ہے۔اس میں مختق عام طور پر اپنی شختین کو اپنی کسی پیندیدہ (Ideal) شخصیت ، یا کسی ادارے یا علق افراد کی طرف منسوب کرتا ہے۔واضح رہے کہ اختساب شختیقی مقالے کی شرائط میں سے جیس ہے بلکہ اس کی وجہ سے مقالے میں حسن ، جاذبیت اور عمر کی ہیدا ہوتی ہے، اس پر بھی صفی تبر دیس کھا جائے گا۔

4- اظهارتشكروامتان: (Acknowledgement)

اظبار تفکر دامتان کے لئے علی دو موقی کریم اظروری ٹیس، بلکہ یمحق کی صوابہ پر ہے کہ دہ اگر چاہے تو مقدمہ کے ذیل میں ہی اظہار تشکر و اگر چاہے تو مقدمہ کے ذیل میں ہی اظہار تشکر و امتان شال کر دے۔ البتہ محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلمات تشکر میں صدق و سچائی اور متانت و سجیدگ سے کام نے کمات تشکر کا ایم ٹیس ، اورا یے سجیدگ سے کام نے کمات تشکر کا ایم گلدستہ کی ایسے محض کو پیش نہ کرے جواس کا ایم ٹیس ، اورا یے لوگوں کو فراموش مجی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ و محبت کے اہل تھے۔ نیز شکر یہ اوا کرنے میں طبل لوگوں کو فراموش مجی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ و محبت کے اہل تھے۔ نیز شکر یہ اوا کرنے میں طبل لوگوں کو فراموش مجد نے ایم نہ ہے۔

5- مقدمه: (Preface)

مقدمه کومضاین تحتیق کی کنی کہا جاتا ہے۔ محقق کو اپنے مقدے کا آغاز اللہ تعالی کے مبارک نام، اللہ تعالی کی حمد و تااور رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی کے حمد و تااور رسول اللہ مالی کا موں بیس تو خاص طور پران کا امتمام کرنا جا ہے۔ سرکار دو جہاں علیمه اللہ فهو آبتر "۔ جہاں علیمه اللہ فهو آبتر "۔ جہاں علیمه اللہ فهو آبتر " کیل عصل لا ببدا فیه باسم اللہ فهو آبتر " رموہ کام جواللہ کے نام مبارک سے شروع نہ کیا جائے وہ اوھورا رہتا ہے"۔ چنا نچے علی نے اسلام کا محول رہا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تناور رسول اللہ مالیم کا معول رہا ہے کہ وہ تا اور رسول اللہ مالیم کا دودو ملام ہے آرات کرتے ہیں۔

المحقیق و تدوین کاطریقه کار

مقالے كامقدمه مندوجه ويل امور يمشمل موتا ب:

- 1- موضوع کا تعارف (Introduction) زمانی و مکانی یا نوی تحدید ، ابداف مختیل کی وضاحت ، موضوع کی اجمیت ادرافتیار موضوع کے اسباب۔
- 2- فرضية وتحقق (Hypothesis) كي وضاحت اور سابقهام كاجائز و (Literature Review)
- 3- منج وطریقی مختیل (Methodology) کی وضاحت اور اس منج کو افتیار کرنے کے اساب کا بیان۔
  - 4- ذرائع دوسائل مختق (Research Sources and Aids) كادضا حت.
    - 5- مقالے کا بواب وضول کا محصر تعارف اوران کے باہمی تعلق وربط برتبروب
    - 6- مقالے کے بنیادی مصاور (Basic Sources) کا مختر الفاظ می تعارف\_
    - 7- مبالغ كي آيرش سي بح موت دوران مختن وش آن والى مشكلات كاذكر

مقدے کے منوات کی ترقیم حروف ایجدیاروس ہندسوں کے ذریعے کی جائے گی لیکن اگر مقدمہ حروف ایجدسے زیادہ طویل ہوتو پھر مقدمے کے پہلے صفح سے نبسرنگ (Numbering) شروع ہوجائے گی۔

6- بنیادی موضوع مقاله: ابواب وفصول (Chapters & Sections)

نیزابدابوفسول مے موانات اور بلی عوانات کے تقاب میں می باریک بنی سے کام لیاجائے۔ برباب اورفسل کو شے صفح سے شروع کیا جائے ،اور ہرباب شروع کرنے سے پہلے اس باب کے عوان کا ایک ٹاکٹل منٹر (Title Page) لگایا جائے۔

بدامر بھی قابل ذکر ہے کہ مقالے کے بنیادی موضوع لیعنی پہلے باب کے شروع ہوتے ہی

المعتقق وتدوين كالمريقة كار كالمعتقق وتدوين كالمريقة كار

مقالے کے صفحات کی ترقیم (Numbering) شروع ہوجائے گی۔

(Summary, Findings, Recommendations, & Suggestions)

بعض تحقیقی مقالات کے آخر میں ایک مستقل باب با ندھا جاتا ہے جس میں دتائے تحقیق کا

ذکر ہوتا ہے، لیکن خلاصہ اور دتائے کے لئے الگ باب با عرصنا ضرور کی ٹہیں ، اور بالخصوص فی انگے ۔ ڈی

سے کم درج کے مقالات میں الگ باب بنانے کی قطعا ضرورت ٹہیں ہوتی ، بلکہ ' خلاصہ و دتائج تحقیق''

کا ایک عنوان دے کران آلمام دتائج کو مقالے کے آخر میں ذکر کر دیا جائے لیکن محقق پر لا زم ہے کہ وہ خلاصہ تحقیق اور تائج کے طور پر صرف جدیدا و را عبائی ابہت کی حال چیزوں کا ذکر کر ہے۔

ظامداور نتائج کے بعد محقق بچھ سفارشات (Recommendations) اور تجاویز (Suggestions) ذکر کرتا ہے، جن میں ووان اہم ٹکات کا ذکر کرتا ہے جو قائل تحقیق تھے، کیکن محقق پچھ وجو ہات کی بنا پران پڑھیت نہ کرسکا میاان کا حل تلاش نہ کرسکا ، اور بعد میں آنے والے محتقین کوان کی طرف تجہ کرنے اور انہیں حل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

### 8- ملحقات اور ضمير (Appendixes):

ملحقات اور ضمیر جات بی ایمی وستاویزات و کرکی جاتی بین جن کا مقالے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا جوتا ہے یا جوتا ہے او مقالے کے ساتھ تعلق ہیں یا جوتا ہے یا وہ مقالے کے موضوع سے متعلق ہم خطوط بھیلو ، نقشہ جات اور تصاویر پر ششتل ہوتی بیں یا ایسا مواد جومقالے کے موضوع کے لئے تا ئیدو تقویت کا باعث ہو لیکن کمی فنی سبب (جیسے مقالے کی ضخامت کا زیادہ ہوتا) کی وجہ سے انہیں متن میں جگر نہیں دی جاتی ۔ لہذا محتق انہیں خلا مدونا کمی کے بعد مقالے کے آخر میں ذکر کر دیتا ہے۔

9 فہارس فنیه و تحلیلیه (Technical & Analytical Indexes):

انہیں اردوزبان میں اشار یہ جات کا نام بھی دیا جاتا ہے اور بعض محققین انہیں فہارس عامد (General Indexes) بھی کہتے ہیں۔ یہ فہارس موجودہ دور کی علی تحیّق میں بنیادی انہیت اختیار کرگئی ہیں بلکہ مقالے کی اساسیات و ضروریات شار ہونے کی ہیں۔ ان فہارس کا مقصد قار کین کرام کے لئے مقالے کے اعمرا نے والی معلومات کی طرف رہنمائی کو آسان بنانا ہوتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقاصلے میں درج کے جانے والی معلومات کی طرف رہنمائی کو آسان بنانا ہوتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقاصلے میں درج کے جانے والے توالے بارٹس جمیلو، گرافس، نقشہ جات کے ہوتا ہے۔ محقق کو چاہے کہ مقاصلے میں درج کے جانے والے توالے بارٹس جمیلو، گرافس، نقشہ جات کے

المورد من كاطريقه كار الله كام يقد كام يقد

علاوہ قرآنی آیات، احادیث ، اعلام و شخصیات ، اشعار وارجاز ، اماکن و بلدان اور مصطلحات وغیرہ کی الگ الگ فیرست بنائے ، اور فیرست میں ان تمام امورکو حروف جی کے اعتبار سے ترتیب دے اور ان کے آگے مقالے کا صفحہ نمبر درج کرے ، بیاتم فیارس ملحقات کے بعد درج کی جا کی گیا۔ جا کیں گیا۔

۱۰ - فهرست مصادروم افتح (Bibliography):

مراجع ومعادری فہرست فی فہارس کے بعداور فہرست موضوعات (عام) سے پہلے درج کی جاتی ہے۔ جاتی ہے ہم فعمل سادس میں اس فہرست کے تیار کرنے کا طریقہ تنعیس سے لکھ پچکے ہیں۔ اا۔ فہرست موضوعات / فہرست عام:

(List of Contents/General Index)

ال فبرست کو فبرست محقویات " ، " فبرست مندرجات " ، " فبرست مغاین " اور" فبرست مغاین " اور" فبرست مشاین " اور" فبرست مشولات " بهی مکت بیل فبرست موضوعات بیل مقالے کے ابواب وفسول اور مباحث کا ذکر صفح نجبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ فبرست حربی مقالات بیل عام طور پر مقالے کے آخر بیل لگائی جاتی ہے جبکہ انگریزی مقالات وکتب بیل بیشروع بیل درج کی جاتی ہے۔ مشہور محقق ڈ اکٹر عازی منابت کی رائے بھی یہ ہے کہ فبرست موضوعات کو مقالے کے شروع بیل ہونا چاہیے۔ ان کے خیال بیل مقالے کے صفح مخوان (Title Page) کے فوراً بعد فبرست موضوعات کو ہونا چاہیے تا کہ قاری کے لئے مقالے کے مندر جات اور مشمولات تک رسائی آسمان ہو سکے (۳۳)



- سورة المألدة ،الآية: ٨٤.
- 2- يعقوب ، أميل (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. (لبنان: جروس برس، 1986م). ص ١٠.
- 3- عبد أسعيد ، محمد توهيل فايز (الدكتور). كيف تنكب بحثا وكيف تفهم أسس البحث العلمي. (ط. ١٠ الكويت: مكتبة الفلاح ، 1998م). ص ٢٨.
- وساعاتى ، أمين (الدكتور). تسيط كتابة البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماحيستير و حتى الدكتوراة. (ط- ١ ، مصر الخديدة : العركز السعودى للدراسات الاستراتيجية ، 1991م). ص ٤٣٠.
- والهادى، محمد محمد (الدكتور). أساليب إصداد و توثيق البحوث العلمية . (القاهرة: المكتبة الأكادمية ، 1995م ). ص ٢٤.
- وعبيدات، ذو قان (الدكتور)، وآخرون. البحث العلمى: مفهومه ، أدواته ، أساليبه. (الرياض : دار أسامة للنشر والتوزيع ، 1997م ). رص ٤١.
- عناية ، غازى (الدكتور). إعداد البحث العلمي: ليسانس ، ماجستير ، دكتوراة. (الإسكندرية : مؤسسة شياب العاممة ، 1980م). ص 21\_
- 5- شلبى، أحمد (الدكتور). كيف تكتب بحثاً و رسالة. (ط. ٢٤، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1997م). ص ١٣.
- 6- فوده، حليسى محمد (الدكتور) و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). المرسد
   في كتابة الأبحاث. (ط. ٢٠، حدة: دار الشروق، 1992م). ص ٣٨.
- 7- القاسمى، محمد حمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلع الحديث. (ط. ٢، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1961م). ص ٣٨.

|                                                                                                                | -          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عَنْ وَمُو يَنِ كَا لَمُ إِنِدًا كُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا | 33         |
| عناية ، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره . ص ٩١.                                                                  | -8         |
| الهنواري، سيد (الدكتوراه). دليل الماحثين في كتابة التقارير و رسائل الماحستير                                   | ` .9       |
| والدكتوراه. (ط. ٢، القاهرة: مكتبة عين شمن، 1980م). ص٢٠٤.                                                       |            |
| Manual of Standards for Reports, Theses and                                                                    | -10        |
| Dissertation. Graduate School of Business Administration,                                                      |            |
| New York University Book Centers, 4th Edition , 1963.                                                          |            |
| المحولى ، محمد على (الدكتور). كيف تكتب بحثاً. (ط. ١ مالأردن : دار الفلاح                                       | -11        |
| للنشر، 1996م). ص ٤٠، ٦٥ (يتصرف)                                                                                |            |
| شلبی ، أحمد (الدكتور), مرجع سبق ذكره، ص ص٣٧-٣٩.                                                                | -12        |
| المرجع السابق مص ٤٦ - ٤٤ .                                                                                     | -13        |
| يعقوب،أميل(الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٤٠.                                                                      | -14        |
| قدنقلنا هذه المعلومات بتصرف من "كيف تكتب بحثا" للدكتور العولي، ص ٢٠.                                           | -15        |
| شلبي، أحمد (الذكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٧٤.                                                                    | -16        |
| نغش، محمد (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو تحقق نصّاً. (ط. ١، القاهرة مطبعة                                         | -17        |
| الحلبيء ١٩٩٠م). ص ٤.                                                                                           |            |
| وساعاتي اأمين(الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٤ ٢ ١                                                                |            |
| وفوده، حليمي محمد، و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرحم سبق ذكره.                                         |            |
| ص۲۲۹.                                                                                                          |            |
| المرعشلي، يوسف (الدكتور). أصول كتابة البحث العلمي. (ط. ١ - ابنان:                                              | _18        |
| دارالمعرفاء ۲۰۰۳م). ص۸٤.                                                                                       |            |
| نقلاعن "كيف تكتب بحثا أو رسالة" للدكتور أحمد شلبي، ص٧١.                                                        | -19        |
| Hillway, Tyrus. Introduction To Research. 2nd ed.                                                              | <b>-20</b> |
| Boston: Houghton Miffin co, 1964. p.130.                                                                       |            |
| MLA Handbook for writers of Research papers. 7th ed.                                                           | -21        |
|                                                                                                                |            |

-22

المحتمقة ومن كالمريقة كاركا

ذكره . ص ١٢. و ساعاتي، أمين (الذكتور). مرجع سبق ذكره،ص ١٣٤ــ

- 23 عناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٣٩. وفوده، حليمي محمد و عبدالله عبدالرحمن (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٩٧.
  - 24. ألمرعشلي، أصول كتابة البحث العلمي، ص١١٥.
- نديم، عبدالماحد (الدكتور). المدخل إلى استخدام الحاسوب لطلاب اللغة المربية. (ط- ۱ ، لاهور: اور پنشل بكس، ۱ ، ۲ م). ص ۷۰. و پنجاري، سيد حيدر على. اسلامي تحقيق كي حديد فرائع. (مقالة ايم ال . كالمج آف شريعه، منهاج يونيورسشي، لاهور، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ م)
  - 26. نقلاعن" كيف تكتب بحثا أو رسالة "للدكتور أحمد شلبي، ص ٩٢.
    - . 1 ٢٤- ١ ٢٢ السرجع تقسه عص ١ ٢ ١ ١ ٢٤.
    - 28 عناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٠٥،
- 29 الكندرى، عبدالله عبدالرحمن (الدكتور)، وعبدالدائم، محمد أحمد (الدكتور).

  مد حل الى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية. (ط. ١٠ الكويت:
  مكتبة الفلاح، ٩٩٦٣م). ص ١٤٤ وما بعلها.
- وعبیدات، دوقان (الدکتور)، و آخرون. مرجع سبق ذکره، ص ۱۳۱ و ما بعدها والهادی، محمد محمد (الدکتور). مرجع سبق ذکره، ص ۱۵۸ و ما بعدها.
- 30. عاقل، فاخو (الدكتور). أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. (ط. ٣، ييروت: دارالعلم للملايين، ٩٩٨ م). ص ٩٢،٨٣ .
  - والهادي ، محمد محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ،ص ص١٤٣٠ .١٥٠.
- والكندرى ، عبدالله عبدالرحمن (الدكتور) ، عبدالدائم ، محمد أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٥٢٠١ .
  - وفوده ، حليمي محمد ،وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور) مرجع سبق ذكره.
    - 31 الخولي، محمد على . مرجع سبق ذكره، ص ١٠٥٠
- 32 عنایة، غنازی (الدکتور) سرجع سبق ذکره ، ص ص ۹۹-۷۲ و نغیش ، محمد (الدکتور) ، مرجع سبق ذکره ، ص ۹.
- 33. محمد عارف، پروفیسر . تحقیقی مقاله نگاری . (لاهور: اداره تالیف و ترجمه: پنجاب یونیویسی، ۱۹۹۹) . من س ۲۸۱۵۲۸۵ .

| تن وقدون كاطريقد كار                                                            | 3   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حروف ابجد كارتب مندرجد ويل بان بان مده وه وه وه وه كامل كار بام ون س ع          | _34 |
| ف، ص، ق، درش، ت، ث، خ، ف، ف، ظ، خ بولت اور آساني سے يادر كي كے ليان ك           |     |
| مخفره كل مندرجية مل ميزار جداد هو زورجيط و كاميز و مروز ميروز و فرين وعوار مناز |     |

36. شلبى، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٤١، ١٤١، وعناية؛ غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٧٦. وفوده، حليمي محمد، وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره،

و هوده علیمی محمد، و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الله کتور). مرجع سبق ذکره ص ص ۲۶۹-۲۷.

والحشت، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ص ص ١٠٢،٩٥.

37. عناية، غازى (الدكتور). مرجع مبق ذكره ،ص ٧٣.

38. الجشت، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٥٦،١٥٤. وشليي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٧٦،١٧٤.

39. فوده حليمي محمد، وعبدالله ، عبدالرحمن صالح (الدكتور) . مرجع سبق ذكره، ص

40 اليحشت ، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٠٨٠١٠٦.

41 عناية ، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٧٧، ٧٨.

وشلبي ، أحمد (الدكتور). مرجع سيق ذكره ، ص ٢٩ ١٣٠١١.

42 المرعشلي بيوسف (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٧٢٠٢٧١.

وفوده ، حليمي ، محمد ، وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع مبق ذكره،

ص ص ۲۵۲-۸۵۲.

والحشت محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ص ٩٨-٩٣.

وشلبي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٣٣ .

43 عناية، غازى (الدكتور) سرمعم سبق ذكره، ص ٨٧.



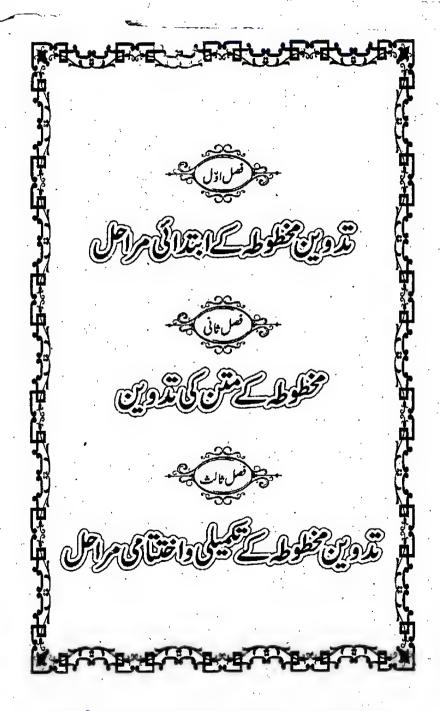





### (۱) مخطوطات کی تاریخ، تعارف اورا بمیت:

دومخطوط" سمے کہتے ہیں؟:

مخطوط (قلمی کتاب) سے مراد ہرائی قدیم کتاب ہے جو مؤلف نے خودا پنے ہاتھ سے کسی ہو یا اس کے شاگر دھی ہے کسی ہویا اس کے شاگر دھی ہے کسی نے اسے اپنے ہاتھ سے کسی اس کے ابتدائے والے کا تبول نے اسے ہاتھ سے کسی ہو۔ اسے ہاتھ سے کریم کیا ہو۔

مخطوطات کی بہت ی اقسام ہیں۔سب سے بہلی شم دہ 'نسسخد اصلید ''یا'' نسسخد اولام ''یا'' نسسخد اولام ''یا'' نسسخد اولام ''یا ہو۔اس کے الام '' (Original copy) ہے جے مولف نے خودا ہے ہاتھ سے سپر دقر طاس کیا ہو۔اس کے بعد وہ نیز جونیز اصلیہ سے نقل کر کے تیار کیا گیا ہو۔کوئی نسخہ اصلیہ سے نقل کر کے تیار کیا گیا ہو۔کوئی نسخہ (Copy) جومل نسخ سے جتنا قریب العہد ہوگا تناہی اہم ہوگا۔

جب لفظ "مخطوط" كاذكرة تا ہے تو جمیں اپنے عظیم آباء داجدادادرمشا بیرالل اسلام كے علوم كا دو عظیم سرمايد يادة جاتا ہے جو كئ صديوں سے ایک عظیم علمی ورشد كی حیثیت سے دنیا كی مختلف لا بريريوں میں موجودو محفوظ ہے۔ يہ بہت اہم اور قيتی ورشہ ہے جس سے سی طرح بھی روگردانی يا پہلو تہی تہیں كی جاسكتی۔

مخطوطات درحقیقت بعد ش کمی جانے دالی کتابوں کا معدراورسرچشمہ ہیں۔ بیجد بددور کی کتابوں کے لیے "امهات" کا درجدر کھتے ہیں۔ بیانانی تہذیب و نگافت کی اساس اورجد بدتمدن کا شاندارستون ہیں۔(1)

تدوین کیاہے؟:

اردوز بان مِن "تدوين" مربي من "تحقيق" اورا مريزي مِن "ايدُ يلنك" (Editing)

🛞 محتین وند وین کا طریعته کار 🛞

ایک مدیداصطلاح ہے،جس سے مراد مخطوط، (قلمی کماب) کوالی میچ شکل بیں متعارف کروانا جیسے کہ اس کے مولف نے اے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا، وہ قابل مطالعہ و قابل فہم ہوجائے اور مقررہ معيارات كےمطابق اسے مدون شكل ميں چيش كيا جائے البذا بم بير كبريكتے بيں كركس مخطوط كي مذوين کاعمل اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ مخطوطہ کاعنوان ، اس کے مولف کا نام مخطوطہ کی مولف کی طرف نسبت بخطوطے کی عبارت اور اس میں آنے والے تمام مواد کو اول لفظ سے آخری لفظ تک پوری متحقیق ،تعمد أین اور صبط کے ساتھ مرتب و عدون کیا جائے اور اسے الی صورت میں مِدَعَمَّ مشہود مرالا یا جائے جواس کے مولف کی وضع کردہ صورت کے بالکل مطابق ہو۔

مخطوطات كى تاريخ:

مخطوطات کا وجودا تنای قدیم ہے جتنا کرفن کتابت لینی جب سے انسان نے لکمناسیماسی وقت مے خطوطات ظبور پذیر موناشروع مو مکئے۔انسا نیت کی طویل تاریخ میں فن تحریر و کتابت کی ایجاد بہت برا کارنامہ تارہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنے افکار ونظریات کو چٹانوں پر کنرہ کر کے ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ پھر پچھ مذہبی لوگول نے اپنی دینی تعلیمات عبادت گاہوں کی دیواروں پر نتش کیں۔ یہاں تک کہ قدیم معری علاء نے 3100ق میں تحریر کے لئے سب سے پہلے بنوں کا استعال کیا۔وہ ان پر لکھ کر انہیں مٹی کے محروں اور مشکوں میں ڈال کر مقبروں اور عبادت گا ہوں میں ر کودیتے تنے۔اس طرز کے مطوطات اس وقت معلوم ہوئے جب اردن میں بحرمر دار کے قریب فمر ان نامی آثار قدیمہ سے ایسے مٹی کے مکٹرے دریافت ہوئے جن میں چوں پر لکھا ہوا تورات کا سب سے قديم نسخه موجودتها به

میکی کہا گیا ہے کے خطوطات اوردستادیزات کی سب سے پہلی تم وہتی جو پھروں رتحریری تی چیے " جررشید" نای پھرتر رہے کئے استعال کیا جاتا تھا اور پھر دوسری تنم بنوں پرتحریر کی صورت میں سامنے آئی۔علاوہ ازیں 500 ق م میں قائم شدہ کچھ کتب خانوں کے آثار بھی شام کے ثال مغربی علاقے" راس شمرا' میں منظرعام پرآئے ، جہال مٹی کی بنائی ہوئی تحتیوں پر دستاویز اٹ تحریری گئی تھیں۔ 

چين يس مخطوطات كي ايك چوهي فتم بحي دريافت موكي كيونكدوبال يرد تسائي لون "ناي چيني انجیئرے 105 میں کاغذا بجاد کرلیا تھا۔اس نے پودوں کی جمال اور رو کی وجینی می میں ملا کراور خشک ا 171

كرك كاغذ بناياء اورو بال كعلاء في اس برسايى ك ذر يع لكمناشروع كيا-

بینان میں جانوروں کی کھال کو مخلوطات اور دستاویزات کی تحریر کے لئے استعال کیا گیا، جبدروبانیوں نے مخلوطات کی کتابت کے لئے تمام وسائل و ذرائع استعال کئے۔انہوں نے اپنے مگروں میں ذاتی کتب خانے قائم کئے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لئے تعلیم کی اہمیت سے بخو بی آگاہ شعرانی لا جریریوں نے رومانیوں کے علی ورشکویر بادی وجابی سے محفوظ رکھا۔

تاریخی شواہدے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ عرب زبانداسلام بی کتابت و تحریر کے فن سے واقف تھے۔ وہ اپنے اہم واقعات کو مجود کے چوں ، مجود کی چمال ، جانوروں کی ہٹر ہوں ، سفید ملائم پھروں اور کھالوں پر کھولیا کرتے تھے۔ عربوں بیں لکھنے کا زیادہ تر رجان جزیرہ وعرب کے شالی علاقوں میں تھاجہاں ان کے ایرانی اور دوی تہذیب کے ساتھ کمرے دواجلہ تھے۔

عدى بن زيرم ادى (م 35ق م) كى بارى شى ذكر كما جاتا ہے كہ جب وولۇكىن شى داخل ہوا تو اس كى جب وولۇكىن شى داخل ہوا تو اس كے والد نے اسے ايك مدرسے شى داخل كر ادباء جبال اس نے حربى زبان شى مهارت حاصل كى نيرو كرئى كوربارش مهارت حاصل كى نيرو كرئى كوربارش مربى جارت كى داران كى دربارش موجود تے جبال بح ل كوكابت بشعروشا عربى ادرايا معرب كى تعليم دى جاتى تعى - (س) عبد نبوى مى كى اب كارواج:

عبد بوی علی صاحبه المصلوة والسلام میں کابت کاروائ زمانہ جا ہاہت کی نبت وسط ہوئی کابت کاروائ زمانہ جا ہاہت کی نبت وسط ہوئی گئے پڑھیل گیا۔ اس کی وجہ بیتی کر قرآن مجید نے بھی گھٹے پڑھئے اور تعلیم حاصل کرنے کا تھم دیا، اور سرکار دوجہاں ( مُلِیْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰہ ہوا کہ اللّٰہ اللّٰ

يهال بيام بحى قائلي فكرب كدرسول الله (مَا يُعْمُ) في وميدرك براه كصفيد يول بريد

المعتقل وقد و ين كاطريقه كار

شرط عائد کی تھی کروہ مدید منورہ کے دس دس بچ ل کو کھمتا پڑھ منا سکھا دیں تو آئیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ نن سکتابت کی اشا حت وروان کی وجہ سے علم کی ہدوین و تعاظمت پر بڑا گہرا اثر پڑا، جس کے بنتیج میں سب سے پہلے قرآن مجید پھر تخلف و ستاویزات و معاهدات اور گورزوں اور بادشاہوں کی طرف بیمیج جانے والے خطوط کی کتابت وقد وین عمل میں آئی۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جن کی ایک بی تائم ہونے والی سلطنت کو ضرورت ہوتی ہے۔ ای طرح عہد نبوی میں حدیث نبوی کا بچے دھے بھی ان صحابہ کرام کے ذریعے مدوین کیا گیا جنہیں خودرسول اللہ (مثالیظ ) نے احادیث لکھ لینے کی اجازت عطافر مائی تھی جیداللہ من عروبین عاص رضی اللہ حمد احادیث نبویہ کو تھم بند کر لیتے تھے۔

عبد فاروقی میں کمایت:

خلیفہ ٹائی امیر المؤنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت بیس کتابت سلطات کے اعمال کا ایک بنیا دی جزوبی گئی ہی۔ اس دور بیس قرآن مجید کو ایک مصحف بیس جنع کیا گیا اور اس کے سات نسخ تیار کر کے اسلامی سلطانت کے مختلف علاقوں بیس بیعجے مسے۔ دوسری صدی چجری ، ارتقائے کما برت کاعظیم دور:

دوسری صدی جری ش تالف و مدوین کی تحریک مردج پر تکنی گی سب سے پہلے احادیث کی جمع و مدوین اور کتابت پر مجر پورمحنت کی گئی۔ پھر مغازی وسیر کی کتابت عمل میں آئی۔ای طرح پھر لفت، شاعری اور تاریخ کی کتابیس منظر عام پر آنے آلیس۔

تر جے کی تحریک کا آغاز بنوامیہ کے دور سے ہوتا ہے اور بیتحریک فلیفہ مامون کے زمانے بیل اپنے نقط عرون کی نوائی ہوئی ہوئی ہوئی ایک نقط عرون کی تعافی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ مساجد بیں درس واملاء کے علقے قائم ہوئے۔

زبان بیل نقل کرنے کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد بیں درس واملاء کے علقے قائم ہوئے۔

با قاعدہ مسلمین اور طلبہ کا طبقہ وجود بیس آیا۔ اس طرح سست آمال (زبانی تعموالی می سی کا ملاء کروائی کئی بہت مشہور ہیں۔

کروائی کئیں جن میں ابوعی القالی کی "کتاب اللہ مالی "اور ثعالی کی" ستاب اللہ مالی" بہت مشہور ہیں۔

تیسری صدی ہجری اور طبقہ "وراقین" کا ظہور:

ننیسری مسدی ہجری میں طبقہ وراقین کا ظہور ہوا۔ طبقہ وراقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کا غذی صنعت ، قلمی شخوں کی تیاری ہنٹوں کی تھیج ، جلد بندی ، کتابت اور سٹیشزی جیسے امور کو اپنا روز کا راور ذریجہ معاش بنایا۔ دوسر لے لفظوں میں ریمی کہا جاسکتا ہے کہ وراقین کا طبقہ بیک وقت ناشر المعتن وقدوين كالمريقه كار

اورطالح کاکام کرتا تھا۔ بعض شہروں میں وراقین کے بڑے بڑے بازار تے، جنہیں موجودہ دورکے تحقیقی مراکز اورعلی اداروں کے مساوی سمجعا جاسکتا ہے۔ بغداد میں وراقین کے بازار میں سیشنری کی (100) سے زائد دکا نیس تحمیل ۔ بید دکا نیس محض کتابوں کے کاروباری مراکز نتھیں بلکہ یہاں بڑے بڑے شعراء، ادباء، علاء اورائل فن مجی تحق ہوتے تھے، اورائی طرح بیدکا تیس کاری سرگرمیوں اور مختلف علوم وفون میں مسلمان علاء کی کاوٹوں کا مرکز تھیں۔

تیسری صدی ہجری کا سورج غروب ہونے سے پہلے مختف علوم وقون ہیں مسلمالوں کی تالیفات کی کشرت ہو پہلے کا تقف علوم وقون ہیں مسلمالوں کی تالیفات کی کشرت ہو پہلے ہے:

''اس وقت تمام اسلای مما لک بیں آیا دی بہتر یہ وقعافت اور ترتی کا سمندر شعافی میں ارر ہا تھا۔ سلطنت بہت وسطے ہوگئی تھی علوم کے بازار امبتائی مسلم مرکزم ہے۔ کتابوں کے شعر تیار کے جار ہے تھے۔ان کی کما بت اور جلد بندی کا حمدہ معیار تھا۔ اور و کیمنے تی و کیمنے شاہی محلات اور کتب خانے اسلامی کتابوں ہے۔اس اور کتب خانے اسلامی کتابوں ہے۔اس اور اور کیمنے کیاس کی مثال نہیں لیتن '۔(۵)

اسلام مخطوطات كانا قابل الافي نقصان:

مسلمانوں نے علی پہلو سے انسانی تہذیب کی جو خدمت سرانجام دی ان سے پہلے کی امت کوالی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ انہوں نے علم کی پیش کش اور تہذیب و تبدن کی ترتی بیس فیٹال کر داراداکیا۔ آج دنیا کی الہر بر ہوں بیس پڑے الکوں مخطوطات مسلمانوں کی علم دوئی پر کواہ ہیں۔

اگر چہ جوادث زبانہ نے گذشتہ کی صدیوں سے ان مخطوطات کو جلانے ، ضائع کرنے ، دریا برد کرنے ، پھاڑنے ، فیات کرنے اور صغیر سی سے مٹانے بیس کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تاریخ کے صفیات ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ جب تا تاریوں نے شہر یغداد پر عملہ کیا تو انہوں نے لیتی عربی ، اسلای مخطوطات کو بھی نشانہ بنایا اور ان بھی سے کی لاکھ تھلوطات ضائع کردیے ، بہاں تک کہ کہا جا تا ہے کہ دریا نے د جلہ اور فرات کا پائی شلے اور کا لے دورگوں بیس تبدیل ہوگیا تھا ، اور اس کی وجدان بیس ہے کہ دورگوں بیس تبدیل ہوگیا تھا ، اور اس کی وجدان بیس ہے کہ دورگوں بیس تبدیل ہوگیا تھا ، اور اس کی وجدان بیس ہے کہنے والے مخطوطات کے تیم بیس سلمان طاء نے خون میکر سے تحریم کیا تھا۔

المعتبق ومدوين كاطريقة كار

الل مغرب كى طرف سے مسلمانوں كے على احسانات كابدلہ:

الل مغرب تك علم كى دسائى بيس ابل اسلام كا يهت بزاكرداد ہے، بالخسوص اسلام اندلس كو پورپ کی تعلیم وترتی میں مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔اس دور میں اندنس کی اسلامی حکومت نے اپنے ارد كرد كے بساريما لك كا ثقافق وتهذي معيار بہت بلندكرويا تھا۔ نيز اسلام سلطنت نے اسلام نقافت کے ساتھ ساتھ گذشتہ امتوں کے درثے کی حفاظت کا فریعنہ بھی سرانجام دیا، بلکناس درثے کو رِ وان چڑھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ آج ہونانی علاء کاطلی سرمایدا کر محفوظ ہے تو صرف حربی کتابوں میں مسلمانوں نے بوری علی امانت ودیانت کے ساتھ بونائی واخر بقی علوم کوند مرف محفوظ کیا بلکدان کے اصحاب علم اور واٹش وروں کے تذکر ہے بھی تحریر کئے ،اور پھران علوم برخوبصورت شروحات اور حواثی کیمیے۔اس طرح امم سابقہ کے علوم ومعارف کو تیامت تک محفوظ رہنے والی زبان 'عربی مبین' میں بھیشہ بیشہ کے لئے محفوظ کردیا لیکن افسوں! ان امتوں نے مسلمانوں کے احسانات کا مجما بدلہ تیس دیا، بلکہ نیک کا بدلہ برائی سے دیا ۔ چنانچہ جب اعلی میں اسلامی مکومت کی بنیادی و را کرور د کھائی دیں تو اعراس کے باشدرے میسائی بادشاہ فرڈی میٹر (Ferdinand) اوراس کی بوی ایز ابلا (Esabella) کی قیادت میں مسلمانوں کے آخری قلع "خرناط،" برج مدور ہے۔ الل اسلام کی ا ینٹ سے اینٹ بجادی مسلمانوں کی مسمتیں ہر باد کردیں ۔ان کے اموال لوٹ لئے محمروں پر تبنیہ كرليا اسلاى تهذيب وثقافت كى دهجيال بكميروي اوران بنيت بسيخ شهرول سيمسلمانو لو بميشه ك لے جلاوطن کردیا ،اورجو باتی چ مے انہیں 789 صف جرامیسائی منانے کی مجمر وع کردی۔

انب ن نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے خون کو ارزاں کردیا، تو ساتھ ساتھ ان کے علی خزانوں ، کتب خانوں اور کتابوں کو نذرا آش کردیا، اور بہت می تا دراور جیتی کتابیں چوری کر کے لے کے ان جس سے ایک سرجی اور میڈیسن پر تالیف کی گئی مشہورا ندگی مسلم سرجن ابوالقاسم زبراوی کی (30) جلدوں پر مشتمل کتاب 'التعریف' بھی تھی جو سرجویں صدی عیسوی تک یورپ کے تمام میڈیکل کالجز جس بطور نصاب شامل رہی ۔ اللی کنید (چرچ) اسلای آفر سے خوفر دو نے کہیں ہیانوی مسلمان نے ایک اجدا کی اور کھیل مسلمان نے ایک اجدا دے علمی ورث پر مطلع نہ ہوجا کیں ، لہذا 50 و جس عیسائی یاور کھیل سے نظم دیا کہ بلاد اندلس کے اطراف و اکناف جس موجود تمام اسلامی کتابوں کو ''اسکوریال چرچ'' (Escorial Church کے کئی جس جمع کیا جائے۔ چنانچ میسائی دائش وروں نے وہاں پر

🕏 محتیق و قدوین کا طریقه کار

جمع کے گئے ایک لا کھسے ذاکر محفوظات کونڈ را تش کر کے جش منایا۔ (2) فرکورہ بالاحوادث زماند کے علاوہ تخطوطات کے تلک کرنے میں بھو طبعی حوامل بھی کار فرمار ہے ہیں جن میں زلز لے سیلاب، کیڑا الگنا،حرف میں الکنا،چوری ہونا اورعدم توجہ قائل ذکر ہیں۔

تدوين مخطوطات كي اجميت:

اس کے باوجوداب ہی مسلمانوں کے طبی ورثے میں موجود مخلوطات کی تعداد دوسری اقوام وطن کی کمابوں سے کہیں زیادہ سے ۔ آج ہمی الا کھوں مخلوطات دنیا کی الا ہمر پر ہوں میں مخفوظ ہیں اوراسی طرح اسلائی مما لک کی الا ہمر پر یال ہمی ان مخلوطات سے مالا مال ہیں۔ بیطی درثہ مرورز ماند کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے آبا واجداد کی علمی ترتی اور گھڑی پختی کی خبر ویتا ہے۔ نیز زبان حال سے محقق طلبہ علمی اداروں اوراسلامی دنیا کی بو نیور شیوں سے قریاد کر دبا ہے کداسے زعرہ کیا جائے ، اس کے فیتی علمی موتول سے اور گھری وہند ہی وہلت سے استفادہ کیا جائے ۔ آج ہمیں کس قد رضر درت ہے کہم اپنے حاضر کو اپنے ماضی کے ساتھ مربوط کریں ، اور اس عظیم علمی اور گھڑی سرمایہ سے قائدہ افحائی سے جانر سے اسکا میں جے حاضر کو اپنے ماضی کے ساتھ مربوط کریں ، اور اس عظیم علمی اور گھڑی سرمایہ سے قائدہ افحائی سے ہمارے ساتھ اسلامی نے ایک مالحق سے اسلامی ہمارے سے اسلامی نے ایک مالحق سے اسلامی ہمارے سے اسلامی نے بھر الرائی ہمارے سے اسلامی نے بھر الرائی ہمارے کی دراہی میں چھوڑا ہے۔

آن اس بات کی بخت ضرورت ہے کہ اسلامی ونیا کی ہو ندر سٹیاں اور تحقیق مراکز مخلوطات کے احیاء کا اجتمام کریں اور ایم ۔ا ۔ ایم ۔فل، پی ایک ۔ وی کے مختین کی توجدان مخلوطات کی طرف مبند ول کرائیں اور ان جی موجود لیل و جواہر کو منصر شہود پر لانے کی کا وش کریں ، یجائے اس کے کہ انہیں کی سے موضوع پر مقالہ کھنے کی تلقین کی جائے حالا نکدا کھر اوقات پجھے نیا وجود جس نہیں آتا ، اور انسانی علوم (Social Sciences) جس تو بھرار در تھرار اور نقل ور نقل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جبکہ کی مختیق وقد وین کا مقصداس کا حیاء اور اسے جاتی ویر بادی اور نیستی سے بچانا ہوتا ہے۔ ورسر کے نظون میں ایک مقیم علی سر بایہ جو جاتی و گم نامی کے دہانے پر پچھی چکا ہے اسے شخیق وقد وین سے آر استہ کر کے مختوف ہاتھوں میں بہنچانا ہوتا ہے۔ اس طرح مختوط طات پر چھین کرنے والا طالب علم عربی واسلامی لا جبری کی میں ایک سے علم کا اضافہ کرتا ہے ، کیونکہ دو مخلوطات پر چھین کرنے والا طالب علم کے مؤلوف کے دور این اس کے دور ان اس کے مؤلوف کے دور سے الفاظ میں اس

قديم على واولى وروق كا احياء ايك انتهائي الهم، مفيد اور قابل قدر كام بهداي لئ

مستشرتین (Orientalists) نے تقی کتابوں کی حقیق و تدوین کو بہت ابیت دی ۔ بورپین کو بہت ابیت دی ۔ بورپین لین بین سنتی بحث ( Methodology of Research ) کے ساتھ ساتھ آگا تی گذرین مخطوطات (Methodology of Manuscripts Editing) سے آگا تی کا اہتمام بھی کیا گیا ہی مارے ہاں عمر فی واسلام علوم کے سکالرز اور الل علم کی اس اہم کام کی طرف رفیت و توجہ بہت کم ہے ، بلکہ و دائس کی اجمیت وافادیت سے بوری طرح دافف جیس میں لیدا انٹر بیشل جھیل سختیق اسالیب کوسامنے رکھتے ہوئے قدیم قلمی کتابوں کے احیاد اور شختیق و تدوین کی طرف توجہ میذول کرانا بہت منروری ہے تا کہ ماری علمی میراث کیا حقد محفوظ ہوئے۔

ہمارے اسلان کرام نے حربی زبان وادب اور اسلامی تہذیب و تقافت کے موضوع پر خیم مرسوع پر خیم مرسوع پر خیم مرسوع پر فتا میں مربایہ ہر احسان کی اونیا میں ہمی تامی ہوئی کی ونیا میں ہمی تامیک کی الا ہر مربوں کے تاریک کونوں میں موجود ہے اور ان سے علی فوائد حاصل کرنا نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

مدیوں سے لا بحریم یون کے کون کوشوں میں محفوظ بیٹی دولت مسلمان محفقین سے بیہ تقاضا کرتی ہے کہ دو مکری وظافی استفادہ کے لئے اس ملی سر مایے کی طرف رجو ساکریں ، اور متاکہ دو اس محفوظ علی در شرکے در سے اپنے اسلاف کی علی ترتی اور کھری چھی کا اعدازہ لگا سکیس ، اور این حال کو این شاعدار ماضی کے ساتھ جوڑ سکیس ۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی ہو غورسٹیوں میں المدیر قیراور ح بی واسلامیات کے شعبوں میں المدیر قیراور ح بی واسلامیات کی سطح پرکام کرنے والے محققین کی توجہ مخطوطات کی سطح پرکام کرنے والے محققین کی توجہ مخطوطات کی سطح پرکام کرنے والے محققین کی توجہ مخطوطات کے دشمن قابل مطالعہ بنا کرئی زندگی دی جائے ہیں ایسا شہو کہ بغداد میں حربی واسلامی مخطوطات کے دشمن اول بلاکو خان کے ہاتھ سے نی جانے والا بیعلی ورشداور اسلامی اعماس میں اسکور بال چرج کے بادر ہوں کے ہاتھوں عذر آتش ہوئے سند نی جانے والی قیتی اسلامی میراث اس فی بزاری ( New بادر اس کی معاعر مخطوطات کے ہاتھوں آتش و دریا کی نذرکر دی جائے ،اور اس طرح مسلم امری نی نش اسپنے آباؤ اجداد کی تحریروں سے استفادہ و ورکنار خدانخ است ایس دیکھنے سے طرح مسلم امری نئ نسل ایپنے آباؤ اجداد کی تحریروں سے استفادہ و ورکنار خدانخ است انہیں دیکھنے سے

المعتقن ويزوين كالمريقة كاركا

بھی محروم ہوجائے ۔لبد اہمارے خیال میں اس علمی میراث کو نقصان اور تبائی ہے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ مخرب ومشرق کی دیگر ہونے در سٹیوں کی طرح پاکستانی ہونے در سٹیاں بھی ایم ۔اے،ایم فل اور پی ایک نے ندی کی سطح پراس تلمی میراث کے احیاء اور حفاظت کا کام کروا کیں۔

(ب) عربی مخطوطات کے عالمی کتب خانے (۸):

اسلای علی ورشاس وقت دنیا کے بہت سے کتب خانوں اور بجائب گرول میں مخطوطات کی شکل میں مختوظ ہے۔ ان مخطوطات کو مائیر وقت دنیا کے بہت سے کتب خانوں اور بجائم اپنی مرض سے ان کی تصویر لے سکے اور یر مخطوطات اپنی اصلی حالت میں بھی محفوظ رہیں، کیونکہ زیادہ ہاتھوں کا استمال مینی طور پر آمییں تقصان پہنچا سک ہے۔ ان مخطوطات تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی کے لئے حرب ونیا کے بعض کتب خانوں نے دنیا بحرکی لا بریر یوں اور بجائب کھروں سے مخلوطات کی مائیکرو فلمیں حاصل کی ہیں، تا کہ برختن اپنی مرضی کے مطابق مخلوط کی کا بی با آسائی اور بولت سے حاصل کر سے۔ عن حاصل کی ہیں، تا کہ برختن اپنی مرضی کے مطابق مخلوط کی کا بی با آسائی اور بولت سے حاصل کر سکے۔ من قابرہ کا ان داروں نے مخلوطات کی کا بیاں جمع کرنے کا کا رنا مدم انجام ویا ہے، ان تحقیق مراکز معمد المدموطات العربية " (Centre of King Faysal) اور جامعات میں کہ کرمدگی ''جسام معہ ام المقسوی ''کہ یہ نی مرکز 'الم جسام معہ الا مسلامیة ''اورممرگی'' جامعہ کرمدگی ''جسام معہ ام المقسوی ''کہ یہ نی مردی ''جامعہ الا تربر'' شامل ہیں۔

اسلامی وعربی و نیا کے مشہور کتب خانے:

اب ہم بچھاہم اسلامی اور حربی مکوں میں موجود کتب خانوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بہت سے اسلامی حربی مخطوطات موجود ہیں ، اور محققین ان لا تبریریوں سے خاطر خواہ استفادہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ معرف مشہور پلک لا تبریریوں کا ذکر کریں گئے ۔ یو تیورسٹیوں علی اواروں، اکیڈمیوں، مراکز محقیق کی لا تبریریاں اور لوگوں کی ذاتی لا تبریریاں ان کے علاوہ ہیں۔

#### ال الدن (Jordan):

1\_دارالكتاب الأردني ،عمان.(/www.babylon.com) 2\_مكتبة الحامعةالأردنية.(/www.library.ju.edu.jo) 178 محتین دید وین کا طریقه کار کیگ

3\_المكتبة الوطنية الأردنية. (?www.cybrarians.info/index.php): تولس (Tunisia):

(www.kalemasawaa.com). الكبير، قيروان

2\_مكتبة حامع الزيتونة، تيونس.(www.mediafire.com)

3 المكتبة الوطنية التونيسية.(www.wikibrary.org/

4\_المكتبة المبللية. (www.ahlalhdeeth.com)

ر/www.books.google.com/

:(Algeria)زارُ

1 مكتبة حامعة باجي منعتار،عنّابة.

(University Badji Mokhtar, Annaba)

(www.university-directory.ed/algeria/annaba)

2-المكتبة الباديسية مقسنطينة.

(www.ya3rebiya.maktoobblog.com)

3\_مكتبة مدينة بساية.(www.alyaseer.net)

4\_المكتبة الأهلية ،الجزائرستي.(www.alraimedia.com)

ر www.alyaseer.net). حمكتبة الحامع الكبير الحزائر سشي

سعودي عرب (Kingdom of Saudi Arabia):

1\_مكتبة المسحد النبوى الشريف. (/www.mktaba.org)

2 مكتبة الحرم المكني الشريف.(/www.gph.gov.sa/

3\_مكتبة مكة المكرمة. ( www.makkawi.com

(بيلا بريرى اس كمرث بناني كى ب جال مركار دوجهال (مَنْ الْحَيْم) كى دلادت باسعادت ، د كَيْمْ ي)\_

4\_مكتبة عارف حكمت مدينةمنورة.

(www.al-madina.com)(www.ahbab-taiba.com)

ر www.toratheyat.com). عكتبة محمودية معلينة منورة

المعتقق وقد و بن كاطريقه كاركا

6\_مكتبة الأديب ماحد الكردى،مكةمكرمة.

(www.alyaseer.net)(www.aafnan.jeeran.com)

ردارالكتب الوطنية مرياض. (www.alriyadh.com)

۵\_ سودان (Sudan):

(www.puka.cs.waikato.as.nz/). مكتبة السودان، حرطوم (www.mild-kw.net/daleel.php). 2\_مكتبة أمّ درمان المركزية

:(Syria) - 4

1\_المكتبة الظاهرية ،دمشق. (www.yashamm.com)

2\_دارالكتب الوطنية، حلب. (/www.esyria.sy)

(www.aawsat.com)

3\_معهد المحطوطات العربية، حلب. (www.makhtut.net)

4\_دارالمكتبات الوقفيةالإسلامية ،حلب.(www.alzatari.net)

ے۔ عراق(Iraq):

1 مكتبة الأوقاف العامة بهغداد. (www.ahlalhdeeth.com)

2 المكتبة العامة ، بغداد. (www.iraqcenter.net)

3\_دارالكتب العمومية ،بغداد.(www.mahaja.com)

4-المكتبة الوطنية العراقية. (www.iraqula.org)

۱ الطين (Palestine):

1-مكتبة المسحد الأقصى المبارك بيت المقدس.

(www.al-msjd-alaqsa.com)(www.alquds-online.org)

2-المكتبة الخالدية،بيت المقدس.(www.khalidilibrary.org)

3-نوادر مخطوطات الجامع العمري الكبير.

www.landcivi.com/new\_page\_352.htm

کویت(Kuwait):

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

180 محقیق و تدوین کاطریقه کار

1 مكتبة الكويت الوطنية. (www.kuwait-history.net)

2\_المكتبة الأهلية العامة، كويت. (www.kuwaitagenda.com)

3-موقع المكتبات العامة، كويت. (www.nationalkuwait.com)

ال النان(Lebanon):

1 ــالمكتبة الوطنية ،بيروت.(www.fuadsiniora.com)

2. مكتبة الحامع الكبير، صيدا. (www.majles.alukah.net)

اال كيبيا(Libya):

1-المكتبة الوطنية ،طرابلس.(www.dalilalkitab.net)

2 مكتبة طرابلس العلمية العالمية. (/www.tisb.com.ly)

ال مراش (Morocco):

(www.majles.alukah.net)\_الحزانة الملكية مرباط.

2\_المكتبة العامة عرباط.(/www.derfoufi.y007.com/

3\_مكتبة جامع القروبين مفاس (www.isegs.com)

4 ـ حزانة الحامع الكبير ،طنحه. (/www.badii.maktoobblog.com)

سال معر(Egypt):

1\_دار الكتب المصرية ،قاهره. (/www.darelkotob.gov.eg

2-مكتبة الأزهر،

(www.azhar.edu.eg/pages/central lib.htm)

(بركت خاندنا دركما بول اورفيتى مخلوطات كى كثرت كى وجدس بورس عالم اسلام من

مصبورے)

3-المكتبة العامة لبلدية الإسكندرية

(www.africanmanuscripts.org)

ال مال (Yemen):

1\_المكتبة العمرمية ،حامع صنعاء .(www.alyaseer.net)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

العلم يقد كام يقد كار كالم يقد كار كالم

(www.ansab-online.com) عكبير اصنعاء.

۱۵ ار انتریا (India):

1\_اور نینل پیک لائبررین، ما کل پور. (/books.google.com) 2\_آمفیدلائبر رین، حیورآ باو، انڈیا. (epaper.timesopindia.com)

3\_خدا بخش اور نینل پیک لائبرری، پنه (www.kblibrary.nic.in)

4 يبيتل لا بمريري كلكته. (www.kolkata.clickindia.com)

5\_ایشیا تک سوسائثی لائبر میری \_ کلکته. (www.asiaticsocietycal.com)

6\_الشيا عكسوسائى لاتبريرى مميى.

(www.asiaticsocietymumbai.org)

Survey of Manuscripts in India ~7
(www.ignca.nic.in/manus004/htm)

יוב ועוט (Iran):

1 پینٹرل لائبریری،تېران.(www.library.tehran.ir)

2\_خزانة محطوطات مكتبات اصفهان.(www.ibna.ir)

3\_سنور للائبرىرى، اصفهان. (www.wikimapia.org)

4-المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية اتبريز.

(www.awkafmanuscripts.org/)

5\_المكتبة المركزية، زنخان.(/www.ibna.ir)

6-المكتبة العامة ،أردبيل.(/www.shabestan.net/

7\_المكتبة المركزية مشهد.(www.imamreza.net)

کار تک (Turkey):

1\_استنبول يو نيورشي لا تبريري. Istambul University Library

(اسلائبرىرى مين 17 بزار خطوطات بين-)

(www.istambul.edu.tr/english/libraries.php)

المحقق وقد و ين كاطريقة كار كالم

2\_مخطوطات ترکی دManuscripts of Turkey Libraries

(www.yazmalar.gov.tr/)

3-مركزى لا تبرمري، استنول -Central Library Istambul

(www.ibb.gov.tr/libraries/central library)

1stambul Public Library ميلك لابرري-4

(www.visitz istambul.com)(اسلائبرمړي هل 2500 مخطوطات تيل)

5-فاتح مجدلا برري . Fatih Mosque Library

(ال لا برري من 6000 مخلوطات بي.)

(www.sacred-destinataions.com/turkey/istambul-fatih-camii.htm)

6. نورعانيدلا برريي، استبول . Nur Osmania Library Istambul

(اس میں پائچ ہزار مخطوطات ہیں)(www.dlir.org/)

7-سليمانيدلا برريي،استنول.Sulemaniye Library Istambul

(www.ibb.gov.tr/sulemaniye library)

8- مرائے طبقولا برری (Sarai Tibco Library (www.tibco.com)

9- لوپ کا لي ميوزيم استيول. Topkapi Museum Istambul

(www.islamic-awareness.org)(www.exploreturkey.com)

10 - فبارس تطوطات تركى

Turkish Bibligraphies of Manuscripts

(www.islamicmanuscripts.org)

وسطى ايشيائي رياستيل (Central Asia States):

از بمتان(Uzbekistan):

(Libraries of Tashkent) ا- تا شقند کی لائبر بریال

(www.tashkent.org/uzland/library.html)

2-لائبرىرى آف مسلم بورد، تاشقند.

العنى وقد دين كامل يقه كارك

(Library of Muslim Board of Uzbekistan, Tashkent)

(www.uzintour.com/en/uzbekistan-tours/?id=20)

(الا الا بري من معتف عناني كالك نسخ محفوظ ب)

3\_از بمتان سائنس اكيدى.

(Uzbekistan Academy of Science : UZAS)

(www.interacademies.net)

4\_سمرقدلا بَريري (Sumarkand Library)

(www.last.fm/samarkand/library/)

ii- تا جکستان(Tajikistan):

1 فرودى تا جك بيشل لا برري مروشنبه

(The Fardousi Tajik National Library , Dushambe)

(www.nationsencyclopedia.com)

ا۔ پاکتان(Pakistan):

1-اسلاميكالج لاتبريري، يشاور

2-ايران پاكستان انسى غوث آف پرشين سنديز ، راوليندى

3- انجاب پيك لائبريري الا مور

4 - پنجاب يو نيورش لائبرېږي ملا مور

5 ـ د يال محكم لا بريري ولا مور

6\_ دا کراح حسین قلعداری لا بسریری مجرات

7\_ دا كرميد الله لا جريري اداره تحقيقات اسلام اسلام آباد

8 ـ لا مورميوزيم لا بريري ، لا مور

. 9 بيمتل موزيم آف مأكتان مراجي

بورب اورامر مكه كمشهوركتب خانے:

انگريزون في وي مدى جرى يس حرفي كمايون كابهت آبتهام كيا - انبول في عربون كي

العمين وقد و ين كاطريقه كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمر

طب، فلف، کیسٹری، ریاضیات، فلکیات، ادب اور اخت وغیرہ عمل کسی ہوئی کرابوں کو جھے کیا، اور ان جل سے پکھ اپنی زبانوں علی ترجمہ کیا ۔ عربی کرابوں کی طرف ان کا زیادہ رجان صلیبی جگوں (1096-1291ء) کے دوران مسلمانوں کے ساتھ باہمی رابط و ملاپ کے بعد ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بہت ساری کرابیں جھے کیں، اور آئیس اپنے مکوں علی نے گئے، یہاں تک کرفرانس کا اوال یا دشاہ لوکی بہت ساری کرابیں جھوں اپنی جگوں سے دالیں ہواتو معرکے چردمیاط سے بہت سارے می کا ورقبطی مخطوطات ساتھ لایا اور ان سے اپنے محل کے تر الوں کو مزین کیا۔ ہندوستان پر قابض انگریزوں نے بھی میک کیا اور انہوں نے ہندوستان کے قیتی عربی مخطوطات کو لندن کی لائیریزیوں میں مخطوطات کو لندن کی لائیریزیوں علی مخطوطات کو لندن کی ساتھ کی لئیریزیوں میں مخطوطات اور می کا انہریزیوں کی 17 ہزار سے زیادہ مخطوطات اور می کی الائیریزیوں میں موجود ہیں ۔ پورپ کے اکار مخطوطات انگلینڈ، سے زیادہ مخطوطات امریکہ کی الائیریزیوں میں موجود ہیں ۔ پورپ کے اکار مخطوطات ان میں میں موجود ہیں ۔ پورپ کے اکار مخطوطات انگلینڈ، دوس، بین ، اٹلی بہویڈ میں اور فرفرارک میں محفوظ ہیں۔

حعرت علامه اقبال اس كى يول ترجماني فرمات بير

مروہ علم کے موتی ، کتابیں اپنے آباء ک''جود یکسیں ان کو بورپ بیر ہو ول ہوتا ہے سیپارا''اب یہاں امریکہ، بورپ کے پچھ کتب خانوں کا ذکر کیا جار ہاہے جہاں حربی مخطوطات کثرت ہے موجود ہیں۔

الكينة (England)

1- برتش لا بحریری.The British Library) 2-انڈیا آفس لا بحریری (The India office Library)

(www.iol.uk/)

Royal Asiatic Society Library. 3- الكَ الشِيا عَكَ مُوما كُلُ البَريري (www.royalasiaticsociety.org/library.html)

1-4 كسفوردُ يو يُحدرِثي لا يجريري. Oxford University Library

(www.lib.ox.ac.uk/)

5- كيمبرن يخدر تى لا بحريرى. (Cambridge University Library)

185

المحتين دمة وين كالمريقة كار

(www.lib.cam.ac.uk/)

6 المدن برگ لا بحریری سکاف لینڈ (Edinburgh Library)

(www.lib.ed.ac.uk/)

(National Library of Scotland) جيفتل لا بمريري آف سكات ليندُ (www.nls.uk/)

(University of Glasgow Library). 8\_گلاسکو ہو ٹیورٹٹی لا بحر بر پی . (www.lib.gla.ac.uk/)

فرانس(France):

(Paris Public Library) ميلك لا بحريري ويرسي 1

(www.parispubliclibrary.org)

اتلی(Italy):

1\_وي كن لاتجريرى،روم.(Vatican Library)

(www.vaticanlibrary.va/)

2 نيشتل سنشرل لا تبريري بقورينس (National Central Library ,Florence)

(www.florencelibrary.org)(www.bncf.firenze.sbn.it)

3\_ لاس اینجلس بیلک لائبریری،وینس. Los Angeles Public

Library, Venice Branch

(www.lapl.org)

بسیانی(اندلس)(Spain):

(National Library of Spain) الميتشل لابحريرى آف يحين

(www.theeuropeanlibrary.org)

2-المِير ك الابَريري، مدريد. (Hepburn Library of Madrid)

(www.hepburnlibraryofmadrid.org/)

3. اسكوريال لا مجريري ، مدريد (Escorial Library , Madrid)

(www.greatbuildings.com)

For exceptionally rare Arabic manuscripts visit \_4

المعتبق وقدوين كالمريقه كارك

Escorial Library manuscripts center:
(www.manuscriptcenter.org)

5- پیلک لائبریری، مدرید (Biblioteca Nacional) (www.bne.es/

جر من (Germany):

1- بركن بيلك لا برري (Berlin Public Library)

(www.berlinlibrary.org/)

(بورب مس عرفی خطوطات کاسب سے بوامرکزاس لا بمریری کوشیال کیا جاتا ہے)

(Berlin State Library). 2- بركن ستيث لا بمريري

(www.staatsbibliothek-berlin)

visit:(www.islamic-manuscripts.net/)

4\_ بيمبرك يوغور شي لا برري (Hamburg University Library)

(www.lindex.com/)

5-موخ بلک لابرری (Munich Public Library)

(www.librarytechnology.org/)

رول (Russia):

(National Library of Russia) البيتنال لا بمريري

(www.nlr.ru/eng/)

2- كازان شيث يو تعورش لا تبريري (, Kazan Russia State University) (Library)

(www.aboutkazan.com)

The Collections of Kazan State university Library contain numerous ancient Arabic manuscripts and rare books.

المحقیق د تد وین کا طریقه کار کی

ے۔ بالینڈ (Holland):

1-لائيدُن يوينورش لابرريي

(Leiden University Library, Netherland)

(www.library.leiden.edu/)

2-ليدُن اكيرُي (Leyden Academy, Netherland)

(www.leydenacademy.nl)

(Royal Palace Amsterdam). درائل پیلس لا برری، امسٹرڈم

(www.paleisamsterdam.nl/en/)

اسريا(Austria):

1- پېلك لاتجريرى، ويانا. (Public Library , Vienna)

(www.buechereien.wien.at/en)

2-اور نینش اکیڈی، ویانا (Oriental Academy , Vienna)

(www.otw.co.at/otw/index/php/e/a/112)

سويدن(Sweden):

(Uppsala University Library) الينالايونيورشي لابجريري.

(www.nu.se/en/)

2-سٹاک ہولم یو نیورش لا بحریری (Stockholm University Library)

(www.su.se/english/)

3-راكل لائبريري، شاك مولم.

(Royal Library ,Stockholm:Kungliga Biblioteket)

(www.kb.se/english/)

ڈنمارک (Denmark):

(Royal Library Copenhagen). ا\_راكل لا بحريرى، كورن ميليان

الله المحقق ومدوين كاطريقة كار

(www.bibliotek.dk/plingo-eng)(www.kb.dk/en/)

## امریکہ کے کتب خانے: (USA's Libraries) 1۔ کامحرس لاہرری، وافقشن ڈی ہی:

(Library of Congress, Washington, DC)

(www.loc.gov/).

(New York Public Library) 1. يغويارك پېلك لا بَهريرى (www.nypl.org/)

2- رستن او نیورشی لائبرری (Princeton Unversity Library)
(بیامریکه یس عرفی مخطوطات کی سب سے بڑی لائبریری ہے)

(www.library.princeton.edu/catalogs/)

(Michigan University Library) 4ـمشيگان يونيورش لا تبريري (www.lib.umich.edu/)

(Pennsylvania University Library) 5- پنسلوائيه يونيورش لائبريري (www.library.psu.edu/)

(Chicago University Library) هـ وَكَا كُولِي نِحْدِرَ ثَى لَا بَرِينِي (www.lib.uchicago.edu/)

امریکہ اور بورپ کی لاہر بریوں کی ایک مختر فہرست آپ سے سامنے پیش کی گئی، ان لاہر بریوں بیں ہمارے اسلاف کا جوگراں قد رور فی مطوطات کی صورت بیں موجود ہے، اس ہے بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ ہمارے آباء واجداد نے ہمارے کئے کتنا قیتی اور متندسر ماہیچ ہوڑا اور انسانیت کی فلاح و بہود، سعاوت مندی اور ترتی کی خاطر علم ومعرفت کے میدان بیس کس قدر کا وشیں کیس۔ آئ ہماری ڈ مدواری ہے کہ ہم اپنی اس علمی میراث کی حفاظت کا اہتمام کریں ۔ان مخطوطات کی تحقیق وقد ویں اور فشر واشاعت کر کے انہیں عالم مخطوطات سے عالم مطبوع میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ اللی علم اس قیتی خزانے سے استفادہ کر سیس اور اس طرح ان مخالف عناصر کا سد باب کر سیس جو اس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلامی ورثے کو پس طاق ڈالنے کے لئے بھیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ جواسلامی تہذیب وتھن کو بھیشہ کے کرنے چیش رہتے ہیں۔ جواسلامی تہذیب وتھن کو بھیشہ کر کے چیش کرتے چیس، اور ہماری زبان، فقافت اور تاریخ کا قطع قمع کرتا چاہتے ہیں۔ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ عربی خط بہت مشکل ہاس کوروکن (Romanize) کرویا جائے ، جبکہ باطنی مقصد سے کہ اس طریقے سے عرب اور سلمان بچوں کا ان کے ماضی سے تعلق منقطع کرویا جائے ، اور بھی وہ عربی زبان سے اعراب کوشتم کرنے اور لفت کر تو اعد ، اور ان اور معیارات سے خلاصی کی آ واز بلند کرتے ہیں تا کہ عربی زبان اٹاری (Anarchy) کا شکار ہو جائے اور اس کا کوئی مجز نمائتم ندر ہے۔ پیدون آن بطاخوا نور الله بافو اھے۔۔۔۔ ک

## (ج) مخطوطات کی حفاظت کے جدید مراکز:

اب معهد إحياء المخطوطات ،قاهره:

متحقیق و تدوین کا طریقه کار ﴿

دورره كربعى مطلوية خطوطه كاكاني حاصل كي جاسكتى ب معهد احياء المعطوطات الخي مركرميول كي سهانى ربورك مجلّدى شكل مين شاقع كرتاب ان مجلّات مين اس دوار يكي شب وروزكي معروفيات ك تذكرون كے ساتھ ساتھ مخطوطات سے دلجين ركھنے دالوں كے ليے بالحضوص اور الل علم كے لئے بالعوم دنیائے مخطوطات کی خریں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ نئے اضافہ کئے جانے والے مخطوطات کے علاوہ ان مخطوطات کی فہرست بھی جاری کی جاتی ہے جوز پور تحقیق وقد وین سے آراستہ ہو سے یا شائع ہو پیکے ہوں نیز بیادارہ خود بھی بعض فیتی مخطوطات کی تدوین وخر تک کی فرمدداری لیتا ہے۔

امام محربن سعوداسلام يونيورش، رياض:

سعودي عرب ش "الوياسة العامة للكليات و المعاهد العلمية " (نظامت عامه برائے کلیات وعلمی ادارے) و بی تعلیم کے فروغ اور استکام کی محران تھی ۔اس نظامت نے سعودی عرب کے اطراف واکناف جس ملکہ حسابیم الک جس بھی ٹیل ،سیکٹرری سکول ، کالجز اور دیگرعلمی اوارون كاجال بجماويا اور بالخصوص كلية الشريعة اور كلية اللغة العربية كوريع وعي تعليم بس انتلاب بریا کیا۔ای سلط کی ایک کری امام محدین سعود اسلام یو غدر شیعی ہے جس کا تیام ریاض میں 1394 مدس ممل من الايا حميا اس توخير يو غورش كابتدائي اوار يجي كلية الشريعة اور كلية السلفة السعربية بى تنع، بعدازال كل ويكر كليات (Faculties) اورسائنس ادارول كالمنافد كيا كيا\_ پھراس یو نیورٹی کے کیمیس ابھا (Abha) اور بریدہ (Buraida) بھی قائم کیے گئے اور یو نیورٹی کی حدود بہت وسعت اختیار کر ممنی معتلف شعبوں میں ہائیرا بج کیش (Post Graduate) شروع بوگی اور 'عمادة شوون المکتبات '' (Faculty of Library Affairs) کیام ے ایک خاص ادارہ قائم کیا میا، جس کا مقصد مختلف کلیات میں لائبر بریاں قائم کرنا، اور ان کا تبریر یوں کے ساتھ ساتھ یو نیورٹی کی مرکزی لائبریری کو مصادر و مراجع ( Reference Books) فراہم کرنا تھا بلیکن اس فیکلٹی کا دائرہ کا رصرف کتابوں کی ضروریات بوری کرنے تک محدود ندر با بلکاس مس عرفی مخطوطات کے لئے ایک خاص شعبہ قائم کیا گیا، جس کا مقصد لیتی مخطوطات کی تلاش بحصول اور فراہی کے علاوہ ان کی حفاظت کے لئے برشم کے جدید آلات کی دستیانی بھی اس کے ذے لگائی گئی۔ اس ادارے نے مختلف عرب مما لک ، اسلای مما لک ادر بوریین (European)

العلم المستحقق ومدوين كالمريت كار كالم

مما لک سے بہت سے مخطوطات کا مجموعہ جمع کیا ہے، یہاں تک کداب اس لا بحر مربی بیں مخطوطات کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جودرج ذیل شعبول رمشتمل ہے۔

- 1- نادرتكى نسخ اورمنطوطات
- 2- مخلوطات کی فوٹو کا پیاں
- 3- عنلف علوم وفنون من كلم مح اسلام مخلوطات كى مائيروهمين جنهين ائتال

مديد في انداد ش محفوظ كياميا باوران سب كي فهارس تياري كي بير \_

علاوہ ازیں مخطوطات کی فوٹو کا بی کرنے ، مائیکر دفلموں کو ہڑا کرنے (Enlarge)ان کے پرنٹ لینے کے شعبہ جات بھی موجود ہیں، جن میں مخطوطات کو مخفوظ کرنے کے ماہرین اپنے اپنے انداز میں لاز وال خدمت اسلام سرانجام دے دہے ہیں۔

٢- شاه عبدالعزيز يو نيورشي:

شاہ عبدالعریز ہونیورٹی میں انسانی علوم (Human Sciences) کی کلیات (Faculties) کے کی کلیات (Faculties) ہیں جیسے "کے ابتہ شریعة "اوراس کے گی شعبے "کے المحدث (Faculties) ہیں جیسے "کے ابتہ شریعة "اوراس کے گی شعبے "کے المحدث البحث تعلیم و تربیة "وغیرہ علاوہ ازیں یہاں کلیٹر بیسے میں 1396ھ را 1976ء میں "مرکز البحث العلمی ، إحیاء الترات الاسلامی "کے تام سے ایک ادارے کی بنیا در کھی گئی ہے ۔ ایک بہت بوی اور عمدہ کارت کا حاصل بیاوارہ بہت سے ماہرین اوراسا تذہ کی خدمات سے بہرہ ور ہے ۔ ان اسا تذہ میں شاہ عبدالعزیز یو نخور کی کے حاصر مروس اسا تذہ کے علاوہ دوسری یو نخورسٹیوں کے اسا تذہ بھی بحث وقتی تیں معروف رہتے ہیں۔ بیاوارہ مندرجہ ذیل شعبہ جات یر شمل ہے:

1-لا تبریری: یہاں اسلامی علوم کے بہت سارے مصادر و مراجع موجود ہیں، جن سے محققین اورطلبا پی ضروری کے مطابق استفادہ کرسکتے ہیں۔

2 مخطوطات کا شعبہ: اس شعبہ میں دس ہزار سے زائد مخطوطات کی فوٹو کا پیاں موجود ہیں۔ یہ 3 مائیکر وفلمیں موجود ہیں۔ یہ 3 مائیکر وفلمیں موجود ہیں۔ یہ شعبہ فلموں کی فہرست، ان کی درجہ بندی ، ان کی حفاظت اور مختفین کے لئے ان کے استعال کو آسان بنانے کلامی مان کی حفاظت کی مطالعہ کے کمرے ( Reading

المحتین ویز دین کا طریقه کار

Rooms) بنائے گئے ہیں، جہاں مائیکروقلم کو پڑھنے کے لئے جدید قرین آلات مہیا کئے گئے ہیں۔

4 مخطوطات كى برينتك اورفلموں كى ڈويلينك كا شعبير

5 - جديدترين آلات كي ذريع منحات كونتلف ما تزول من بزاكرن كاشعبه

6 مخطوطات اوراسلامی ورثے کے ماہر من محتقین کا شعبہ۔

بیشعبہ مددنت علی تحقیق کام کے لئے مرحرم عمل ہادر بیشعبدایک اسلامی انسائیکلوپیڈیا

مجى تياركر واب جس من ونيا مجرى مسلم اقليات كاحوال كامطالع كياجار وب

بیذکرکرنا بھی مناسب ہوگا کہ بیادارہ تحقیق وقدوین کے جدیدترین آلات دوسائل سے آراستہ ہے،اورکی شعبوں پڑشتال ہادر ہرشعہ کاسر براوا سپٹانی میں ماہر محقق کی حشیت رکھتا ہے۔ مرکز کے اجداف ومقاصد:

"مركز البحث العلمي واحياء العراث الاسلامي"كام اف ومقاصدورج

ويل بين:

1 مخطوطات کی شکل میں موجود مقلیم علی سرمائے کو جمع کرنا اور مائیکر فلمز کے ذریعے محفوظ کرنا۔

2 محتقین کو خطوطات کی قلمیں فراہم کرنا تا کدان کے مقاصدے فائدہ حاصل کرسکیں۔

3۔ عالم اسلامی میں مخطوطات کی مختبل کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی علمی کاوٹول کی نشر واشا صد کرنا۔

4 مخطوطات اورانسائيكلوپيڈيا زشائع كرنے واليم اكر اوراوارول كےساتھ تعاون كرنا\_

5 مستقبل میں تحقیق سر رموں کو موڑ بنانے کے لئے افراد تیار کرنا اور اس مقعد کے لئے

ترین کورس (Work Shops)منعقد کرتا۔

6 \_ نا در مخطوطات اور خفيق مقالات كوشا كع كرنا \_

7- ان تمام كابول اور مخطوطات تك شاه عبدالعزيز يو نيورشي اور دوسرى يو نيورسيول

میں بحث وختین کا فریقه سرانجام ویے والے اسا تذہ کورسائی دینا اوران کی معاونت کرنا۔

8-جدیدسائل کے حل پر مشتل موضوعات کا انتقاب اور محققین کوان بر حقیق کے مواقع

9۔ دنیا میں اسلامی اقلیتوں کے احوال کا حائزہ لیا۔

ل الم اسلام كا الموال ووسائل كاشارياتي مطالعه (Statistical Study) كرتا"مو كز المبحث المعلمي واحياء التواث الاسلامي" كاا يك مجلّم ال كاابي علم المبعث المعلمي واحياء التواث الاسلامي "كاابك مجلّم المعلمي واحياء التواقعا-

٣- شاه سعود يونيورش ـ رياض:

بلاشبر عرب دنیا کا اسلامی درشد کے احیاء کا بیا ہتمام بہت دور رس نتائج کا حامل ہوگا، کیونکہ جارے اسلاف کی بھی علمی میراث جاری نشاۃ ٹائیدادر حیات تو کا ذریغیری عتی ہے۔اس بات کی اشد المعتقبة وتدوين كاطريقه كاركي

ضرورت ہے کہ آنے والی تسلوں کو تحقیق وقد وین کے ذریعے اپنے اسلاف کی اس میراث سے جوڑا جائے ، اور آئیس اس بات کا شعور دلا یا جائے کہ جاری تاریخ علم کے جرمیدان میں جارے اسلاف کے عظیم کارنا موں سے جری پڑی ہے ، بلکہ علم ونی اور تحقیق وہٹر میں جوشا شدار کارنا سے مسلمان قوم نے سرانجام دیتے ہیں ، کوئی دوسری ملت اس کی ہمسری ٹیم کرستی ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلاف کے علمی ورشہ اور تخطوطات کی طرف مزید توجہ دیں ۔ ان پر علمی تحقیق وقد وین کریں ۔ ان کی نشروا شاعت اور احیاء کریں اور آئیس آنے والی نسل کے ہاتھوں تک چہنچا کی ۔ امید والق ہے کہ اس طرح ہم اپنا تھویا ہوا بلند ترین علمی مقام چرسے حاصل کریس مے اور اپنی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر کریں میں جادر اپنی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر کریں میں جیسے کہ ہمارے آباؤا جداونے اس کی عظمت کو اور تریا تک بلند کردیا تھا۔

(د) تدوین مخطوطات کی بعض اصطلاحات:

مخطوطه:

در المعجم الوسط" میں مخطوط کی ریستریف کی گئی ہے: ''مخطوط سے مرادوہ کتاب ہے جسے ہاتھ سے لکھا گیا ہو، وہ کتاب طبع شدہ نہ ہو، اوراس کی جمع مخطوطات ہے''۔ ا

مطبوع:

المعجم الوسيط"كمطابق مطبوع كى تعريف ييب:

"مطبوع کالفظامخطوط کےمقابل ہے،مطبوع سےمرادوہ کتاب ہے جومطبی (Press)کے

ذریعے ثالثع ہوچکی ہو۔ مُطْبَع

' مِطْبَعُ''م كسروك ساته كابين وفيره جماية كالدراس كى تشيم طلابع آتى بهداور' مَطْبَعُ' م كافته كساته ووجكه جهال كتابين جماني جاتى بيد - ومكد جهال كتابين جماني جاتى بيد اور' مَطْبَعُ' م كافته كساته ووجكه جهال كتابين جماني جاتى بيد . تراث:

"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب"كمطابل" تراث "ك مرادوه على في اورد بي الماد بي الماد

العملية المرية كالمريقة كالريقة كالريق

روح اورروایات کی نسبت زیاده نفیس عمده اور تا در شار موتا مؤار

جب ہم حمیّق تراث کی اصطلاح استعال کرتے ہیں تو اس سے مراوان قلمی کتابوں کی قد و بن ہے جو پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لئے ورثے میں چھوڑی تھیں۔ \*

نص:

وه كلمات والفاظ جن معضطو مأتشكيل يا تاب-

ئتن:

شروح وحواثی کےعلاوہ مخطو مطے کا بنیا دی ومرکزی حصد متن کہلا تا ہے۔

حواشي:

و و کلمات جو کتاب کی نص (عبارت) سے خارج ہوتے ہیں اوراس کا حصر نہیں ہوتے ، بلکہ انہیں کتاب کے کتاروں پر اوپر ، بیچے ، دائیں ، بائیں لکھا جاتا ہے ۔ اور ان میں مخلوطے کی نص پر تعلیقات وشروح ورج کی جاتی ہیں۔ یا در ہے کہ حواثی قدیم لفظ تعا، آج کل اس کی جگہ ' موامش' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے ، جس سے مرادف نوث (Footnote) ہے۔

شروح

شروح سے مراد مخطوط کی اصل عبارت کی وضاحت وشرح کرنے والے الفاظ ہیں ، اور بید الفاظ اس عبارت کا حصہ نیس ہوتے ، اور انہیں ہوامش (Footnote) کی شکل میں درج کیا جاتا ہے۔ مجمعی طویل ہونے کی وجہ سے شروح کو ایک مستقل کتاب بھی بنا ویا جاتا ہے۔ مجمعی کوئی مولف اپنی کتاب کی شرح خوولکھتا ہے اور مجمعی کوئی محقق شرح تحریر کرتا ہے۔

ضبط:

المعدم الوسيط ش الماكمات:

'' ضَبَه ط السكت اب ''انس نے كتاب كى كانٹ چھانٹ كى يااس كانتى كى يااس پرحرى ت و احراب لگائے ۔ قديم علماء كے نزو كيے ضبط كامعنی''اچھى طرح يادكرنا''لياجا تا تھا۔علامہ شريف جرجانی نے اپئى كتاب 'التعویفات'' ص 42 پر تکھا ہے:

" ضبط كالفوى معى ب إندارى ويحكى اوراصطلاح مين ضبط ب مراد ب كدكلام كواس

المحقیق و تدوین کاطریقه کار کیا

طرح خورے سنا جائے جیسااس کو سننے کا تق ہوتا ہے، پھراس کے مرادی معنی کو سجھا جائے، پھر پوری کوشش صرف کر کے اسے یاد کیا جائے ، اور پھر دوسروں کو پہنچانے تک بار بار تکرار کر کے اسے اچھی طرح یادر کھا جائے ۔ احادیث کے راویوں اور حفاظ کے معتبر ہونے کی ایک شرط ان کے منبط کا اچھا ہوتا مجمی ہے۔

:13.

تحریرکا لفظ بھی منبط کے متراوف ہے جس سے مراد کتاب کا جائزہ (Evaluation) لیتا اوراس کی صحت وور سینٹی نیٹنی بنانا۔السمعہ الوسیط میں مرقوم ہے۔''حسر الکتاب '' کتاب کو ورست کیا اوراس کوخو بصورت محط میں لکھا۔

قلمى شخون كاموازنه:

تلی شنوں کے مقابلہ دموازند سے مراد کسی مخطوط کے تمام شنوں کو پڑھنااور مخطوطے کی نعس کو منبط کرنے اور تھی کرنے کی خاطر تمام شنوں کے باہمی فروق (Differences) کو بیان کرنا ہے۔ نسختہ آھ:

ید مولف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوائسٹہ ہوتا ہے۔اسے ٹسخد اُم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسر سے نقل کئے جانے والے تمام نسخے اس کی اولا د کی طرح ہوتے ہیں۔

اصل مانسخداصليه:

تن اسلیہ سے مرادوہ نوب جے کی شوں میں سے انتخاب کر مے محق دمدون اپنی تحقیق کے التے بنیاد بنا تاہے۔ چنا نچروہ ای آلی نسخد کی عبارت اپنے پاس نقل کرتا ہے، اور پھر دیگر تمام شوں کا اس اصل سے مواز ند کرتا ہے ، محقق کا نسخہ اصلیہ بعض دفعہ نشام ہی ہوتا ہے جومولف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے ۔ لیکن اگر نسخہ اُم دستیاب نہ ہوتو اس کے بعد کا کوئی نسخہ یا تمام آلمی شخوں میں قدیم ترین نسخہ کو نسخہ یا تمام آلمی شخوں میں قدیم ترین نسخہ کو نسخہ یا تمام آلمی شخوں میں قدیم ترین نسخہ کو نسخہ یا بیا جاتا ہے۔

فرمي نسخه:

مخلوطے کے بیانسخ ندتو نسخدام موتے ہیں اور ندنسخداصلید ، بلکدیدہ قلمی نسخ ہیں جن سے

المحتمقين وبدوين كاطريقه كار

محقق اصل مخطوطے کا موازند کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان فری نسخوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کوئکدان کے ذریعے ہی اصل نسخ میں موجود غیرواضی یا ساقط ہوجانے والے الغاظ کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جاسکتا ہے۔ سنڈ

نائے سے مرادوہ کا تب ہے جس نے دسویں صدی ہجری میں پرلس کے وجود میں آنے سے پہلے کوئی قالمی نسخہ تیار کیا ہو۔ عام طور پر کا تبین قلمی نسخے کے آخر میں اپنا نام اور جس قلمی نسخے سے نقل کرتے اس کا نام و ترقیمیہ مجمی درج کردیتے تھے۔

تاریخ کتابت:

عام طور رقلمی نیخ کے آخر میں تاریخ کتابت بھی درج ہوتی ہے،اور بیتاریخ قلمی نیخ کی قدرو قیت متعین کرنے اورا سے اصلی یا فرقی ثار کرنے میں بہت اہم کردارادا کرتی ہے۔

سند

سندسے مرادان حضرات کا سلسلہ ہے جن کے سامنے اس مخطوط کو پڑھا گیا ہو، اور بیسلسلہ مولف تک چلا جاتا ہو۔ مخطوط کی مولف کی طرف نسبت کی تحقیق وتو یتن بیں اس سلسلہ سند کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

ساعت:

قديم دوريس تعليم وتعلم كحوالے سے ايك روايت تحى كه جب شاكر دائي استادك سامنے و كى كتاب برحت الو بعض اوقات كتاب كي فقر مونے كى دج سے اساليك بى نشست مى سنا ديتا تھا۔ چنا نچ استاد كتاب كة خيل السماع "كوموان سے مندرج ذيل الفاظ من ايك تحرير درج كرديتا تا الكتاب، أو قرأه على بحضور درج كرديتا تا الكتاب، أو قرأه على بحضور حماعة من الأعيان وهم \_\_\_\_\_\_"

(طالب علم مسمی (یہاں وہ طالب علم کا نام لکھتا ہے) نے یہ کتاب جھے سائی ،یا میرے سامنے مشائخ کی ایک جماعت کی موجودگی میں پڑھی اور وہ میندرجہ ذیل ہیں (یہاں وہ ان حاضرین کا سسترکرکرنا ہے)۔ المحقق و قد و مِن كاطريقه كار كا

اس مبارت کے بعدوہ ماع کی تاریخ درج کرتا ہے اورائے دستھ اورمبر بھی ثبت کردیا ہے۔ تا کہ ماع اور قر اُت کی درسکم مسلکم رہے۔

اگرکوئی کتاب بڑی ہوتی اوراس کے مطالعہ کے لئے گی ششتیں درکار ہوتیں، تو استاو ہرمجلس کے بعد کتاب کے حاشیہ میں ہرمجلس میں پڑھی ہوئی مقدار کی تعیین کر کے ساع کی تاریخ ڈال دیتا۔ ان ساعات کے بہت سے فوائد شعے۔ جن میں سب سے بود کر کتاب کے مولف کی طرف منسوب ہونے کی تو ثیق ہوجایا کرتی تنی۔ کی تو ثیق اورائنہ کے بیماع کی وجہ سے اس کے تام کی مجی تو ثیق ہوجایا کرتی تنی۔

www.KitaboSunnat.com





# 

## (الف) تدوین کے لئے مخطوطہ کا انتخاب:

\_3

بدیمی طور پر تخطوطہ کی قدوین کا سب سے پہلا مرحلہ ایک ایتھے تخطوطہ کا انتخاب ہے۔ لیکن تخطوطہ کا انتخاب کرنے کے لئے ماہرین تحقیق وقد وین نے مچھیشرا تکا عائد کی ہیں، جن میں سے چندا ہم شرا تکا کا ذکر کیا جار ہاہے: (9)

- ۔ ندوین مخطوطہ کے لئے ایک سے زائد قلمی نشخوں کا ہونا ضروری ہے ، بصورت و گیر تدوین میں مشکلات پیش آسکتی ہیں ، کیونکہ مخطوطے کی تدوین کے دوران عبارت کی کی بیشی ، اضاف او تکملہ ، حذف وزائد اوراعلام واماکن کی تخریخ کے لئے کئی فرق شخوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے ، تاکہ ان سب کے باہمی فروق کا موازنہ کر کے مخطوطے کی اصل عبارت تک بہنچا ماسکے۔
- 2۔ اس مخطوطہ کی پہلے حقیق و مذوین نہ ہوئی ہو۔ جس مخطوطہ پر پہلے کوئی تحقیق و مذوین کا کام ہو چکا ہو، اسے دوبارہ مقالہ (Thesis) کے طور پر لیما درست نہیں، البتہ اگر کوئی مخطوط ناقص محقیق یا بغیر محقیق و مذوین کے جیپ عمیا ہے تو اسے دوبارہ تحقیق و مذوین کے لئے نتخب کیا حاسکتا ہے۔۔
- یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی مخطوطے کی پہلے تدوین ہوئی ہے لیکن اس میں بہت ی غلطیاں بیں تو پھراس مخطوط کودویارہ تدوین کے لئے ختن کیا جاسکتا ہے۔
- مخطوطہ قیتی (Valueable) اور معیاری ہونا جا ہے۔اپنے موضوع،اسلوب،مواداور علمی پہلو کے اعتمارے بہت قیتی اور تحقیق وقد دین کاستی ہو۔

200 محقق و تدوین کاطریقه کار کی

اس قاعده اورشرط کی روشی میں مندرجہ ذیل مخطوطات قابل تحقیق وقد وین نہیں ہوتے: اس مخطوط جومعمولی علمی مواد ومعلومات برمشتمل ہر۔

🖈 ۔ ایسامخطوطہ جے مولف نے کسی مطبوعہ کماب کے جزے طور پر ککھاہو۔

السامطوط جوكسي مطبوعه كمآب كي تخيص مور

مخطوطه کا جم (Size) مناسب ہولینی اس کا جم علمی در بے اور اس پر صرف کی جانے والی کوشش سے مناسبت رکھتا ہو لیض نا در مخطوطات الیہے بھی ہیں جن کے صفحات کی تعداد (10) سے زیادہ نہیں ہوتی ، لہذا ایسے مخطوطات ایم اے ، ایم فیل اور پی ایج زی کی کی شخصیت کاعنوان نہیں بن سکتے ۔

جو مخطوط فیکورہ بالا شرائط پر پورا نداتر تا ہو،اس سے صرف نظر کرنا ضروری ہے، خواہ اس کا عنوان کتنا ہی جاؤ ب اور پر کشش کیوں نہ نظر آئے ،اور خواہ مقل اسے بہت پیند کرتا ہو۔ نیز محقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مخطوط کے اس مخطوط کے حوالے سے خوب مطالعہ اور جبتو سے کام لے، تا کہ اس کا استخاب درست ہو۔اس ملمن میں محقق کو چا ہے کہ وہ بی خوب مطالعہ اور جبتو سے کام لے، تا کہ اس کا استخاب درست ہو۔اس ملمن میں محقق کو چا ہے کہ وہ بی خوب مطالعہ اور جبتو سے کام ملا ہے کہ وہ اور اس بات کی حقیق کرنے کہ وہ مخطوط کی چا ہے۔ کہ وہ محقق اس پر پہلے کام نہ کر چکا ہو۔ (۱۰) مخطوط کے دیگر نسخوں کی تلاش:

جب محقق کمی مخطوط کی مقروین کا ارادہ کر لے تواسے چاہے کہ سب سے پہلے مخطوط کے نام وعوان اوراس کے مصنف کے بارے پیس بھی خطور پر جانے کے لئے سوائح وتراجم کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ جیسے علامہ ذرکلی کی کتاب 'الاعلام''،عررضا کالہ کی 'معدم المولفین''، یا قوت حموی کی ''معجم الادبا''، این تدیم کی 'مکتاب الفہرست' اور حالی خلیف کی 'مکشف الطنون'' مخطوط کے عوان اور مولف کے بارے پیس بھی معلومات رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کتابوں اور مولفین کے ناموں بیس بہت مشابہت یائی جاتی ہے۔

جب مخطوط کاعنوان اوراس کے مولف کے بارے میں مختیق کھمل ہوجائے تو مندرجہ ذیل مصاور کی طرف رجوع کر کے اس کے دیگر شخوں کی جگہیں طاش کی جا کیں:

- ان لا ئېرىرىيوں اورعلمى مراكز كى فېرىتىل دىكىمى جائىس جہاں اسلامى اورعر بې مخطوطات موجود

المحتیق ویدوین کامل یقد کار کیا

ہیں۔ بیسے دشق میں کمتیہ فاہریہ کی فہرست ، معری دارال کتب الوطنیہ کے خطوطات کی فہرست اور مرب لیگ کے خت معہد المتحطوطات کی فہرست وغیرہ (گزشتہ منحات میں ایورپ، امریکہ، اور مرب ملکوں کی مشہور لا ہر یہ یوں اور مراکز کی تفصیلی فہرست گزر بھی ہے)

2 مشہور مستشرق کارل بروکلمان کی کتاب 'تاریخ الادب العربی ''کوخطوطات کی طاش کا بہترین ماخذ شار کیا گیا ہے۔ اس میں مخطوطات کے مقامات اور ان کی دستیا بی کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔

- 3۔ مشہور محتق فواد سرتین کی کتاب و تساریخ التراث الاسلامی " محطوطات کی تلاش کے لئے بہت اہم کتاب ہے، بلکہ بروکلمان کی کتاب ہے ایمیت بیس کسی طرح کم نہیں ،اور بعض امور میں ایسے تطوطات کا ذکر بھی ہے جن تک میں اس سے زیادہ جامع اور بڑھ کر ہے ، کیونکہ اس میں ایسے تطوطات کا ذکر بھی ہے جن تک بروکلمان کی دسائی نہیں ہوگی تنی ۔اس کتاب کا نیا ایڈ بیش امام محمد بن سعود اسلامی کو نیورش ، ریاض سے شائع ہوا ہے۔
- 4۔ رمضان چین کی کتاب 'نسوادر السه محطوطات العربیة ''میں بہت سے ایسے خطوطات کا ذکرہ چن کا تذکرہ نہ تو ہر دکلمان نے کیا ہے نہ بی افواد سر کین نے ، یہ کتاب تین جلدوں پر مشتل ہے۔(۱۱)

### (ج) مخطوطه کے شخوں کوجمع کرنا:

مخطوط کے نیوں کی موجودگی کے مقامات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد محقق انہیں حاصل کرنے کے کو محقق انہیں حاصل کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ خط و کتا بت کے ذریعے یا بذات خود متعلقہ لا بحر بری تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ محقق کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر لا بحر بریاں خطوطہ کا نسخہ اُ مسکر وفلم کی صورت میں ارسال کرتی ہیں۔ پھر محقق اس کا پرنٹ لے لیتا ہے۔ محقق کو اس بات کی محقق کو بنات خود جا کر لینی چاہیے کہ مائیکر وفلم پر موجود نسخہ گئیٹو (Negative) مہیں ہے۔ پوزیٹو (Positive) نہیں ہے۔ ای طرح بعض کتب خانے مائیکر وفلم یا فوٹو کا بی کی سوارت مہیا نہیں کرتے محقق کو بذات خود جا کر لا بحر بری میں بیٹھ کردی تھی تھون کے ساتھ موازنہ کرتا ہوتا ہے۔

بلاشبقلی شنوں کو جی کرنا محنت اور دولت کا نقاضا کرتا ہے۔ محقق کو جا ہے ان دونوں کی سخوت کرنے کا کوئی مر وج و متداول سخاوت کرے، تا کہ مطلوبہ ننوں کو حاصل کر سکے تلمی شخوں کو جع کرنے کا کوئی مر وج ج

202

طریقتنیں ہے، بلکٹھتی خووآ سان، بہتر اور مناسب طریقے کا استعمال کرتا ہے۔

محقق کویہ بات بھی ذہن نظین رکھنی چاہیے کہ وہ کسی تخطوطہ کے دنیا کی لاہم ریوں میں موجود تمام نسخے حاصل نہیں کرسکتا ،لہذا دو یا زیادہ نسخوں کو حاصل کرنے کے بعداسے تحقیق ویڈوین کا کام شروع کر دیتا چاہیے۔البتہ جہاں تک ہوسکے زیادہ سے زیادہ قلی شخوں کو حاصل کرے، تا کہ تدوین کا حق ادا ہوسکے۔

### (د) تسخون كامطالعه اور جمان بين:

محقق کوچاہیے کہ وہ پوری توجہ اور محنت سے تمام نسخوں کا مطالعہ اور سپھان بین کر ہے۔ اور انہیں تمام پہلوؤں سے دیکھے تا کہ ہر لیننے کی علمی قیت اور تدوین کے کام بیں اس کے استعمال کی صلاحیت کا انداز ہ ہوسکے نسخوں کی چھان بین کے دوران مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے:

- 1- کا تب کی طرف سے اشتباہ کے نتیج میں یا مخطوطہ کورواج دینے کے لئے کسی مشہور شخصیت کی طرف منسوب کرنے کی غرض سے مولف کے نام کے بارے میں کو کی فلطی تونہیں ہوئی۔
- ر۔ مخطوطہ کے نام ومنوان اور اس پر درج ساعات ، اجازات جملیکات اور قراوات کی اچھی طرح تحقیق کی جائے۔
- 3۔ محتق کو چاہیے کہ وہ مخطوطہ کے اوراق کی قدامت،اس کے رسم الخطاور روشنائی پرخوب غور کرے، نیز اس بات کی بھی جانچ پڑتال کرے کہ کیا کتابت میں ایک وطیر ہ انقلیار کیا گیا ہے یا وقفے وقفے سے استے تریز میں لایا گیا ہے؟

ابیا کرنے سے تحقق کا تجربرہ آ زمودہ کاری ادرمولف کے اسلوب سے آگا ہی نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔علاوہ ازیں مندرجہ ذیل باتوں کولھو ظ خاطر رکھنا جاہیے:

مؤلف کےاسلوب کی پیجان:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ مولف کے اسلوب سے شناسائی حاصل کرے۔اس کے لئے
اپنی پاس موجود قالمی شخوں کا بار بار مطالعہ کرے ، تا کہ اسے مولف کے انداز کتابت اور اس کی تحریر کے
خصائص وانتیازات کی پہچان ہوجائے۔اس لئے کہ ہر مولف کا ایک خاص انداز تحریر اور اسلوب کتابت
ہوتا ہے۔ نیز محقق کوچاہے کہ وہ اس مولف کی تالیف کردہ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کرے ، جن پر پہلے تحقیق
ہوتا ہے۔ نیز محقق کوچاہے کہ وہ اس مولف کی تالیف کردہ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کرے ، جن پر پہلے تحقیق
ہوتا ہے۔ یاوہ جھپ چکی ہیں، تا کہ اسے مولف کے اسلوب کی عادت ہوجائے ،اس کی عبارات اور الفاظ

ے انوسیت ہوجائے اوراسے ان شخصیات کا علم بھی ہوجائے جن سے وہ قل کرتا ہے۔ موضوع سے شناسائی:

محقق کے لئے میر بھی ضروری ہے کہ وہ جس مخطوطہ کی تدوین کرنے جارہا ہے، اس کے موضوع سے خوب واقلیت حاصل کرے۔ تاکہ وہ اس کی عبارت کواچھی طرح مجھ سکے اور خلطی سے محفوظ رہ سکے کوئی طالب علم کسی ایسے مخطوطہ کو حقیق و تدوین کے لئے انتخاب نہ کرے جس کے موضوع سے وہ آگاہ نہ ہو۔ اگر کوئی مخطوطہ ادب و نوے کے بارے میں بوتو محقق کا اس موضوع پر تخصص ہوتا جا ہے۔ اور اگر مخطوطہ کی مشکل موضوع جیسے منطق اور علم کلام وغیرہ پر شمتل ہوتو محقق کوان فنون کا ماہر ہوتا جا ہے۔

محقق کو تعلوط کی مقدوین کے دوران اس موضوع سے متعلق دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا جاہیے۔بالخصوص اس موضوع پر مولف کی اپنی تحریر کردہ کتابیں یا اس کے زمانے کی یا اس کے زمانے کے قریب عہد بیس تالیف کی گئی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا جا ہیں۔ (۱۲)

عربي لغات سے استفادہ:

مخطوطے کی تدوین کا کام اس وقت تک تکمیل پذیر نیس بوسکیا، جب تک کر محق عربی لغات سے استفادہ نہ کرے گئی تا پر محق سے استفادہ نہ کرے کیونکہ الفاظ کے ایک دوسرے سے متشابہ ونے اور غریب و ناور ہونے کی بنا پر محق کو بار بار لغات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اسے قدیم عربی لغات کے استعال کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مصادر لغویہ سے استفادہ بہت ضروری ہے:

لسان العرب، ابن منظور افريقي - تاج العروس ، مرتضى زبيدى - جمهرة اللغة، ابن دريد - معجم صحاح اللغة، جوهرى - مختار الصحاح ، قاضى ابو بكر رازى - القاموس المحيط، فيروز آبادى وقيره -

اشارات وعلامات:

محقق کو بچھا ہے اشارات اور علامات کو بھی جان لینا جاہے جن سے دوران تدوین اے واسط پڑسکتا ہے۔ان کی بچھٹالیس درج ذیل ہیں:

۔ لفظ و مسیع میں لفظ کے او پر الکھا ہوا ملتا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے بدانفظ منبط شدہ اور مجے ہے۔ 🔊 محقیق و مَد دین کا طریقه کار

۲. حرف و " بح صبه باعلامت تصبیب باعلامت تمریض می کتے ہیں۔اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقمود ہوتا ہے کہ جس لفظ پر بینشان بنایا میا ہے اس میں معنف، خطاء یاستم موجود ہے۔

س۔ خط (\_\_\_\_\_) یا نصف دائرہ کے بیچائعی ہوئی عبارت متن کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ کا تب کی طرف سے شرح یا وضاحت کے لئے اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے ۔ بھی اس کے لئے قوسین ( ) کا استعمال کمیا جاتا ہے۔ (۱۳)

#### اختصارات:

قدیم مخطوطات میں اور بالخصوص احادیث کی کتابوں میں بہت سے رموز واختمارات استعال کے مجے میں۔(۱۴) جن کی تفصیل ان شاء الله محقات میں آئے گی۔(ملاحظہ کیج ملتی نمبر 2، مونیسر 240)



## مخطوطه كمتن كي تدوين الم

یہ تدوین مخطوطات کا سب سے اہم اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔اس مرحلہ میں محقق نسخہ ام کی عبارات کو بقیہ عام نسخوں کے تقابل کی روشی میں اپنے ہاتھ سے صاف ستحرے اعداز میں املاء کے جدید تو اعدے مطابق نقل کرتا ہے۔اور بیا ہم کا محقق کو بذات خودانجام دینا ہوتا ہے۔اس لیے کہ وہی بہتر طور پرمتن مخطوط کی مشکلات اور ان کے حل تلاش کرسکتا ہے۔

ندوین متن سے مرادیہ ہے کہ محقق اس متن کوتی الا مکان بغیر کسی تبدیلی کے ( کمیت و کیفیت کے اعتبار سے ) من وکن اس طرح پیش کردے جس طرح کہ مصنف نے اسے تحریر کیا تھا۔

محقق کومعلوم ہونا جا ہے کہ تحقیق وقد وین کا مطلب نہ تو مخلوطے کی عبارات کو بدل کر ذیا وہ بہتر الفاظ میں نقل کرنا ہے۔ نہ ہی تحقیق وقد وین کا مقصود یہ ہے کہ مصنف کے اسلوب کو بدل کر کوئی اور زیادہ بہتر اسلوب اختیار کیا جائے۔ (اس لئے کہ مخلوطے کا متن مؤلف اور اس کے زمانے اور اسک سوچ اور اس کے ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے ) یا اگر مصنف نے کوئی نظر پیغلاف واقعہ بیان کیا ہے اس کا اپنا تقدی اور ترمت کی تھی کر دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحقیق وقد وین ایک تاریخی امانت ہے، اس کا اپنا تقدی اور ترمت ہے اور مخلوط اور اس کی حمارات مصنف کی امانت ہیں ،ان میں کی قتم کا روو بدل نہیں کیا جاسکا۔ (۱۵) محقیق کے لئے ضروری ہے کہ دوہ اپنے عمل محقیق کے لئے ایک علی تھی مقرر کرے، اور دور ان محقیق اس پر چان رہے، تا کہ علی تو اعد وضوائیل کی روثنی میں مخطوط کے متن کو واضح قابل فہم صورت میں تحقیق اسی پر چان رہے، تا کہ علی تو اعد وضوائیل کی روثنی میں مخطوط کی اغلاط اور نموی اغلاط کی اصلاح تحریف وقعیف، سقوط، حذف، زیا دتی بھی اور نصوص کی تو تی تر بی اطلاع کی اغلاط اور نموی اغلاط کی اصلاح کی مقتل سے جو کی تفصیل بیاں بیش خدمت ہے: کہ متن میں کو تی کر کے، اس انداز میں پیش خدمت ہے: کہ متن میں کو تی کو کی تفصیل بیاں پیش خدمت ہے:

## 1\_متن میں وظل اندازی ندکی جائے:

متن کی قدوین کے سلیفے میں روابق و تعلیدی نظریہ جدید یورپین نظریات سے اخذکیا گیا ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ خطوطے کی عبارت کو بغیر کی نثیر کے من و من نقل کیا جائے ، خواہ متن کی عبارت خلائی ہو۔ البتہ حاشیے میں اس عبارت کو بھی کر کے کھودیا جائے۔ بلاشہ سیاصول یورپ میں بغیر اشکالات کے رائج کیا جاسکتا ہے، لیکن جب اسلامی ورثے کی قدوین کی بات ہوتو یہاں اس اصول کو بلا کم وکا ست نا فذکر ناممکن جیں۔ اس کی وجہ سے کہ ہماری کتابوں میں بہت کی آیات اورا حادیث موجود جیں، اور کی ایک آیے تر آن بھید کے اورا حادیث موجود جیں، اور کی ایک آیے تر آن جید کی آیات اور احادیث کا اور بالا تر رکھ کے قرآن جید کی سے دیکھر آتے تر آن وید کی آیات اور افار کی جائے گئی کی خوال کے ایک کا جائے۔ نیز ان فقل کی جائے ، اور صدیث نبوی کو بھی احادیث کی کتابوں میں تخر تن کرنے کے بعد نقل کیا جائے۔ نیز ان فقل کی جائے۔ اور صورتو کی میں حاشی کی گئی نشا تھ بی نہ کی جائے۔

## 2- للمى شغول كابالهمى تقابل:

قلی نیوں کو جن کرنے ، انہیں تر تیب دینے ، اورا یک کو بی ام بنانے کے بعد محقق پر لازم ہو کہ وہ ہر قلمی نیخے کے لئے کوئی رمز (علامت) مقرر کرے تا کدان کے درمیان اقبیاز کرنا ممکن ہو میال کے طور پرنیخام کو (م) اور دوسرے نیخے کو (ج) اور تیسرے نیخ کو (و) کی علامت کا نام دے دے ۔ نیز کوئی الی علامت مقرر کرنے کا اہتمام کیا جائے جس سے اس نیخے کی موجود گی کے مقام کا علم بھی ہو سے مثلاً بخطوط اگر کرا چی، بھا وراور لا ہور میں موجود ہے تو پہلے نیخے کو (ک) دوسرے کو (پ) اور تیسرے کو (ل) کی علامت دی جائے ہے ۔ البتہ محقق کے لئے ضروری ہے کدان تمام رموز و علامات کی وضاحت اپنے مقدمہ میں کرے ، تا کہ قاری انہیں بچھ سکے ۔ تد وین کا اصل نیج وطریقہ سے کے کمقق مخطوط کی عبارت کو کمل طور پر نیخ ام سے اپنے پاس کھے لئے ، اور پھر دوسرے نیخوں کے ساتھ تقابل کی غرض و غایت سب سے زیادہ درست اور عمدہ ترین روایت تک رسائی عاصل کر تا ہوتا سے بے محقق پر لازم ہے کہ وہ اس روایت کو ترجے دے درست بھتا ہو، خواہ وہ اصل کر تا ہوتا ہو تھانے بی کوں نہ ہو۔

و تعتین و قد وین کا طریقته کار کار

بہر مال بعض خت مزاج علائے تحقیق وقد وین نے روائی یور پین نظر ہے کی طرح بھی دائے دی ہے کہ خطوط کی عبارت کو ہرگز نہ چھیڑا جائے ،اسے جوں کا توں چھوڑ دیا جائے ،اوراس کی غلطیوں کی تھی چھی جاشیے میں کی جائے ۔البتہ بعض حصرات نے قارئین کی آسانی کے پیش نظر متن کو غلطیوں سے پیش کر نے کی رائے دی ہے۔(۱۲) یہاں بیذ کر کرنا بھی ضروری ہے کہ محقق صرف خطوط کی سے خوں کا تقابل نہ کر سے بلکہ نیزام کا ان مطبوعہ کتابوں سے بھی تقابل کر ہے جن سے مولف مخطوط نے اس خطوط کی تالیف میں استفادہ کیا ہو۔اوراس طرح ان کتابوں سے بھی موازنہ کرے جن کے موافیہ نے اس خطوط کی تالیف میں استفادہ کیا ہو ماور کیا ہو فاص طور پر ایکی صورت میں کہ جسب مخطوط سے بھی اوران ضا کتا ہو ہو چکے ہوں یا بھی الفاظ اور سطری یا عبارتیں مث چکی ہوں ،تا کہ وہ اس تقابل کے در ایدان کو ممل کر سکے ۔(۱۷)

مخطوط سے معمادر دمراج کی طرف رجو گرنے کا بیقا کدہ ہوتا ہے کہ مقل کومولف سے مخطوط میں مرزد ہونے دالی اخطاء دافلاط کا پتا چل جا تا ہے۔ بیموازند د تقابل مخلوط کے متن کی اصلاح تھی اور ضبط کرنے ہیں بہت قائدہ مند ہوتا ہے۔ نیزیہ بات بھی دائتے ہو جاتی ہے کہ ملطی مولف سے ہوئی یا بعد میں شنخ تیار کرنے دالوں سے؟

#### ٣ شروحات وتعليقات:

شروحات وتعلیقات کا مقصد متن کی وضاحت اوراس کوقائل استفاده بنا تا ہوتا ہے۔ تدوین کے دوران بہت دفعہ تقتی کو بعض مشکل الفاظ کی وضاحت کرتا پڑتی ہے یا بعض دفعہ کی معانی رکھنے والے الفاظ کے کسی ایک معن کی قاری کے لئے تعیین کرتا پڑتی ہے۔ اس طرح بعض دفعہ تحق کو تبعر ہم بھی کرتا پڑتے ہیں، جب کی مخطوط ہیں کوئی ایسی بات فقل کی بھی جو اسلامی تعلیمات یا سائنسی متھا کتی موجودہ دور کے متفق علیہ نظریات کے خلاف ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا بھی ضروری ہے کہ محق معنوط کے متن کوسب سے زیادہ جانے والا ہوتا ہے۔ (بال البند اسی موضوع کے ماہر علماء اس سے خیادہ و ایسی بعدہ و پیچیدہ مقامات ہے بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ ادراک رکھتا ہے۔ بلکہ دہ اس محفوط کے کوشی ہوتا ہے، اور ریا کی دیا ہی ادراک رکھتا ہے۔ بلکہ دہ اس کے موفوط کے کوشی مقامات ہے۔ بلکہ دیا ہوتا ہے۔ لبندا اس کے موفوط کے کوشی کی موضوع کے ماہر علماء اس کے موفو سے کا میں ہوتا ہے، اور ریا کید دیلی ، اخلاتی اور علمی امانت ہے۔ لبندا اس کے موفو سے کے اس کے موفو سے کا میں ہوتا ہے ماہر کی اس کے موفق ہے مشکل اس کے موفق ہے متن کوائی طرح ویش کرے جس طرح کہ اس کے موفق ہے مشکل ہوتا ہے۔ اس می کولف نے میں میں بیات کی گئرت سے اجتماب کرے مسلمی ویش کی بیا قات کی گئرت سے اجتماب کرے مشکل ہوتا ہے۔ اس کی گئرت سے اجتماب کرے مسلمی ویش کی کیا تھا۔ اسے جا ہے کہ تو تو اس کو موسل کی گئرت سے اجتماب کرے کھون کی کھون سے احتماب کرے کھون کی کھون سے احتماب کی کھون کے کہ اس کی کھون سے احتماب کی کھون سے کہ مان کی کھون سے احتماب کرے کھون کے کھون کی کھون سے کھون کے کہ کو کھون کے کھون کے کہ کو کھون کے کہ کو کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کی کھون کے کہ کو کھون کی کھون کے کھون کے کھون کے کہ کو کھون کے کھون

و من و من كاطريقه كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كاركاني

کیونکہ ختین وقد وین کا ہدف ومقصد بینیس کہ قلی شخوں کے درمیان مقصل موازنہ ومقارنہ کیا جائے۔
اس طرح محقق پرلازم ہے کہ متن کی عبارت بیس کی فلط فقا کا اعدراج نہ کرے، جب کہ اس کوسیح لفظ کا علم البقین ہو، کیونکہ قارئین کی نگاہ فلط کی بجائے درست لفظ پر پرٹی چاہیے۔اب ہم ان شروحات و تعلیقات کی الگ الگ وضاحت کرتے ہوئے ان کی انواع واقسام تحریر کرتے ہیں، جن کی کمی بھی مخطوطہ کی تدوین کے درمان اشد ضرورت ہوتی ہے:

(1) شروحات:

شروحات درج كرنے كے دومقعد ہوتے ہيں۔

1 \_متحددمصادر كي ذريع متن كي درينتي كويتني بنانا \_

2-متن میں پائے جانے والے کی ابہام ، التہاس ، پیچیدگی اور الجمن کو دور کرنا اور اس کی وضاحت کرنا۔ بہر حال بہال بھی محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ شروطات درج نہ کرے،
کیونکہ قار کین شروطات کی کثرت سے اکتاجاتے ہیں ، اور اصل موضوع کی تعلیم سے ان کی توجہ ہے جاتے ہیں:
جاتی ہے۔ عام طور پر شروطات سے مرادمند دجہ ذیل امور لئے جاتے ہیں:

1-آيات قرآني کي تخريج:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ دہ آیات قرآنی کی تخ سی کرے بینی متن شی آنے والی آیت پر
ایک حاشیہ نمبر درج کرے، اور پھرائی نمبر کے تحت ینچے حاشیہ شی سورت کا نام اور آیت کا نمبر درج
کرے۔اگرکوئی آیت متن میں پوری درج ندہوتو حاشیہ میں اس کی وضاحت کی جائے کہ بیفلاں آیت کا جزے یا حاشیہ میں پوری آیت نقل کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے۔اگر مولف یا کا تب ہے آیت لکھنے
میں کوئی فلطی ہوگئی ہوتو قرآن مجید سے دیکھ کرائ فلطی کو درست کر کے متن میں آیت درج کی جائے۔
میں کوئی فلطی ہوگئی ہوتو قرآن مجید سے دیکھ کرائی فلطی کو درست کر کے متن میں آیت درج کی جائے۔

اگر محقق آیات میں اپنے یاس موجود مصحف سے اختلاف پائے تواسے چاہیے کہ کتب قر اُت اور اُن محرف کر آت شاذہ اور تفاسیر کی طرف رجوع کرے، بیسے قر اُن کی ، پھر قر اُن محرف اُن محرف اُن محرف المحدو المحدود وغیرہ کا کی کتا ہیں ہمی دیکھے اور تفاسیر میں سے بالخصوص تغییر قر ملی ، اور تنفسیس الب محو المحدود وغیرہ کا محتدقر اُن مطالعہ کرے۔ جب اسے معلوم ہوجائے کہ مخطوط میں وار دہونے والی قر اُن قر اُن جید کی محتدقر اُن میں سے ہوتا ہے میں اس کا حوالہ ورج کرے۔

آیات کی تخ تی کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے:

209 گفتن و تد دین کاطریقه کار کا

1-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محدثواد *عيداليا*تى 2-نجوم الفرقان فى أطواف القرآن، *يرمن ستشرق طوجل* 3-المصحف الحاسوبي (مصحف المدينة المنورة)

2\_احادیث نبوی کی تخ تنج:

صدیت بین روایات کے اختلاف کی بناپر حقق پرلازم ہے کہ وہ صدیث کو ای طرح نقل کرے جس طرح محفوں سے کہ وہ صدیث کو ای طرح نقل کرے جس طرح محفوط ہے محتی بی وارو ہوئی ہے۔ بالخصوص جب وہ صدیث کے معتمد جموعوں سے حقیق کر لے کہ صدیث کے منہوم بیس کوئی جلل واقع نہیں ہوا۔ اگر متن مخطوط بیس وارد ہونے والی صدیث بیں اور حدیث کے ویکر مجموعوں بیس الفاظ کا اختلاف ہوتو اسے صابیح بیس درج کیا جائے ، اور ساتھ ہی ذکر کر ہے۔

احادیث كى تخ تى كىسلىلىدى مندرجد دىل كابون سے استفاده كيا جاسكا ہے:

1\_مفعاح كنوز السنة مستشرق وننك عربي ترجم عمرفوا ومدالباقي-

2-كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، في علم في يترى\_

3-الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،علامسيوطي\_

4\_سلسلة تنحاريج الأحاديث الصحيحة والضعيقة، ص عامرالدين البائي\_

3۔اشعار کی تخریج:

چونکداشعار کوزبانی اور سیند بسیند روایت کیا گیا ہے لہذا اس همن میں راو بول میں بہت اختلافات ہیں۔ جب محقق اسپی تقلمی شخ میں کی شعر کے وزن کوٹو ٹا ہوا دیکھے، یا مخطوطے کے متولف نے صرف ایک معرخ ورج کیا ہو، یا وہ کمی شعر کے پہلے جسے یا آخری جسے سے استشہاد کرے، آو ان تمام صورتوں میں محقق پرلازم ہے کہ وہ شعر کو کھل موزون شکل میں نقل کرے، اورا گرمتولف نے شاعر کا نام ذکر نہ کیا ہوتو اسے تلاش کرنے کی بھی پوری کوشش کرے، اور جاشیے میں اس کا حوالہ ورج کرے۔ ثام ذکر نہ کیا ہوتو اسے تلاش کرنے کی بھی پوری کوشش کرے، اور جاشیے میں اس کا حوالہ ورج کرے۔ ثام ذکر نہ کیا ہوتو اسے طاش کرنے ان عوالہ ورج کرے۔ ثام ذکر نہ کیا ہوتو ان عوالہ ورج کرے۔

"اشعار کے دواوین اور شاعری کے استخابات کی اشاعت کے لئے علم عروض سے اس قدرآ گائی مفروری ہے کہ شعرکو سنتے ہی کسی معرع میں واقع موسیق کی فلطی کا فررایا چل جائے۔ موسیق کی فلطی کا فررایا چل جائے۔

اشعار کی تخ تئے کے لئے مطبوعہ دیوان اور مخلوطات مصدر اول کی جیٹیت رکھتے ہیں۔ اگر اشعار اس دیوان بھی نہیں۔ اگر اشعار اس دیوان بھی نہلیں ،جس کا مخلوطہ میں حوالہ دیا میا ہو، تو محقق کو طاهیے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہیے کہ مطبوعہ دیوان سے اسے بیشعر نہیں طا۔ پھراسے دوسرے مصادر سے اس کی تخ ت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلطے میں کتب تھامہ ،کتب مخارات ،شعری مجموعے ، ڈکمٹنریاں ، کتب نفت وا دب اور کتب مخود تاریخ اس کی رہنمائی کرسکتی ہیں۔

4- مربالامثال:

منرب الامثال كے بارے ملى بہت روایات ہوتی ہیں، اور راوى ان كالفاظ اور عبارات اور چونا بروا ہونے میں تقرف كرتے ہیں محقق كوچا ہے كدوه ان ضرب الامثال كے اصلى مصاور تك پنچ اور ان ضرب الامثال كى طرف منسوب ہونے والے واقعہ وقصہ كو يمى بيان كرے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل كتا بيل زياده اہم ہیں۔

محمود بن عمر الزمنعشرى ، جاراتشك كآب "للمستقصى في امثال العرب "اورميدائى ك" محمع الامثال "كورمغضل صبى ك" امثال العرب "كورايو بلال محمري كا" محمع الامثال "كورمغضل صبى كا" امثال العرب "كورايو بلال محمري كالمثال "- حمد او في عبارات كى تخ تى جى:

اد بی عبارات سے مراد خطبے ، خطوط ، وصایا ، حکمت کی با تیں اور دیوانی تحریریں ہیں۔اگر مولف نے مصدر کا حوالہ دیا ہوتو محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس مصدر کی طرف رجوع کرے ، اور مخطوطہ کی مبارت کا اصل مصدر کے ساتھ موازنہ کرے تا کہ اختلاف کو درج کر سکے۔اگر مولف نے اصل مصدر کا حوالہ نہ دیا ہوتو محقق کو چاہیے کہ ماخذ کو تلاش کرے ، اور اس بات کو قائل کی طرف منبوب کر کے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو کتا ہیں بہت زیادہ منبدادرا ہم ہیں ان میں سے کچھ کے منبوب کرکے حوالہ دے۔ اس سلسلے میں جو کتا ہیں بہت زیادہ منبدادرا ہم ہیں ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔

ا-جمهرة خطب العرب احمزك منوت\_

المعتبق ومذوين كالمريقه كاريك

٢\_بعمهوة ومسائل العوب ساحرزكلمقوت..

سرصيح الأعشى في صناعة الإنشاء يتنتشرير

٣ مجموعة الوثائق السياسية في عهد الرسولة النظيم، وْاكْرْمِحْرَيدالله ِ

6\_ اعلام وشخصيات كاتعارف:

تعارف مرف المی فخصیت کا ہوتا جا ہیے جوقا رئین کے نزدیک فیرمعروف ہو،اور بیتعارف مختر ہونا جا ہیے۔ جب کسی شخصیت کی صرف کنیت، لقب بامشہورنا م ذکر کیا گیا ہوتو محقق پر لازم ہے کراس کا کمل تعارف کرائے ۔ تراجم وسواغ کی کچھھام کتا ہیں درج ذیل ہیں:

الاصابه في أسماء الصحابة، ابن حجر العسقلاني

۲\_الطبقات الكبرى ، ابن سعد

٣ المعارف ، ابن قتية

سمالعبر في خيو من غير ، امام ذهبي،

٥ شدرات اللهب ، ابن عماد

البداية والنهاية ءابن كثير

اروفيات الاعيان ، ابن خلكان، ٢ فوات الوفيات، ابن شاكر كتبي،

٣-الوافى بالوفيات ، صفدى

🖈 - شعراء كر اجم بر مشمل كيم معاجم كنام درج ذيل بين:

الطبقات الشعراء ، ابن سلام الطبقات الشعراء ، ابن المعتز

المعجم الشعراء ، مر زباني الماسيتيمة الدهر ، الثعالبي -

۵ـ دمية القصر و عصرةاهل العصر ، باخرزي.

لارخريدة القصر وجويدة العصر ابن عماد كسالأغانيءأبو الفرج اصبهاني

🖈 - القاب وكنيات كى كچه معاجم يه بين:

ارألقاب الشعراء، ابن حبيب ٦٠ المؤتلف والمختلف ، آمدى

ال تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن فرطى

تحقیق ویدوین کا طریقه کار

٣- الكني و الالقاب ، قمي.

الله المحمد المحمد المحمد المراجدة مل إلى:

۲\_ طبقات النحويين ، زبيدى ا\_ إنباه الرواة ، قفطي

٣ بهية الوعاة ، سيوطي ـ

س نزهة الإلباء ، ابن الانباري

لغوى شروحات:

لغوى شروح صرف مبهم اورغير واضح الفاظ كى ورج كى جاتى بين ،اوران من بهت اختسار \_ کام کہتے ہوئے مرف مطلوم عنی بیان کیا جاتا ہے ،ادرا بک لفظ کے عنقب معانی کوپیش نہیں کہا جاتا ،اور نہ

ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ محقق اسپنے حواثی کو داختے الغاظ کی شرح کے ساتھ یو مجمل بنادے۔(۱۹)

لغوى تشريح كے كي محقق مندرجه ذيل معاجم كوكام من لاسكتا ہے:

السان العرب ، ابن منظور ۲- تاج العروس ، زبیدی

س القاموس المحيط، فيروز آبادي س اساس البلاغه، زمخشري

٥ المحصص ، ابن سيده ٢ فقه اللغة ، ثعالبي

عـ جواهر الالفاظ ، قدامه بن جعفر ٨٠الصحاح ، جوهرى

9\_ جمهرة اللغة ، ابن دريد الالفاظ الكتابية ، همذاني

على اصطلاحات كي تعريفات ك لئة مندرجدذيل معاجم ديلمي جاسكي جين

المفاتيح العلوم ، خوارزمي ٢- كليات ابي البقاء ٣- كشاف اصطلاحات

الفنون محمد اعلى تهانوى الدستور العلماء ، عبدالنبي احمد نگرى ـ

بعض وفعہ محقق کومعر ب کلمات ہے بھی واسطہ بڑتا ہے،ان کے لئے مندرجہ ذیل \_☆

لغات مين:

٣\_ شفاء الغليل ، خفاجي ا۔المعرّب ، جواليقي

٣ كتاب الالفاظ الفارسية المعربه ، ادى شير

حیوانات کے بارے میں معلومات کے لئے درج ذمل کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں:

الكتاب الخيل ، ابو عبيده ٢ كتاب الحيوان ، جاحظ

س عجائب المحلوقات ، قزويني سرحياة الحيوان الكبرى، دميري

ر المستحقیق و تد وین کا طریقه کار

٥ ـ معجم الحيوان ، مالوف وغيره ـ

ال كتاب النباتات ، دينوري ٢٠ كتاب المفردات، ابن البيطار

ال كتاب التذكرة، دائود انطاكي المعجم اسماء النبات ، احمد عيسي

8۔ نحوی مسائل:

اگر محق کوعبارت میں کوئی توی ظلطی محسوس موقواس کے مل کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کی

مرف رجوع كرسكتاس:

الهمع الهوامع ، بسيوطي ا

س حاشيه الصبان على الاشموني

المشروح الكافيه والشافيه

. هـ مغنى اللبيب ، ابن هشام

٣۔ شرح المفصل ، ابن يعيش

عد شروح الفيه ابن مالك

٨. الانضاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ابو البركات الاتباري

9\_ اماكن و بلدان كاتعارف:

ا\_الكتاب، سيبويه

مخطوط کی تحقیق کے دوران محقق کوئی ملکوں ،شہروں ،ادرعلاقوں سے واسطہ برتا ہے،اگروہ ان کے نامول اور جغرافیائی اور تاریخی حیثیت کے بارے میں میچ معلومات درج کرنا جا ہتا ہو کہ آیا وہ صغی است سے مث ملے ہیں یا ابھی موجود ہیں یا ان کے نام تبدیل ہو کے ہیں قو اس عمن بیل مندرجہ وَ مِلْ كَمَّا بِسِ اس كِي لِيَّهِ مِد وكار موسكتي بين:

المعجم البلدان ، ياقوت الحموى ٢٠ الديارات ، الشابشتي

٣ البلدان ، جاحظ ٢٠٠٠ معجم ما استعجم ، بكرى

٥- الجبال والأمكنة والمياه، زمخشري

لا صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار ، محمد بن عبدالله

النجدى

10\_ واعلى حواله جات:

دافلی حوالہ جات سے مراد بیہ کے مولف اپنے مخطوطے میں بھی ایک جگد کی بات کا تفصیل

المستحقين ومدوين كاطريقه كاركا

11- تاریخی واقعات کی طرف اثنارات کے حوالے:

واكرانورى حودى إلى كاب منهج تحقيق النصوص "مل كمة إن:

" بعض اوقات مولفین کی تاریخی ،او بی ، یا ویٹی واقعہ کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کی تخصیل و کرنہیں کرتے ، کیونکہ ان کے زمانے کے قاریمی اس واقعہ کی تفصیل و کرنہیں کرتے ، کیونکہ ان کے زمانے کے قاریمی اس کوئی نہیں جاتا ، یا وہ غیر سے ، یا وہ واقعہ مولف کے دور میں اسے کوئی نہیں جاتا ، یا وہ غیر واضح شکل اختیار کرچکا ہے۔ البذائحق کے لئے ضروری ہے کہ دو اسپنے حاشیے میں ایسے اشارات کی تفصیل اور وضاحت درج کرے "۔ (۲۰)

### (ب) تعليقات:

تعلیقات کے لئے ایک نقاد آگو، مبر کرنے والا ول، اور ایمن شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔
کوتک محتق کے سامنے کا جول کی اغلاط اور شکوک وشبہات پیدا کرنے والی اخطاء کا ایک سیلاب ہوتا
ہے، جومندرجہ ذیل صور تول میں نمودار ہوتا ہے:

## 1- تقيف وتحريف:

تقیف عام طور پرنتطوں کے اعتبار سے مشاب الفاظ میں واقع ہوتی ہے، جیسے ب ت ث، من حن رف دو، رز، س ش ، ص من ، ط ظ ، ع غ ، خاص طور پر جب مخطوط فیر منقوط یا کم نتطوں والا ہوتو تقیف کا احتال بر حجاتا ہے۔ کا تب اساء اور کلمات کو خلاطر یقے سے پڑھتا ہے ، جس کی وجہ سے متن مولف کے مقسود ومرا و سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہاں محق کی و مدواری ہے کہ وہ بر نقط اور ہر جملے اور ہر عبارت کا مقسود و مائے کر سے۔ اس ضمن میں مختلف مصادر سے مدو لے تاکہ کلمات کی صحت کا یقین عبارت کا مقسود واضح کر سے۔ اس ضمن میں مختلف مصادر سے مدو لے تاکہ کلمات کی صحت کا یقین ہوجائے ، اور پھر جو لفظی و معنوی خلطی اس کے سامنے آشکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلق و تبعرہ درج کر سے۔ اگر محقق اپنے فیصلے سے مطمئن نہ ہوتو مخلوط کی نص کو درست کرتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ تبعرہ کی کرے ۔ السیاق یقعضی کذا "یا" لھللہ کذا "اوراگرا سے تھے کرنے کا کوئی راست

یا کوئی مصدر ند طحقو ماهیے میں پر لکھودے: ''همکندا بالاصل''اس کامعنی بیہ دگا کہ وہ کسی وجہ سے اس لفظ یا عبارت کے بوں استعمال کو درست نہیں مجمتا کیکن اسے اس کا کوئی حل بھی نہیں مل سکا۔ عصر حاضر کے مشہور محقق ڈاکٹر شوتی خیف کھتے ہیں:

''خقیقت بیہ کہ تعیف محققین پرایک بھاری ذمدداری ہے۔ محد ثین کرام نے اس کی طرف بہت توجد کی ، اور انہوں نے بڑی بحت کر کے رجال مدیث ، راویوں ، احادیث کے متون یا احادیث کی عبارتوں میں واقع ہونے والی تھیف ہے آگاہ کیا۔ اس کی ایک عمده مثال بیدی گئی ہے کہ مشہور حافظ حدیث این معین نے عوام بن مراجم (را اور جیم کے ساتھ) کے والد کو تھیف کی بنا پر مراجم (زا اور حاکساتھ) سمجھا۔ ای طرح صولی نے نبی کریم آٹھ ٹی کے ساتھ ) کے والد کو تھیف کی بنا پر واتب حد سن ایک ہین جس نے رمضان کے روز ساد کے جار اور کی رایام بیش کے چوروز ساد کے جی روز ساد کے جار سن کی والد ہو تھیف کی بنا کی میں بیت کی ہوئے ' تھیف گئی ہوئے اور پیرایام بیش کے چوروز ساد کے جارین کی نسبتی کی بیات کی ماہرین کی نسبتی کی بیات کی کا بین بھی نسبتی کی بیان کی نسبتی کی بیات کی کا بین بھی کہتے کی جی ۔ اور انہوں نے اس سلط میں بہت کی کا بین بھی کی جیں ۔ خاص طور پر راویوں اور رجال حدیث کے ناموں کے بارے میں کئی کتب تحریک کیں''۔ (۱۲)

تحریف سے مرادیہ ہے کہ حروف کی شکل اوران کے دیم الخطاکو بدل دیا جائے۔ چیسے ''ڈ' اور' رُ' اور''ل'' اور'' ن''،''م'' اور'' ق'' ۔ شخ الاسلام ابن جم عسقلانی (م852 ھ) نے تقحیف وتحریف کے درمیان درج ذیل فرق بیان کیا ہے:

"جب اصل کی خالفت سیاق کلام میں رسم الخطاکو باقی رکھتے ہوئے کسی ایک حرف یا حرف ک تبدیل کرتے ہوئے کی جائے ،اگر میتبدیلی نقطوں میں واقع ہوئی ہے تو تضحف ہے،اگر حرفوں کی بیئت اور شکل کو بدلا کمیا ہے تو تحریف ہے'۔ (۲۲)

تعیف و تحریف کے موضوع پر کی کتابیں کھی گئی ہیں، ان شی دو بہت اہم ہیں: علام حکری (م 360 ھ) کی کتاب '' شرح ما یقع فیہ التصحیف والتحریف ''اور عدنان عبد الرحمٰن الدوری العراقی کی کتاب ''التصحیف والتحریف واثر هما فی المعطوطات العربیة '' (بہ پنجاب ہونیورٹی شعبر عملی شی 1987ء شی کھا گیا ہی آئی کا مقالہ ہے ) قدیم دور کے علاء مستقیف و تحریف کی آفت کے علائ کتاب سے بھی گئی کتابیں سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی گئی کتابیں سے بھی گئی کتابیں سے بھی گئی کتابیں سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی ہے بھی سے بھی گئی کتابیں سے بھی گئی کتابیں سے بھی بھی ہے بھی سے بھی گئی کتابیں سے بھی گئی کتابی سے بھی بھی ہے بھی بھی بھی بھی ہے بھی ہیں ہے بھی ہے بھی ہے بھی گئی کتاب سے بھی بھی ہے بھی ہے بھی بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی بھی ہے ب

على المعلى المسلكار ا

تالیف کی بیں ۔ان کمایوں بیں اسام، کنیات،القاب، قبائل اور انساب وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔اس موضوع رکھی می کچھاہم کما بیں مندرجہ ذیل ہیں:

ال المؤتلف والمختلف،حافظ دار قطني(م 385٪)

٢\_عبرالني ين سعيدازدي(م409ھ)كى (المؤتلف والمحتلف فى أسماء نقلة الحديث )

٣-الموتلف في تكملة المؤتلف والمختلف احمين على الخطيب البقدادي (م 463هـ)

٣-الاكتمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمحتلف في الأسماء والكني والأنساب،اين اكولـ(م387ه)\_

۵\_المشتبه في الرجال \_ علامه ذهبي (م748 *ه*)\_

ای طرح بعض کتابیں ایک ہیں جن میں مرف قبائل کے ناموں میں واقع ہونے والی تقیف و تح ہونے والی تقیف و کی کتاب 'الموقلف و المنحتلف فی اسماء القبائل '' اور پی کا ایس میں الساب میں واقع ہونے والی تقیف و تح یف کی وضاحت کی گئیسماء القبائل '' اور پی کا ایس مقدسی المعروف بابن القیسوانی (م 507ھ) کی کتاب ''الأنساب المتفقة فی الخط، المتماثلة فی النقط و الضبط''

2\_ تقبل وحذف:

بہت و نعم تحق مخطوطے کے اوراق میں کوئی تعمی پاتا ہے ، یا اس کے حروف یا الفاظ یا جلے ساقط ہوجائے ہیں ، جیسے بھی صفات کے کونے تلف ہوجا کیں اور اس وجہ سے کوئی عبارت یا الفاظ بھی حذف ہوجا کیں ، یا بھی اچا کے محق کلام میں انقطاع پاتا ہے۔ الی صورت میں روائی و تقلیدی طریقہ پر عمل کرنے والے محتقین کا کہتا ہے ہے کہ اس تنم کی خالی جگہوں پر توسین کے درمیان نقطے پر عمل کرنے والے محتقین اس طریقے کو (۔۔۔۔۔) ڈال کرتھی اور حذف کی طرف اشارہ کردیا جائے ۔ لیکن مسلمان محتقین اس طریقے کو محمل خیل خروری ہے ۔ البتہ تھملہ کو توسین میں کھیا جائے کھر حاشے میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ است اس کے البتہ تھملہ کو توسین میں کھیا جائے کھر حاشے میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ است اس کے البتہ تھملہ کو توسین میں کھیا جائے کھر حاشے میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ است اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ است اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ است اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ است اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ اس کی حالے کہ اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کہ اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کھیا کہ کو سیان میں بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کھیا کہ کو سیان میں بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کو سیان کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کو سیان میں بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کو سیان کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کو سیان کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ کو سیان کی کھیا کہ کو سیان کھیا کہ کو سیان کو سیان کردیا جائے کی کو سیان کی کھیا کہ کو سیان کو سیان کی کھیا کہ کو سیان کی کھیا کو سیان کی کھیا کہ کو سیان کے کھیا کی کو سیان کی کھیا کی کو سیان کے کھیا کہ کو سیان کی کھیا کو سیان کی کھیا کہ کو سیان کی کھی کے کھیا کی کھی کے کھی کو سیان کے کہ کو سیان کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھ

المستحقق ومدوين كاطريقه كار كالمستحقق ومدوين كاطريقه كار

(اصل) میں فلاں لفظ سے قلاں لفظ تک نقص دحذف ہے، اور اس کا بھملہ فلاں کینے سے کیا حمیا ہے۔ تمہمی نقص دحذف کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حرف (ن) بھی استعال کیا جاتا ہے جس سے مراد ہے' ناقص فی الاصل''۔

### 3 ـ أ زيادتي واضافه:

اضافہ کی دوسمیں ہیں۔ پہلی سم اصلی اضافہ ہے، جس نے مراداییا اضافہ ہوتا ہے جومولف کے اصل کلام میں موجود و قالیکن کی وجہ نے نشخام سے ساتھ ہوگیا، ادراس کے بارے میں مخطوطہ کے دوسر سے نشوں سے چہ چلا۔ ایسے اضافے کومٹن کے اندرشائل کرنازیادہ بہتر ہے، البتہ حاشیے میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ (مسقطت فی الاصل او ناقصة فی الاصل و التحملة من نسب حدہ کندا) پر نشوام سے کر جمیا ہے یا نشواصل میں تاقعی اورفلاں لئے سے تھلد کیا جمیا ہے۔ زیادتی و اضافے کے دوسری سم ہیہ ہے کہ بعض اوقات اضافے کی دوسری سم ہیہ ہے کہ بعض اوقات کوئی عبارت مولف کی اپنی تحریر کردہ نہیں ہوتی، بلکہ کا تبین اپنی عادت کے مطابق شرح وقیق کے طور پر اسے خطوطہ میں فقل کردیے ہیں۔

ان میں بعض عبارتیں تو بڑی کام کی ہوتی ہیں، کیکن پچھ بے فائدہ بھی ہوتی ہیں۔ علمی امانت و دیانت داری کا تقاضا بیہ ہے کہ الی تمام عبارات کو حاشیے میں لکھا جائے ، اور ہر لکی نسنے کا حوالہ بھی ورج کیا جائے ۔ بعض اوقات ایسا کوئی اضافہ کا تب سے سہوقلم کا بتیجہ بھی ہوتا ہے۔ الی صورت ہیں بھی اے حاشیے میں بی درج کیا جائے اوراس کی وضاحت بھی کردی جائے۔

#### 4- عمرار:

بعض اوقات کا تب کسی لفظ یا جملے کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔اگر بین کمرارتا کید کے لئے نہ ہوتو محقق کوچا ہے کہاس کمرر لفظ یا عبارت کو حاشیے میں درج کر کے متن میں اس کا حاشیہ نمبر دے دے۔ 5۔ تقتہ یم وتا خیر اور تبدیلی:

کاتبین بعض اوقات کی لفظ کومقدم و مؤخر کردیتے ہیں ،اور ایسا شخصیات کے ناموں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کا تب کسی لفظ کواس کے مشابہ لفظ سے بھی بدل دیتا ہے جیسے ''بنت'' کو ''اخت'' سے بدل دیا جائے۔ان تمام امور میں محقق کوشاط، بیداراور چوکنار بنا چاہیے،اوراس طرح کا

جويمى لفظ دريافت مواس برحاشي مستطيق وتبعره كري

6 في الغوى اورنحوى اغلاط:

مخطوطات میں بعض اوقات نموی اور لفوی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کا سبب کا تبین کا تو اعد وا طاء اور الفاظ کے معانی سے نا واقف ہونا ہے۔ جب کوئی کا تب ایسے شخے سے نقل کرتا ہے جس میں تقحیف یا تحریف ہویاس میں کچھ الفاظ مث کے ہوں یا ساقط ہو گئے ہوں، تو چونکہ وہ الفاظ وعمارات کے معانی سے واقف نہیں ہوتا، البذاوہ خیال کرتا ہے کہ شاید اصل مخطوطہ کی عبارت اسی طرح ہی ہوں ہو ہے کا ہوتا ہے یا اسے لی نہیں سکا بااس بک رسائی ناممکن ہے، اور میں فیش شم کی لفوی غلطیاں موجود میں فیش شم کی لفوی غلطیاں موجود ہیں ۔ محفوطات میں نوی غلطیاں بھی بہت پائی جاتی ہیں، کیونکہ کا تب قصیح اور عالی زبان میں فرق نہیں میں تا جو توی قواعد کی پابند نہیں ہوتی ۔

ان تمام صورتوں میں محقق کے لئے ضروری ہے کہالی محی ولغوی افلاط سے آگاہ رہے، اور املاء ، نحو اور لغت کے قواعد کے مطابق انہیں ورست کرے، اور حاشیہ میں ان پر تبعرہ وتعلیق درج کرے۔



جب محقق مخطوط کی تحقیق کے ذکورہ مراحل طے کر لیتا ہے تو اسے" مقدمہ تحقیق " یا تحقیدی مطالعہ اور خاتمہ تحقیق کی کھوزیک، پروف ریڈیک جمیح، مطالعہ اور خاتمہ تحقیق کھیا ہوتے ہیں۔ اب ہم ان امور کا مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں:

### 1- مقدمة ختين اور تقيدي مطالعه:

تیرہویں صدی کے نصف ٹانی ہے حرب بو نیورسٹیوں میں بیطریقد اختیار کیا تھا کہ اگر
کوئی طالب علم کمی مخطوطہ پڑتحتین کرتا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ مخطوطہ کے جم کے برابرایک مقدمہ
مستقل جلدی شکل میں تحریر کرے، جس میں مخطوطہ کی تمام جہات پر دوشنی ڈالے مخطوطہ کے وسیع مطالعہ
پر مشتمل اس طرح کا مقدمہ کھوانے کا مقصد بیہ وتا ہے کہ طالب علم کی شخصیت اورعلی استعداد نمایاں ہو
سکے اس کا طرز تگارش، اسلوب کتابت، اور شج شخیتی معلوم ہو سکے اور ان کے خیال میں اس کی وجہ
بیشی کہ مخطوط تو پہلے سے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اس کو صن نقل کرنا اور اس پر حواثی و تعلیقات لکھنا
طالب علم کا علی استعداد کا جائزہ لینے کے لئے کانی نہیں اس خیال کے نتیج میں انہوں نے مخطوط کی
قدوین کے بعداس کا تجریاتی و تقدیم مطالعہ (Analytical and Critical Study) تحریر

ای طرح بعض اساتذہ و محتقین نے اعلی تعلیمی درجات (Higher Studies) میں مخطوط کی مذوین کو نامناسب قرار دیا، کیونگ ان کے خیال میں اس مذوین میں کوئی نیا کام نہیں کیا جاتا ساور ندی طالب علم کی استعداد اور علم و معرفت کے درجے کا انداز و ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سنے

موضوعات پرمقالة تريركرنے كونطوطات كى تدوين سے بہتر جانا، كونكە كى موضوع پر تحقيق طالب علم كى ايك شخصى كاوش ہوتى ہے۔ ايك شخصى كاوش ہوتى ہے۔

کچھ عرب بو نیورسلیاں ایسے طلبہ کے لئے پی ایکے۔ ڈی بیس کسی نے موضوع پر مقالہ لکھتا مغروری قرار دیتی ہیں جنہوں نے ایم اے یا ایم فل بیس کسی مخطوطہ کی تدوین و تحقیق کا کام کیا ہو، تا کہ طالب علم کی علمی شخصیت بحیل پذر یہو، اور اسے ہر طرح کے تحقیق کا موں کا تجربہ ہو، اور اس کی معلومات بیس تو ازن پیدا ہو۔

بعض او نیورسٹیوں نے مخطوطات کی قد وین کوبالکل بی غیر درست قرار دے دیا ہے،اور انہوں نے بید سطے کیا، کہ کسی طالب علم سے مخطوط کی تحقیق وقد وین کا خاکر (Synopsis) آجو انہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی علمی وتعلیمی مجالس (Boards of Studies) کا خیال بیر تھا کہ مخطوطات کی تقد وین بیس نہ توکوئی نیا کام ہے، نہ کوئی قابل ذکر فائدہ،اور نہاس سے طالب علم کی علمی تقیر ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے مرف ایسے مقالات (Theses) کھوانے کا فیصلہ کیا ہے جوجد بدموضوعات پر مشتل ہوں، اور جن میں مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا حل بوشیدہ ہو۔

بہرمال ہم اس میں کا افکار کی مطلقا تائید نہیں کرسکتے کوئکہ ان بیں ایک بنیادی خرائی پیشدہ ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی ٹی نسل کواپنے اسلاف کے علی سرمانیہ سے دور رکھنا، ان کے حال اور مستقبل کا تعلق ان کے ماضی سے تو ٹر دیا ، اور انہیں اسلامی علوم وفنون کے سرچشموں سے تا واقف و ب بہرہ رکھنا۔ اس میں کے افکار ونظریات کا گذشتہ 60 سالوں سے ہم تجر بہ کرر ہے ہیں، لیکن ہر تجر بہنا کا میں ہوا ہے اور معیار تعلیم و تدر لیس اور بحث و تحقیق مسلمل تخلف واد بارکا شکار ہے۔ بی تو ہیہ کہ آئ اسعیہ علم وحمل میں علاء کے لفظ کا صحیح اطلاق کہیں نظر نہیں آتا۔ آج ان افکار و نظریات کا شکار ہونے والے "دکاتر " دکاتر " " کوئل میں علاء کے لفظ کا صحیح اطلاق کہیں نظر نہیں آتا۔ آج ان افکار و نظریات کا شکار ہونے والے "دکاتر " والعلم عندا الله " ان میں آئی بھی استعداد نہیں کروہ انٹر سلف میں سے کی امام کی تحریر کو پڑھ سے کئی امام کی تحریر کو پڑھ سے کئی امام کی تحریر کوئر سے سے سی اس پر معزاد کہ انہیں سے کئی استعداد نہیں ہوئے کہ اور وہ ڈی سل کو تعلیم و سے براہ مور ہیں۔ ان کی میں بیٹر گلا کی کر رہوں کیں بین بیر مالوں ہیں۔ ان کی بیامور ہیں۔ ان کی میں میں بینے گلا کی سے بیل ان کی بیامور ہیں۔ ان کی مالوں وہ کی سال کو اس بی بی بیل کو گئی ہوئی ہیں بینے میں ہوئی ہوئی کہ کہ ان کی بیاں کو استعمال کو تعلیم و سے بیل مامور ہیں۔ ان کی صور نہیں سالے ، اور وہ ڈی نسل کو تعلیم و سے بیل مامور ہیں۔ ان کی صور نہیں سالے ، اور وہ ڈی نسل کو تعلیم و سے بیل مامور ہیں۔ ان کی صور نہیں سے میاں کی ہے ۔

فخرجت منها جاهلا مغرورا

دخلت الجامعة جاهلا متواضعًا

چنین ومله وین کاطریقه کار کافته کار کافت

### ترجمہ: میں نے یو ندوسی میں وا خلہ لیا تو میں متواضع جالی تھا اور جب میں بہاں سے فارغ ہواتو میں مغرور خالی تھا

کم از کم حربی واسلای علوم کے حوالے سے ایک مسلمہ حقیقت، جس کی ہمارے علاء نے وضاحت کی ہے، وہ بیہ کرد من حفظ المعتون فقد حاز العلوم و الفنون " (جومتون حفظ کرے گا وہ علوم وفتون پردسترس ماصل کرلے گا) ہم اس وقت تعلیم مغیار میں حقیق بحران سے گزر ر رہ جیں۔ ایک خاص اعداز سے فتاس کواسلاف کے علوم وفتون اور علی ورثے سے دور کیا جار ہاہے۔ مرکاری سکولوں، کا لجول اور یو نیورسٹیول میں حربی و اسلامی علوم کے حوالے سے مسلمل تخلف اور بیما عدی کا سامنا ہے۔ اگر فی مدارس، فانقا ہوں، اور مساجد میں میشر کر بعض علاء ومشاری فقد یم طرق و مناج پڑ عل کرتے ہوئے وربی و اسلامی علوم کی تروی وقد رئیں کا سلمہ جاری ندر کھتے تو آج حربی و اسلامی علوم کو پڑھنے والا کوئی ندہ وہ ا

مدیوں پر میط اسلای گلری میراث کے ختیق مطالعہ کے بعدان پوشیدہ فرانوں کا سبل الاستعال اور متندوقة شکل میں مصیر شہود پر آنا ضروری ہے۔ متنشر قین بھی بعض فضلاء نے نہایت اہم مخطوطات جدید مناج کے مطابق محتیق وقد وین اور شیخ کے بعد فہارس اور اشار پول سے آراستہ کر کے شاکع کے بیں۔ متنشر قیمن کے اس تحقیق کا م کوسب کا مول سے زیادہ گراں قدر ، وقیح ومتد، پرتا شیراور رجان آفریں (Trend Maker) کہا جا سکتا ہے۔ کان آفریں (Trend Maker) کہا جا سکتا ہے۔ کہا آفریس کے الا شراف "اور البلاخری کی "فتوح البلدان "پر تحقیق کی۔ مقامی کان کان کی سے نیادہ کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کے بعد شائع کیا۔ کان مشوی پر تحقیق کی۔ الدام کی مشوی پر تحقیق کی۔ اس کان کار کی اس کان کی کان کر کے اسے شائع کیا۔

متشرقین کے اس علی اقدام (Initiative) کی وجہ سے عرب دنیا میں اس علی ورثے کو محقق و دون شکل میں شاک کرنے والے استاذا حمیم شاکر ، عبدالسلام ہارون ، جمر محل الدین الدین میں شاک کرنے والے استاذا حمیم شاک ، حمد بجاوی ، جمر ابوالفعنل ابراہیم ، مجمر زغلول سلام ، مجمد تو اوعبدالباتی ، ڈاکٹر عبدالسم ورشاہین ، ڈاکٹر ناصر الدین اسد، ڈاکٹر اکرم نیا ، عمری ، شام محمد الدین اسد، ڈاکٹر اکرم نیا ، عمری ، شام محمد الدین اسد، ڈاکٹر اکرم نیا ، عبدالسم اللہ میں منیا ، عبدالراہ ، شام محمد الراہ بین منید، ابراہیم حال تی منید، ابراہیم

ر المحتیق و تدوین کا طریقه کار الإبياري، ذا كثر غازي عناية ، وْ اكثر شوقى شيف، وْ اكثر احمد شلبي اور مبدالنتاح الوفده اور برصغير ماك وهند

ي محقق عظيم علامه عبد العزيز ميمن ، ذا كم محمد النداور ذا كم يرجم حسن جيسيم و قربام مثال ك طور يريش ك جاسكة بير البذابم يرواجب بكرائي في نسل كوايي على ورثي كاحياه كي طرف متوجد كرين، كية نكه بياسلاي على ميراث اكناف عالم ميس مختلف لاجري يون ، عجائب محرون ، ذاتى كتب خالول اور درس گاہوں میں لا کھوں کی تعداد میں منتشر ہے۔ ابھی تک اس کا مشر مشیر بھی تحقیق وقد وین سے آ راستہ ہو كرسل الاستعال الميديسنون كي شكل مي معلم عام رتبين آيا-اس ميراث سه وابتكى بى تنسل كملى معیارکو بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انہیں حقیق ، اسلامی علمی زندگی سے آشا کرسکتی ہے۔ مقدمه تدوين كن امور بمشتل موتا جائية؟

محقق کو جا ہے کہ پہلے جارے یا فی صفات کا ایک چونا سا مقدمہ کھے۔جس میں اس مخطوط کوتد وین کے لئے نتخب کرنے کے اسباب کا تنعیلی ذکر کرے۔ پھر مخطوط کا مفصل حجو یاتی و تقتیدی

مطالعہ پیاس سے 100 صفات رہر مرکرے۔اوراس میں مندرجہ ذیل امور کا مختیقی جائزہ کے:

مخطوط کے مولف کا تعارف، مخطوط کی حکمی قدرو قیت واہمیت، سبب تالیف مخطوطہ کا موضوع مولف کی دیگر تالیفات منج مختیق قلمی نسخوں کی تفعیل قلمی نسخوں کے نمونے وغیرہ –اب ہم ان امور يتعميل سےروشي والے بين:

مقدمه (جارے یا نج صفحات):

اس معقق يا في اموركاذ كركرتاب:

1 مخطوط کوانتخاب کرنے کے اسپاب۔

2\_مخطوطه کی اہمیت (اختصار کے ساتھ)۔

3\_مخلوط کاموضوع (اختسار کے ساتھ) ۔

4 جھیق وید وین کے دوران استعال کئے جانے والے مصادرومرا فیح کامختصر جائزہ.

5\_اظهارتشكروامتنان\_

2\_مطألعه: (50 سے 100 صفحات):

اس میں مقتق درج و مل امور تغصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے:

مؤلف مخطوط كحالات زندكي (1)

🎤 محتیق و تدوین کا طریقه کار 🔦 (ب) مخطوط کی اہمیت

مخطوط كيموضوع كاتعارف

قلى تنول كاتعارف دومف ادران كيمون

(م) محتیق ویدوین کامنج

(الف) مؤلف مخطوط کے حالات زندگی:

اس مسمحق مؤلف كتعميل حالات كتب تراجم ، تذكرون اوركتب طبقات كے بنيادى

مصادرے پیش کرتا ہے، اور ان احوال میں مندرجہ ذیل امور کا تذکر ، کرتا ہے:

1 مؤلف كرز مائے كے سياسي على ، اولى معاشرتى اور فاقى حالات

2\_مؤلف كانام ونسب

3\_ولا دىت اورز ماند

4-61210

5- يرورش اورتعليم

6-ائرا تذود شيوخ كاجمالي تعارف ادر بالخصوص وه جن يهزياد ومتاثر يهـ

7- ملازمتیں ،حبدے اور مناصب

8\_خاص نظر إن وعقائد

9\_شاكرد

10-تاليفات

11-اس کے بارے میں ملاو کے اقوال

12\_وقات

محتق ان تمام چزوں کو درجہ بدرجہ ذکر کرے ،اور ان تمام مصاور ومراجع کا حاشیہ میں حوالہ

دے،جن سےان معلومات کے حصول میں استفادہ کما ہو۔

(ب) مخطوطه کی انهیت:

اس میں مندرجہ ویل امور و کرکتے جاتے ہیں:

1 مخطوطه كي مؤلف كي طرف نسبت كي توثيق

﴿ مَعْمِينَ وِمْرُو بِنِ كَاطِرِيقِةِ كَارِ ﴾

2 مخطوط سے نام کی توثیق

3\_مؤلف كے نام كا محتين

4 مخطوطه کے اتمازی خصائص وتغردات کا تعارف

5 مخطوط كى تاليف كالمنج ادرمولف كااسلوب

6 -اس فن میں کمعی می دوسری کما بوں میں مخطوطہ کا مقام

7 پخطوطہ کے معماً ور

8 بعد می آنے والے لوگوں کا اس مخطوط ہے استفادہ اوراس براعثاد

9 مخطوطه كي شروحات تلخيصات بإمنظو مات وغيره

(ج) مخطوط کے موضوع کا تعارف:

جیسے علم تغییر علم حدیث ،اصول نقد، فروع فعہید ،علم بلاخت ،علم تحو دغیرہ علوم میں سے کونساعلم اس مخطوطہ کا موضوع ہے؟ مخطوطہ کے موضوع کا تعارف کرواتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کواختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا:

1\_موضوع كى لغوى واصطلاحى تعريف اورغرض وغايت

2۔اس فن کا آغاز اوراس کا موجداول

3۔اس فن كاارتقاء (مؤلف سے بہلے)

4۔اس فن میں کھی می مشہور کیا ہیں اور مؤلفین (مولف سے پہلے)

5-اس فن ميس مؤلف كامقام وكردار

6 مؤلف کے بعدے لے کراب تک ال فن کاارتقاء

( د ) تلمی نسخوں کا تعارف ووصف اوران کے نمونے :

اس میں محقق مخطوط کے ان تمام شخوں کا ذکر کرے گا جواسے دستیاب ہوسکے ، اور ان کا بھی جن تک اس کی رسائی نہ ہوسکے ، گیا رہ خوں کے بارے میں جن تک اس کی رسائی نہ ہوسکی ، لیکن فہارس میں ان کا ذکر موجود ہے۔ وہ ان تمام شخوں کے بارے میں کمل معلومات ، ان کے تمبر ، ان کی موجود کی کے مقامات ، ان کی قدر وقیت ، ان میں سے اسلی اور قدیم ترین نے (نسب سے ام) کا تعین ، اور پھر فرگ شخوں کا تعارف ورج کرے۔ وہ ایک ایک کرکے تمام شخوں کے بارے میں مندر دید فیل معلومات تحریر کرے گا:

المستحقيق ومدوين كالمريقه كار

1\_وولا ببرم مي جهال ميسخدموجود ہے۔

2\_لا بحرمري هل مخلوطه كأنبرا درا عداج\_

3\_اس كاوراق كى تعداد\_

4-اس كامسطرنين برصفح يرسطرون كى تعداد

5-اس كالمجم لعني طول ومرض-

6\_اس كااول وآخر يعنى ابتدائى كلمات اورآخرى كلمات.

7۔اس کی حالت اور وصف بینی وہ کائل ہے یا تاقعی ، یا سے یائی کا نقسان پہنچا ہوا ہے۔
کہیں صفحات واوراق کی تقذیم وتا خیرہے یا پھے اوراق سما قط و تاقعی جیں۔روشنائی صرف ایک رنگ کی
ہے یازیا دور تگ استعمال کئے مجھے جیں یا اسے دیمک اورکیڑ او فیر و لگا ہوا ہے۔

8\_اسكارم الخلا\_

9-كاتبكانام-

10-كتابت كى تارىخ

11 قرأت اور اعات كاميان اوراس برعلائ كرام كروستط وخيرو

12\_منفي منوان (Title Page) اور يهليا اورًا خرى منفي كي فو تو كا بي نكا نا\_خاص طور يروه

مفات جن بركاتب كانام اورتاريخ كابت وفيره ورج بو

(ح) محقیق وقد وین کامنج:

تنقیدی مطالعہ کے آخر بی مختل مخلوطہ کی مذوین کے لئے اعتیاد کیا می سمج بیان کرے گا، جو مندرجہ ذیل امور برمشتل ہونا جاہیے:

1-سب سے پہلے منطوط کی نص (Text) کونی ام (نسوا مسل) سے اپنے پاس نقل کرنا، پھر دیگر تمام خوں کا اس کے ساتھ مواز ندومقار نہ کرنا، اس مواز نہ کا طریقہ کار کیا تھا، کیا اصل کو حرف بحرف باتی شوں کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے؟ پھر اصل اور فرق شوں کے درمیان وارد ہونے والے اختلافات اور فروقات کو حاشیے بھی نقل کرنا۔ متن کی تصویب وقتی کے طریقہ کا کو کیا تمام شوں سے جمع ترین کا استحاب کرے متن کوتر تیب دیا میں ہے، اور افلا ہو واقعا کو کو ایسے بھی ایک کیا تمام شوں سے گئے ترین کا استحاب کرے متن کوتر تیب دیا میں ہے۔ اگر اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ ۔ اگر

چين دمدون کاطريقه کار کي <u>کاريته کار کي</u>

متن کھی کے لئے اس موضوع پردیگر کتابوں سے موازند کیا عمیا ہے واس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔

- ۔ 2-جن الفاظ وکلمات کا پڑھتا مشکل تھا ان کے تلفظ (Pronunciation) کے لئے کیا طریقة اپنایا گیا ہے؟ الفاظ کی تفکیل لینی ان پرحرکات لگائی گئی تھیں یا الفاظ کے ساتھ انہیں منبط کیا گیا ہے؟۔
- ت متن کی دضاحت کے لئے علامات ترقیم (Punctuation Signs) اور رموز اوقاف کا استعال موجود و دور کے مطابق الماء اور رسم الخطاکا استعال موجود و دور کے مطابق الماء اور رسم الخطاکا استعال کے دور کے مطابق اقواس (Braces) اور دادین (Comas) و غیر و کے استعال کی وضاحت۔
- المراب مخطوطه کی نص (Text) کونقرات (Paragraphs) ابواب بنسول ادرمباحث میں تنسیم کرنا۔
- حاشید شم متن کے بارے ش ورج کی جانے والی تعلیقات (Commentaries)

  آیات، احادیث، امثال، اشعار، اتوال، اور محمت و دانائی (Proverbs) کی باتیں
  وغیرہ کی تخ ت کا طریقد کار، اعلام و شخصیات، اماکن و بلدان ، تخلوط کے مصادر ومراجع ،
  مخلوط ش وارد ہونے والی اصطلاحات کی تعریف، مؤلف مخلوط کی آراء پر بحث وتبرہ،
  مخلوط ش آنے والے اقتیاسات (Quotations) اور علاء کی آراء کا جائزہ، نیز مخلوط شدی وارد ہونے والی تمام معلومات کی تویش بچر تک اور ان کے لیئے ولائل و براہین اور شروت تائیدات بچر کرے کا طریقہ کاروغیرہ۔
- 6۔ عام اور خاص فی فہارس اور اشار بہ جات جنہیں تنظوط کی تعنیم اور اس سے استفادہ کی آسانی کے لئے تیار کیا گیا ہو، کا تعارف درج کیا جائے۔
  - 3- فاحمر محقيق (خلاصه، نتائج، حاصلات، تجاويز وسفارشات):

(Summary, Findings, Suggestions and Recommendation)

اس مس محقق مخطوط برمرف کی من طویل محنت کا خلاصه بیان کرنے کے بعد اپنی محقیق کے سائح کا ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس جحقیق سے لوگوں کو کیا قائدہ حاصل ہوگا۔ اس تحقیق کی

و محتن و مدوين كاطريقه كار

خصومیات اور تفردات کیا ہیں؟ دیگر تحقیقات میں اس کا مقام کیا ہے، اور آنے والے محقین کے لئے اس تحقیق ہے اپنے اس تحقیق سے کیار ہنمائی مل سکتی ہے؟ بینا تم تحقیق ایک یا دوم فات پر شمل ہونا چاہیے:
4 فہارس اور اشار بیرجات (Analytical Indexes):

موجوده دور میں فہارس ، علی مقالات (Theses) اور تدوین کے میے مخلوطات

(Edited Manuscripts) کے لئے اہم ضرورت بن چکی ہیں ۔ مقالے اور مخلوط کے مفیامین

تک رسائی کے لئے بیچا بی (Key) کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ محققین کوائنہائی آسائی اور مہولت کے ساتھ معلومات تک رسائی ہم پہنچاتی ہیں۔ ان فہارس میں جس قدر تنوع ہوگا ، اس قدر قاری کے لئے ان سے معلومات تک رسائی ہم پہنچاتی ہیں۔ ان فہارس میں جس قدر تنوع ہوگا ، اس قدر قاری کے لئے ان سے استفادہ بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتر قین اور ان کے لئے پر چلنے والے مسلمان محققین نے ہر کتاب کے مطابق اس کی فہارس اور اشاریہ جات تیار کرنے پر بہت محت کی ہے۔ بیفوارس عام طور پر کتاب کے تاب کے تر بردی جاتی ہیں۔ بعض محتقین نے امہات الکتب (Basic Original Books) ہیں۔ اور انسائیکا و بیڈیا کے گئی جادیں تیار کی ہیں۔

جسى كاليك مثال محرقت لل باقلى كاوه فهارس بين جوانبول في علامة فلتحدرى معظيم ادفي شامكار "صبح الاعتشى في صناعة الانشاء "كي بارك شي تياركي بين فهارس سازى كاآسان اور مرحله وارطرية دون ذيل ب:

- 1- کتاب بین موجود تمام امناف دمعلومات کوالگ نکالا جائے۔اس کا طریقہ بیہے کہ آیاث قرآنی ،احادیث نبوی ،اعلام ،قبائل ، بلدان ،اشعار ،امثال ،اصطلاحات اوراس قتم کی دیگر چیزوں مرخاص علامات نگادی جائیں۔
- 2- ہرفہرست کے لئے تعداد معلومات کے مطابق کارڈز (Cards) یاعام صفات مختص کے جا تیں۔ مثال کے طور پرایک کارڈ پر صرف آیک آئے۔ اوراس کا حوالہ یعنی سورۃ کا نام اور آئے۔ تین براور پھر مقالے کا صفی نمبر درج کیا جائے علی بدالتیاس تمام آیا۔ کوکارڈ زیرا تارلیا جائے۔ ای طرح دیکر معلومات یعنی احادیث، اعلام، قبائل، بلدان، وغیرہ کو بھی کارڈز پر اتاراحائے۔
- 3- فہارس تیار کرنے کے لئے جدید لغات (Dictionaries) کی طرز پر ہجائی (Alphabetically) ترتیب اختیار کی جائے۔ ہجائی ترتیب دیتے وقت محتقین کے

تياركرده قواعد كما بن مندرجد فيل الولكاخيال ركماجاء:

(1) اعلام كوترتيب ديية وقت مندرجه ذيل الفاظ وحروف كوترتيب على شار ندكيا جائد مرف تحرير على درج كيا جائد: ابن ابوام بنت ال المام الدكتور في استاذ علامه اور (the,an,a) وغيره

(2) آیات قرآنی اگر تعدادی کم مول تو ان کو فدکورو طریقے سے ہجائی ترتیب دے کر فہرست بنائی جائے۔ کین اگر دو تعدادی کی اور مول تو سورتوں کی ترتیب کے لاظ سے آیات کو تسیم کیا جائے مثلاً: سب سے پہلے سورة فاتحد کی آیت پھر سورة بقر قاور پھر آیات کی فبر گف (Numbering) کے لواظ سے باہی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ فہارس تیارکرتے وقت بڑی توجا ورا متیا طرح اسپ تا کہ کوئی جی ترجی و شدجا کے اور تعلیم کا رہے تا کہ کوئی ہے اور تعلیم کی تا جائے۔

(3) اشعار کی فہرست تیار کرتے وقت انہیں توانی کے مطابق درج کیا جائے ،اور پھر ہرقافیہ کو چاراتھا ہے۔ کو چاراتھا ہے کو چاراتھا ہے کہ جارتھا ہے۔ کو چاراتھا میں سے ہرتم کے آخر بھی اسے والی (الحاء) کو مندرجہ بالا اقسام میں سے ہرتم کے آخر بھی اس طریقے سے درج کیا جائے گا۔

نیز شعروں کے اجراء کے لئے الگ فہرست بنائی جائے گی۔

(4) کتاب کی ایک عموی فہرست (General Index) ہی تیاری جائے، جے عام طور پرفہرست موضوعات یا فہرست مضاین ہی کہا جاتا ہے۔ اس فہرست کو کتاب کے شروع میں ہی لگا سکتے ہیں اور آخر پہلی ۔ لیکن اس دفت عرب محتقین ملمی مقالات میں اس فہرست کوسب سے آخر پر درج کرتے ہیں۔ درج کرتے ہیں۔

(5) مندرجہ بالا مختف فہار کو کتاب میں ان کی اہمیت کے پیش نظر تر تیب دیا جائے۔ مثال کے طور پراگر کتاب تر اجم دسواخ اور تاریخ کی ہے تو فہارس میں شخصیات کی فہرست کو ہاتی پر مقدم کیا جائے۔ اگر کتاب کا موضوع امثال ہے تو امثال کی فہرست اوراگر کتاب کا موضوع امثال ہے تو امثال کی فہرست کو ہاتی پر مقدم درج کیا جائے۔ البتہ آیات قرآنی اورا جادیث نبوی کی فہرست کو ان کے مظیم مرتبہ کی ہنا پر تمام فہارس پر مقدم کیا جائے۔

سمى بھى تخطوط كوتدوين كے بعد عام طور پرمندرجد ذيل فهارس كى ضرورت موتى ہے:

و229 محقیق و مذوین کاطریقه کار کیا

(الف) آیات اوراً حادیث کی فہرست:

اگر مخطوط میں قرآنی آیات اورا حادیث نہوی کی تصوص شامل ہوں تو محقق کے لئے منروری ہے کہ وہ آیات اورا حادیث کی الگ الگ فہرست تیار کرے۔ آیات اورا حادیث کے پہلے حرف کو بنیا و بناتے ہوئے انہیں حروف جھی کی تر تیب پر فہرست میں درج کرے یا آیات کی تعدا دزیا وہ ہونے کی صورت میں سورتوں کے ناموں کے اعتبارے بھی تر تیب دے سکتا ہے۔

(ب) موضوعات اورا صطلاحات کی فیرست:

سیسب سے اہم فہرست ہے، کونکہ کی کاب کی اشا حت اس وقت تک درست نہیں، جب

تک کہ اس کے موضوعات ومضافین کی کوئی فہرست تیار نہ کی گئی ہو۔ اس شم کی فہرست تیار کرنے کے
لئے محقق کو چھوٹے چھوٹے کارڈز (15×7سم) یا کوئی بھی دستیاب کا غذاستعال کرنا چاہیے، جہاں
تک فہرست اصطلاحات کی تیاری کا تعلق ہے تو اس شمن ہیں سب سے پہلے اس بات کا تیمن کرے گا
کہ کون می اصطلاحات کی فہرست ہیں شار کرنا ہے لیعنی کس چیز پرا مطلاح کی تحریف صادق آتی ہے اور کس
چیز پرنہیں۔ چھرا کیک کارڈ پر مرف ایک اصطلاح کو لکھے، اور اس کا صفر نمبر درج کرے۔ اور اس طریقے
ہیتام اصطلاحات کو کارڈ پر اتا روے۔ پھران تمام کارڈ زکو تیم کرے، اور بجائی تر تیب کے مطابق
ان اصطلاحات کو تر تیب وے، اور کتاب کے آخر ہیں اس فہرست کو فہرست اصطلاحات یا اشار سے
اصطلاحات کے عنوان سے درج کرے۔

### (ج) فهرست أعلام:

اس فہرست ہیں ان شخصیات کے نا موں کا ذکر کیا جائے گا جو تھلوطہ کی نعمی اور متن ہیں نہ کور ہوئے ہیں۔ ان کی تر تنیب ان کے مشہور نا م کے اعتبار سے لگائی جائے ، خواہ وہ لقب ، کئیت ، نسب ، یا شہر ، ملک ، ند ہب ، قبیلہ کی طرف نسبت ہو کسی شخصیت کے مشہور نا م کا تعین کرنے کے لئے علامہ خیرالدین زرکلی کی کتاب 'الاع سے لام' کو یطور ٹمون استعال کیا جا سکتا ہے۔ اس فہرست کو بھی ہجائی تر تیب کے مطابق تیار کیا جائے ، اور موجودہ وور کے غرب مختقین کے مطابق این ، ایو، ام ، بنت ، ال ، علامہ، شخ ، مطابق تیار کیا جائے ، اور موجودہ وور کے غرب مختقین کے مطابق این ، ایو، ام ، بنت ، ال ، علامہ، شخ ، الد کور ، وغیرہ کوتر تیب میں شارنہ کیا جائے۔

(و) فهرست اماكن:

مخطوطه مين آ<u>ن والمسلح شهرو</u>ن بلكون، پهاژو<del>ن، درياد</del>ن ،سمندرون ، مقامات اور علاقون

ر المعملة و من كاطريقه كار المعاملة كار المعملة كار ال

کوتروف جھی کے لحاظ سے ترتیب وے کراس فہرست میں درج کیا جائے ،اور ناموں سے پہلے''ال'' کوشار ند کیا جائے۔

محقق اپ مقالے کے مزاح کو مدتظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق فہاری تیار کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو جمیشہ پٹی نظر رکھنا چاہیے کہ ان فہاری کا مقصد سے کہ قاری کوآسانی بہولت اور تیزی کے ساتھ مقصود تک پانچایا جائے ،اوراس کے وقت اور محنت کو بچایا جائے۔

ندکورہ بالا فہارس کے علاوہ مختلف کتابوں کی معلوبات کے مطابق فہرست اقوام وہلی مخلوط میں ندکور کتابوں کی فہرست ، انہی اصطلاحات کی فہرست ، انہی مفردات کی فہرست ، انہی واقعات کی فہرست ، انہی تاریخوں کی فہرست ، ویوا تات کی فہرست اور نہا تات کی فہرست وفیرہ تیار کی جاسمتی ہے۔

اس بارے میں ارباب تحقیق و قدوین کا اختلاف ہے کہ حواثی و بوامش کے مضامین و معلوبات کو تخلوط کی فہارس میں شامل کیا جائے گایائیس بعض کا خیال ہے کہ انہیں شامل ٹیبل کیا جائے گایائیس بعض کا خیال ہے کہ انہیں شامل ٹیبل کیا جائے گا جبرو گر کی مختقین کی رائے ہے کہ چونکہ متن کے ساتھوان کا اقصال وربط ہوتا ہے اس لئے آئیس بھی فہارس میں ورن کرتا جا ہے۔ جب کہ چوختقین ریجی کہتے جیں کہ ان کی فہارس تیار کی جا ئیں بھی فہارس میں ورن کرتا چاہیے۔ جب کہ کی مختقین ریجی کہتے جیں کہ ان کی فہارس تیار کی جا ئیں ۔ انہیں منافوط کی جلد میں زیادہ ، لیکن ان فہرستوں کو متن کی فہارس ہی تیار کی جا ئیں ۔ جب کہ موفوعات کی جاسمتی ہیں ، اور آخر میں پوری کتاب کی اسمنی فہرستیں بھی تیار واقعی ہیں ، اور آخر میں پوری کتاب کی اسمنی فہرستیں بھی تیار کی جاسمتی ہیں ۔ واضی رہے کہ کہ کورہ بالاتمام فہارس میں اعدادہ وا مساسمین اور معلومات و موضوعات کی جاسمتی ہیں ۔ واضی رہے کہ کہ کورہ بالاتمام فہارس میں اعدادہ وا مساسمین اور معلومات و موضوعات کے ساسنے مقالہ کا صفی فہر رہا زی طور پروری کیا جائے۔



- 1. عناية، غازى (الدكتور). اعداد البحث العلمى: ليسانس، ماحيستر، دكتوراة. (الإسكندرية: موسسة شباب الحامعة، 1980م). ص 103.
- عبدالرحمن صالح (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور).
   المرشد في كتابة الإبحاث. (ط-٣ ، حدة: دار الشروق ، 1992م). ص65.
- الخطيب ، محمد عجاج (الدكتور). لمحات في المكتبة والبحث والمصادر.
   (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986م). ص 30.
  - نفس المرجع ، ص 32.
- خوده، حليمي محمد (الدكتور) وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع مبق ذكره، ص 63.
  - عنایة غازی (الدکتور). مرجع سبق ذکره ، ص 104.
  - 7. الخطيب، محمد عجاج (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص 46.
    - الغس المصدر عص ص 47\_64.
    - عناية غازى (الدكتور).مرجع سبق ذكره ، ص46.
- 10. برحستراسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب. (الرياض: دارالمريخ، 1982م). ص14.
- وهارون، عبدالسلام محمد. ت<u>حقيق النصوص ونشرها.</u> (ط-٢، القاهرة: مؤسسة الحلبي و شركاه، 1965م). ص 38.
- 11\_ فوده، حليمي محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص81.
- 12 نغش، محمد (الدكتور). كيف تنكتب بحثا أو تحقق نصاً. (طـ1) القاهرة:

- مطبعة الحلبي، 1980م). ص 18.
- 13. فوده، حليمي محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجم سبق ذكره، ص.85.
  - 14. نغش ، محمد (الدكتور) . مرجع سبق ذكره ، ص38.
  - 15 مارون، عبدالسلام محمد. مرجع سبق ذكره، ص 48.
    - 16- نفس المصدر، ص 48.
- 17- ضيف، شوقى (الدكتور). البحث والادبى: طبيعته، مناهجه، اصوله، مصادره. (ط-٧ القاهرة: دارالمعارف، 1986م). ص196.
  - 18- أنفس المصدر ، ص 199.
  - 19. نغش ، محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص44.
- 20- حسودی ، نوری (الدکتور) والعانی، سامی مکی (الدکتور). منهج تحقیق النصوص و نشرها. (بغداد: جامعة بغداد، 1985م). ص 89.
  - 21 ضيف، شوقي (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص202.
- 22 ابن حسر العسقلاتي ، شهاب الدين ، أبو الغضل ، أحمد بن على المتوفى محمد من على المتوفى محمد من على المتوفى محمد من الفرالي . (ط ٣٠٠ دمشق: مكتبة الفرالي ، 1992م). ص32.

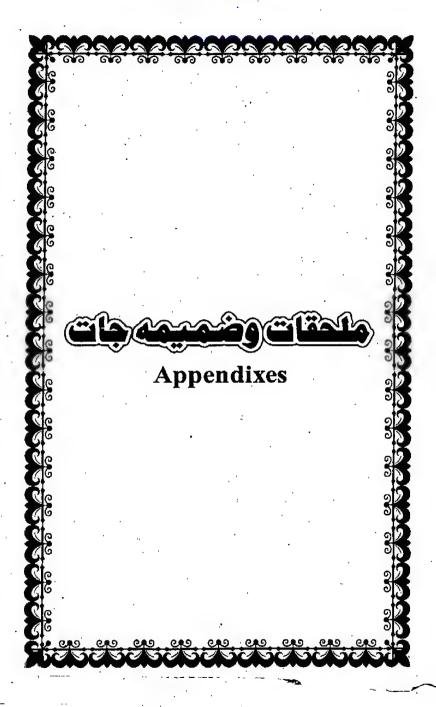

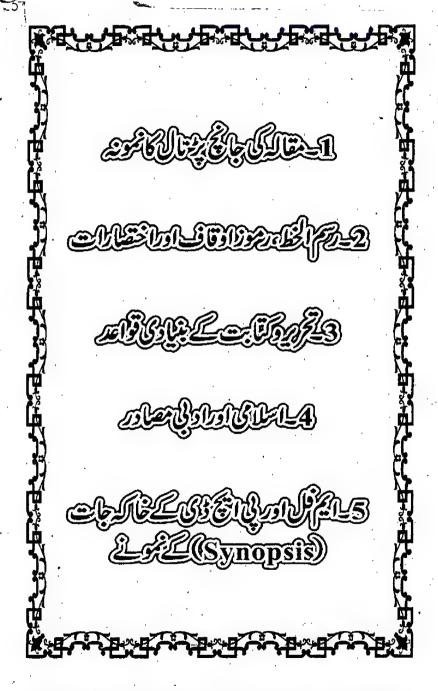



# جُنْ إِلَى مقاله كي جائج پر تال كانمونه الله

#### **Check List For Thesis Evaluation**

محقق اپنا مقاله کمل کرنے کے بعد گران استاذ (Supervisor) کو پیش کرتا ہے اور دہ مندرجہ ذیل قواعد کی بنیاد پر مقاله کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے ۔ محقق کو اپنا تحقیق مقالہ استاذ کو پیش کرنے سے پہلے ان اصولوں کو سامنے رکھ کرخود ہی اپنی تحقیق کا جائزہ لیتا چاہیے تا کہ بیرونی محتمین پیش کرنے ہے پہلے ان اصولوں کو سامنے رکھ کرخود ہی اپنی تحقیق کا جائزہ لیتا ہے بہتر رپورٹ ارسال کریں۔ محقیق مقالے کی طماعت:

مقاله کی ظاہری شکل وصورت اور منجرعنوان (سرورق):

1 - کیا فارجی ٹاکٹل (External Cover) مجلد ہے؟

2-كيا المناس برورج معلومات مندرجرة بل طريقه علمل طور برموجود بين؟

أ )\_مقاله كاعثوان\_

ب) درجة عليد (ايم ال الم الم فل، في الح وي )\_

ج) محقق كانام -

د) يو نيورش كامونو كرام\_

هـ) محمران استاذ كاتام بعبده وغيره

و)\_شعبه عرفي زبان وادب/اداره اسلاميات\_(شعبه يااداره كانام)

ن- وجاب المن المركة والمال والمراق المال المراقي المال المراق المال المراق المال المراق المال المراق المراق

|                                                                                   | **** |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| مین وید وین کا طریقه کار چ                                                        |      |
| سال مسلم مطابق مع                                                                 |      |
| 3 - کیاخار جی ٹائٹل (External Title) کے پشتہ رہمی معلومات دی گئی ہیں؟             |      |
| 4-كيايشة رمعلومات درج ذيل ترتيب موجود بين؟                                        |      |
| ا) محتق كانام -                                                                   |      |
| ب)_مقاله كاعنوان _                                                                |      |
| ج) <sup>تعل</sup> يم سيڤن /سال _                                                  |      |
| د)-مال ميطابق م                                                                   |      |
| 5_كيا اندروني ٹائنل موجود ہے؟ اوركيا اس پرموجود معلومات خارجي ٹائنل كے مطابق ہيں؟ |      |
| 6 كيا محقق نے اپنی محتیق كود تسميه وحمد و تنا واور ملا ة وسلام 'سے شروع كيا ہے؟   |      |
| فيارس:                                                                            | (ب)  |
| 1 - كيا فبرست منها هن موجود ہے؟                                                   |      |
| 2_كيادوسرى فى فيارس (Analytical Indexes) بمى موجود يين؟                           |      |
| 3-كيافهارس كومنظم صورت بيس پيش كيا كيا ب                                          |      |
| 4۔ کیا فہرست مضامین مقالہ کے شروع میں یا آخر میں لگائی گئے ہے؟                    |      |
| تحریر کاعلمی انداز:                                                               | (১)  |
| 1 - کیا محقق نے کتابت کے علمی انداز کے اصولوں کی پابندی کی ہے؟                    |      |
| 2-كيافسول اورابواب كي عنوان لكي محكة جير؟                                         |      |
| 3_كيابزے عنوانات عمده اعداز مي اورمتن عيمتاز كركے لكھے محكة بين؟                  |      |
| 4۔ کیا ذیلی عنوانات کو محمی عمدہ انداز میں ترتیب دیا گیاہے؟                       |      |
| مقاله کی زبان:                                                                    | (,)  |
|                                                                                   |      |

🗱 محقق ومّد و مِن كالمريقه كالر

2-كيامقاله بساملاء كي اغلاط موجود بي؟

3-كيامحق في فيرعر في اورمع بالغاظ اوراصطلاحات كوبغير يريكش كالمعاب؟

2- مقالے کامقدمہ:

(أ) مقاصد محقيق:

1- کیامتن نے متن کے مقاصد کو میان کیا ہے؟

2\_كيا تحتيق كابيان كرده مقصدواتي قائل ذكرا وردرست مي؟

(ب) متحقیق کامنیج اوراساس:

1- كيامحق في اس اساس اور منع كالأكركياب جياس في ووران محقيق افتياركيا؟

2- كيامقالي تظيم مرواوردرست اعداز مل كي مي بي؟

3-كياس في مناجع واساسيات محتن ومنعلق اعداز على بيش كياب؟

(ج) مختیق کی مشکلات:

1 - كيا محقق في دوران محقيق وشي آف والى مشكلات كاذ كركيا ب

2-كيامشكات كاذكر منطقى اورشبت اعداز مين وثي كيا كما ب

3- مقالے کامتن:

(۱) تحقیق کی منهجیت (Methodology)

1-كيام حق في اس منهج فيق كالتزام كياب جس كاس في مقدمه ش وكركيا؟

2-كيافقين كومنهجيت كماته يوراكيا كيابي؟

3-كياموضوم كالختيل من كامليت كاعفرموجودي؟

4-كياتحتين من ترابط كامنسرموجود

5\_أكر ختين كونتشه جات مرافك اور تصويرون اور ضميمه جات (Appendixes) كى

ضرورت بقى ، تو كياانبيس مقالے ميں فيش كيا كيا ہے؟

ر چرچ محقیق و قدوین کا طریقه کار

(ب) مقاله کی کاملیت:

1-كيامقال كمل معلومات برشمل ب؟

2 كيامحق نة تمام عناصرا ورحقيق مدمتعلقه ضروري معلومات ي يحيل كي ب؟

(ج) عناصرمقاله كالتلسل اورترابط:

1 - كيا عنا صرمقاله (ابواب ونصول) كى كتابت منطقى اورمنظم تسلسل يرموافق ب؟

2-كيابرعفر (باب دفعل) كااين مالل عد بطموجود ي

(و) معلومات كي توثيق (حواله جات):

1- كيامحق في تحتيق ب متعلقه لازي مراحي كواستعال كياب؟

2 كيا محتق في مراجح كومد واور درست اعداز بي استعال كياب؟

3 كيا محقق ن درمراحح كومي استعال كياب

4-كيامرى عاقباس كرنكا لحريقدورست ب؟

5-كياا قتباس كودليل منافي كاضرورت في؟

6-كيا محقق في اقتباس كاموضوع كساتهودرست ربط قائم كياب؟

7 - كيا محقق في اقتباس كرده معلومات برحاشية راكى كى ب؟

8\_كما حاشے عمروا نداز من كيم محت بن؟

9 كيا محقق نے ہرا قتباس كا ايك افتاحيد وتمبيد (Intro) كلما ب؟ اوركيا محقق في فقل

کرنے کے بعداس رتعلق (Comments) لکھی اوراس سے استاج واسخر اے کیا؟

10 \_كيا محتل في ايخ مقاله يس بحواليا اقتباسات بعي نقل ك يون واقتباس ورج

كرنے كر طريق كرمطابق تقل ندكيا مواورندى اسے ماشيدى ان كاحوالدديا مو؟

4 خاتمه محتق

(أ) خلاصه:

1 - كيام حقق نے مقال كا خلاصہ تيار كيا ہے؟

💨 محمیق و مذوین کا طریقه کار 🏈

2-كيا خلاصة عمره اور درست اندازيس تياركيا كيا بي

(ب) نتائج وحاصلات:

1-كيامحقن مائح تك ببنجاب؟

2-كيابيدتانج منطقى اوردرست بين؟

3-كيامدون كردونتائج كافي بين؟

4-كيانارنج كاروش يستجاويز وسفارشات تيارى كى بير؟

(ج) فهرست معمادرومراجع:

1- كي محقل في مصاوروم اجع كي فبرست تياركى بي؟

2-كيافېرستكودرست اعدازادرا بجدى ترتيب سے بيش كيا كيا ہے؟

3-كيا فهرست كوم بي ، فيرح بي اورجلات كى طرف تنتيم كيا حمياسي؟

4-كيامختن نفرست بس ايسهم اح كاذكركيا ب جوماشير بي ذكورنديته؟

5-كيا حواثى يس حوالد درج كرنے كا طريقد اور فهرست مصاور ومراجع كے تيار كرنے كا

طريقدايك تل بي لين كيا دونول بس اسا وموفين كااعتباركيا كياب؟

#### نوت:

ایم اے ایم الی اور ابعض مع نیورسٹیوں میں ٹی ای ڈی کے مقالہ کے نمبر بھی لگائے جاتے ہیں ۔ ام طور پرایم اے کا مقالہ 100 نمبر اورا یم فل کا مقالہ 200 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر مقالہ 100 نمبر وں کا موتواس کی Evaluation کرتے وقت اور زبانی امتحان (Viva Voce) کے لئے نمبروں کی تقسیم درج ذیل طریقہ سے کی جائے ہے:

Marks 15 (Contents of Thesis)\_ 1\_1

2- منج واسلوب مختق \_ ( Methodology adopted )

3-حوالدجات اموضوع كا تاريخي جائزه Marks 15

المحقيق وقدوين كاطريقة كاريج

(References cited/ Review of Literature)

Marks 15

4\_زبان وموادكي ثقابت

(The Language and authenticity of the contents)

Marks 15

5 حقیق کے مقامد واہداف کاحسول

Whether the candidate has achieved the objectives in )

(his/her thesis

Marks 25 (Viva Voce/Public Defence)\_زبانی استحال \_6



# من الخطاء رموزاوقاف اوراختمارات كالمنتج

عربي رسم الخط:

رسم الخط معلق مارى ال تحريك دو يهلوي:

اررسم الخطاكااتقاب

٢ يعض مر لي حروف كوكسي كفسوص قاعد ب

1-رسم الخط كاانتخاب:

محتق کے لیے مربی زبان کے چربنیادی اور بدے تطوط سے آگای ضروری ہے، وہ چوخط ریم بین: ''مکٹ، شخ، فاری، رقعہ داوانی، کونی''۔

وَجْضَوْنَ الْنَجْبُرُولُولُولُهُ وَالْوَالِمُ الْمُولِينَا

سن مانتينن فيندف لكيليسة ما الكلاما فلافتر أساف ولاتنفر مسما

السي وقل بما قولا كريا ، واخفض لها جناح الذل من الرحمة

دنه وقل مدارحهما كما مبيان صغيرا . ربكم أعلم بما ني نغوسكم

وال الجالم فوملي فانهمت الأوليد فول

رنى بسرادها اركير الركيم

م المحتیق دیدوین کاطریقه کار

اسلام کے ابتدائی زمانے میں نقطوں سے خالی کوئی خط مروج تھا۔معماحف قدیمہ اس خط میں ککھے جائے تتے۔اس کے بعد مربوں میں نقطوں کا رواج پڑا۔شروع میں تو حرکات فتح ،منمہ، کسرہ اور سکون کی علامات وجود میں آئیں ، پھرعلاء نے حروف کے درمیان امتیاز کے لئے نقطوں کو متعارف کروایا۔

اس وقت اہل عرب میں طلبہ کی تعلیم کے لئے '' تعطر اتھ'' رائج ہے۔البتہ کی ایوں اور جحقیقات کی مذوین کے لئے '' خطر شخ'' استعمال کیا جاتا ہے ، کے ونکہ پیشط خوبصورت، واضح اور المجمنوں سے پاک ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی ای خط میں لکھے جاتے ہیں۔ خط مگٹ کو کتابوں کے نائش لکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی خطوط کو خوبصورتی ہتو ہے اور حسن ذوت کے اظہار کے لئے لکھا جاتا ہے۔

- بعض حروف كوككفنے كخصوص قواعد:

رسم الخط مل بعض حروف كو كلف مر يخصوص قاعد ين بيسي بهنره ، با فتعلول والدحروف، وصل وفصل ، مدوقعر ، زياد تى وغيره منزمانه كزرف كساته ساته عالم حرب ميس كتابت كافن يروان چر هتار بالوربهت سے الفاظ كارسم الخطاب وه نيس جو مامنى ميں بوداكر تا تھا اس كى وزيادتى كريك فيش نظر برز مانے كال علم ووائش تحرير كو اعدم تحرير كروان حرير بن بن ب

رموزاوقاف وترقيم:(Punctuation Signs)

رموزاوقاف وتر قیم کون کتابت کا بنیادی جزشار کیا جاتا ہے۔ان کے دریعے تحریر کے مفاہیم ومعانی کو بھتا آسان ہوجاتا ہے۔ علمی تحقیق کی مضبوطی اورادراک،رموزاوقاف کے منبط کے بغیر کمل نہیں ہوسکتا۔درج ذیل سطور میں اوقاف وتر قیم کی پچھرموز کے موقع دکل کو بیان کیا جارہاہے:

## 1 - نظر(.)Full Stop:

نظائك كمل جمل كافتام برلكاياما تا ب بين: حَمَالُ الرجُلِ فَصَاحَةُ لِسَايِهِ

جُيِلَتِ القلوبُ على حُبِّ مَنْ احْسَنَ إِلَيْهَا۔

2\_دوعمودي نقطے(:)Colon:

ي نقط مندرجدد مل جگهول پر لکھے جاتے ہيں:

أ) \_ بدلفظ قول ك مشققات اورلقل كى جانے والى بات كے درميان لگائے جاتے ہيں جيے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المحقيق وقدوين كالمريقة كار

قال عمربن الخطاب المَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التَّهَمِ اللَّهِمَ".

ب مجل مے بعداس کا تعمیل سے پہلے ہیں:

ثلاث" لَا يُرْكُنُ إِلَيْهَا اللَّهْ اللَّهُ السَّلطان والمَرَّاة.

(ج)ایک چزاوراس کی اتسام کے درمیان، چمے:

الكلمةُ ثلاثةُ اقسام اسم" و فعل" و حرف".

(د) تمثیل کے وقت مثالوں سے پہلے جیے:

علاماتُ الترقيم كثيرة"، مثل النقطةُ،الفاصلةُ غيرُهُمَا\_

(ھ) ہراس لفظ کے بعدجس کی ہم تحریف بیان کرتا ہا ہیں، چیے:

الحجةُ ما يُوادُ بهِ إِلْبَاتُ أَمْرٍ أَو نَقُطُهُ

#### 3- قاصله(١) Comma

فاصله كومندرجية مل جكبول عن استعال كياجاتا ب:

أ)\_منادى القفاك بعدجيك: يكاساريكة ، الْبَحبّل \_

ب) دوایے جلوں کے درمیان جن بیل حرف عطف موہ بیے: اقدوا الدّوسَ جيدًا ،لُمَّ الْكُوسَ جيدًا ،لُمَّ اللهُ الله

ج) \_وومتفاوكلات إمتفاوجلول كورميان بيك أنت ، لا عبدالله ، مَنْ تَكُلَّمَ \_

د) عِلْف المكن كررميان حروف عطف كى جكراستعال موتاب جيد:

لاهور، كراتشى، بشاور، مِنْ اكْبُر مدن باكستان.

م) کی چزی انواع یااتسام کے درمیان، جیے:

اقسام الكلمة اسم افعل وحرف

و) حم اورجواب تم كورميان، يسي تالله ، لأصافح تلك

ز) - جملة شرط اورجمله جواب كورميان بيد: إنْ قلوس متنجع .

4- فاصلمنقوطه(؛)Semicolon:

ان دوجملوں کے درمیان آتا ہے جن میں ایک دومرے کے لئے سبب واقع ہو چیسے: یہ ویرو و مو

إذًا اشْعَدُ الْحَوْ ؛ فإنَّ الناسَ يذهبونَ إلى المَصَايفِ.

على المريقه كار كالمريقه كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كار كالمريقة كالمراكبة كالمرا

Interrogation Sign(?) علامت استغمام

علامت استفهام اس جملے کے بعد آ تی ہے جے حف استفہام سے شروع کیا میا ہو جیے:

مَلُ سَافَرتَ إلى إسلام آباد؟

6\_ علامت تبجب (!)Exclamation Sign:

أ) - الخبارتجب ك لتي يجي ماأجمل الربيع إ - ما أنفع الكتاب لله دَوَّكَ إ (آپ نے كال كردما)

ال کردیا) آ

ب)- محكم بات يرا بمارة ك لئ بيد: العمل العمل ا

محى بات عدة رائے كے لئے يسے: اللَّاكَ والكَّادِبُ ا

وحاك يعديه اللهم اغفر ذنوبنا! \_

استعانت وقرياد ك يعد يهيد اللناس للفقير إرواغو ثاه إريا معتصماه!

خُوْتُي كَ بَعْدِيمِي: يا فرحتاه إ . يا بشرى ، قد نجحت في الاختبارا .

عم ك بعريب واكبداه إ، وأصفاه ، مات فلان الـ

ترجى اورامير ك بعديهي: لعل الله يوحمنا إ

7-علامت شرطه(-)Dash:

علامت شرط عدد ومعدود کے درمیان آتی ہے جب کرسطر کے شروع میں ہول جیسے:

-1

-2

-3

**اولا**-

ٹانیا ۔

-14/17

8- دوتر طے (--)Double Dash:

ان دونول کے درمیان جملہ عتر ضد ذکر کیا جاتا ہے جیسے:

قال الشيخ للفعي \_ وكان قد استشاره \_اصبر\_

و\_ اقران()" [] ﴿):

أ) \_ مجور في قوسين ( ) (Parentheses) درج ذيل جكمول يراستعال كى جاتى ہے: ان كے درميان ايما كلام ذكر كيا جاتا ہے جواسية سے پيلے كى تشريح ياكمى دوسرى زبان ش

ترجريان كرتابو، يهي: الذهب الأسود (البعرول) يكثر في جزيرة العرب

آئیس مخفردعائی بعلے کے گئی استعمال کیاجاتا ہے جیسے کال (وحمد الله) صلوا فوضکم ب علامت محصل یا دوقو مول "" (Quotation Mark) کو درمیان ایسا کلام فرکیا جاتا ہے جود وسروں کے کلام سے حرف بحرف محتول ہوجیے : قبال (خلافیہ) "من عمل عملا اوس علیه امر نا فھورد"۔

بزی توسین [ ] بمی کا تب کی طرف کے جانے والے اس اضائے کو مجد تی جاتی ہے جوا قتباس شدہ مبارت بھی کرتا ہے جیسے : اصدوت جامعة الوياض [جامعة المملك صعود حالیاً] قوارا مهما ينظم قبول العلاب\_

پمول دارقوسین ﴿ ﴾ کے درمیان قرآنی آیات کو کھاجاتا ہے، جیسے:﴿ وَمَا ٱرصَّلَنَاكُ اللهِ رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ﴾۔ إلا رحمة للعالمين﴾۔

10\_ علامت مذف (...) Delete Sign

علامت مذف ورحقيقت تين افتى نقط بين جنبيس محذوف كلام كى جكدكما جاتا ب يبيد: أو كسان الإسلام حمستوهى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة و...

11\_ علامت تابيت (=) Follow up Sign:

علامت تابعیت ہے مراو دومتوازی شرفے (Dashes) ہیں جنہیں حاشیہ کی خبارت کمل نہ ہونے کی صورت میں صفحے کے آخر میں اوراسی طرح اسکے صفحے کے شروع میں کھا جاتا ہے ،ان کے ذریعے اس بات کی طرف اشار ومقصود ہوتا ہے کہ بیعاشیہ بچھلے صفحہ کے حاشیہ کے تالع ہے۔(ا) اختصارات (Abbreviations):

قديم زمانے كمصفين ،كاتين اور همى كائيل لكف والول كا وستورية ماكدو الى عبارت

۱ عنماية ، خازى (الدكتور): إعداد البحث العلمي: ليسانس، ماحستير، دكتوراه.

|     |   | مختورة برياط ويراكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PS) |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 246 |   | محيق د مذه ين كاطريقه كار ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|     | - | The state of the s | A   |

یں کوت ہے آنے والے الفاظ کے لئے اختصارات استعال کیا کرتے تھے یحقق کے لئے ان سے آگای حاصل کرنا ور مخطوط کے تعقد نسخ میں آئیں کمل شکل میں تحریر کرنا مزوری ہے۔ چنا نچہ آپ کے سامنے حروف بھی کی ترتیب پر بعض اختصارات و کرکھے جارہے ہیں جو مخطوطات میں استعال ہوتے ہیں:

| جو حلوطات میں استعمال ہوتے ہیں | التاور سے جارہے ہیں | المسام المسام المسام       |       |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| نسخة بدل                       | ځل                  | الى آشوه                   | الخ   |
| رحمة الله عليه                 | ٠ .                 | الظاهر                     | الظه  |
| رجمه الله                      | رحه.                | المصنف                     | المص  |
| ومنى الله عنه                  | رضیه/وض             | المقصود                    | المقص |
| انہان ۔                        | ۔ انیا              | اعيونا                     | U     |
| التهي                          | , et                | ً مبوال                    | س     |
| تعالي                          | تع                  | مبطو                       | س     |
| حدثنا                          | tif                 | شوح                        | m     |
| جواب                           | ح                   | صفحة                       | ِ ص   |
| جوزء                           | ع                   | اصل                        | ص .   |
| جمع                            | ٤ .                 | صحيح                       | صح    |
|                                | ٠. م                | حيننذ                      | ٠ د   |
| للشارح                         | <br>للش             | خليالله                    | صلعم  |
| للتاريخ الميلادي               | ۴                   | خلائشة                     | صلم   |
| مقرد                           | •                   | عليه السلام                | ع ٠   |
| مجلد                           | مج                  | عليه السلام                | 29    |
| ممنوع                          | ٠ مم                | فحينئذ                     | فح    |
| للتاريخ الهجري                 |                     | فلانسلم                    | فلاتم |
| هذا خلف                        | مف                  | قبل الميلاد                | ق-م   |
| وهوظاهر(۱)                     | رظ ا                | قال حدثنا                  | قشا   |
|                                | ن تک نام ال         | شلبی، احمد (الدکتور) . کید | -1    |

۱ - شلبی، احمد (الدکتور) . کیف تکتب بحثاً أو رسالة (ط ٤٠٠٠ قاهره: مکبة نهضة مصربة، ۲۹۹۲م). صربة ۲۱۲۰ ۲۰۱۲ -

مرعشلي، يوسف (الدكتور) . <u>أصبول كتابة البحث العلمي .</u> (ط-١، لينان: دارالمعرفة ، ٢٠٠٢م) ، ص ٢٧٧،٢٧١.

كل محتق و منه كالمريقة كالركاني

الله تعالى كى ذات بابركات اور تى كريم مَن الله المستعلق اختصارات مي الل علم في اختصار كريم مَن الله المنظم المتحدد المناطقة وكركر في كاكيد كى سب -

ميجي مخصوص اختصارات:

مقدے سان کی مل صورت میں بیان کیا ہے:

ف(میم")لمعروف و (عین)لموضع وللبلدِ (الدالُ) التي أهملت فع وما فيه من رمز فحمسة أحرفي و(جيم) لجمع ثم (هاء") لقرية محدثين كاختصارات:

علامه يوطى في المجامع الصغير "كمقدمه في درج فرا اختمارات وكرك إن لابن ماجه في سننه للبخارى في صحيحه خ للسنن الاربعة للبخارى في الادب المفرد ٤ خود السنن إلاّ ابن ماجه للبحاري في التاريخ الكبير تخ لاحمد بن حنبل في المسند لمسلم في صحيحه • لعيداله بن احمد في زوائد المسند للمتفق عليه عندا لشيخين عم ق للحاكم النيسابوري في مستدركه لابى داؤد فى سننه لابن حبان في صحيحه للترمذي في سنته ت للديلمي في مستد الفردوس للنسائى في سننه فر ڼ لابي نعيم في حلية الاولياء للطبراني في المعجم الكبير حل طب للبيهقي في شعب الايمان للطبراني في الاوسط طس هب للبيهقي في السنن الكبرى للطبراني في الصغير مئ طص لاین ایی شیبه فی مستده لسعيد بن منصور في سننه ش ص . لعبدالرزاق في مصنفه لعقيلي في الضعفاء عب عق ٍ لاہی یعلی فی مستدہ لابن عدى في الكامل ٤ عد للنعليب البغدادى فى تاريخ بغداد للدار قطنى في السنن خط قط

| 248                                 |                 | متحقیق و تدوین کا طریقه کار            | <b>3</b> >> |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|
|                                     | <u>ل</u> مزیداخ | علامه سيوطي نين جمع الجوامع "مين درج ذ | •           |
| للبزار في مستده                     | بڙ .            | للضياء المقدسي في المختارة             | ض           |
| لأبي حامد البزاز                    | ذ               | لابي داؤد الطياليسي في مسنده           | ط           |
|                                     |                 | لابن عساكر في تاريخ دمشق               | کر          |
| سطن خركوره بالا كےعلادہ مندرجہ و سل | " کے مقد ہ      | ائن جرعسقلانی نے مقویب التھذیب         | 1           |
|                                     |                 | ورج ك ين                               | رموزيمح     |
| لأبي داؤد في"مسائل مالك"            | کد              | لتعليقات البخاري في صحيحه              | خت          |
| للترمذي في"الشمائل "                | لم              | للبخاري في "الأذب المفرد"              | بخ          |
| للنسائي في "مسند على"               | عس              | للبخاري في"خلق افعال العباد"           | عخ          |
| للنسائي في مسند مالك                | کن              | للبخاري في"جزء القراءة"                | ر           |
| لابن ماجة في السنين                 | ' ق:            | للبخاري في "جزء زفع الينين في الصلاة"  | ی           |
| لأبي داوّد في"المراسيل"             | مد              | لابن ماجه في"التفسير"له                | غق          |
| والنسائي وابن ماجه                  | الترمذي         | للجماعة الستة"البخاري و مسلم و         | ع           |
| لأبي داؤذ في "الناسخ"               | خد              | لأبي داؤذ في "فضائل الانصار"           | اصد         |
| لأبي داؤد في "التفرد"               | ن               | لأبي داؤد في"القدر"                    | قد          |
| <b>.</b>                            |                 | لأبي داؤد في"المسائل"(ا)               | . ن         |

مرعشلي، يوسف (الدكتور) . مرجع السابق، ص٢٧٥، ٢٧٥.



# الله المحريروكتابت كے بنيادى قواعد الله الله

بمزوطعى

ہمزہ قطعی وہ ہے جو کلمد کے شروع میں اس طرح (۱) لکھا جاتا ہے اور ہمیشہ اس کا تلفظ بھی کیا جاتا ہے، یعنی سے تلفظ میں بھی صدف نہیں ہوتا۔ خواہ کلام کے شروع میں واقع ہویا ورمیان میں، ہمیسے:

(أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ الْتُمَنَكُ وَلَا تَخُنُ مَنْ خَانَكَ)

ہمز تطعی درج ویل جگہوں پر لکھا جاتا ہے:

1- اساء كشروع من:

بمرة قطعي بمي اساء كيشروع من تابيعيد إمام ، أيمن ، أحمد ، أمجد

مندرجداسا وكالهمزه وملى بيجيد:

السام،امسمان ، استان استان استان استان استان استان استان ا

ابنه ابنان ابنان ابنان

۵-ایشم (أی این) و ایشعان- ۲-امرؤ، امرؤان-

كـامرأة، امرأتان ٨\_النان\_

٩ النتان ١٠ ١٠ الله الله

2۔ حروف کے شروع میں:

(ال) كے علاوه باتى تمام حروف كا بمزه ، بمزة طعى ب جيسے إلى، إذن، أم، إما، أو، إن

جبكة (ال) كالمزووسلى بـــ

3- حار ترفی ماضی ، امرادر مصدر کے شروع میں:

بيسے:أجاداور أجادت (ماض كي مثال)

ار مزيتنميل كري الما من المرية : هم عمر عليمان. الإسلاء الوظيفي لغير الناطقين بالعربية (ط. 1)

الرياض: جامعة الملك سعوده العوام) من اسما ١٨٨.

المستحقيق وقدوين كاطريقة كار

أَحْسِنُ اود أَكْرِمُ (امركَ ثَالَ)

إنصاف اور إفادة (ممدري مثال)

- بهنره مضارع بمشمل مضارع ك شروع مين:

جے اری، اقراء اجری

5- ماضى ثلاثى كے شروع ميں:

جيے: اكل اور أمو

ہمزہ وصلی درمیان کلام میں مرف تکھاجاتا ہے، بولانہیں جاتا۔البتہ کلام کے شروع میں تکھا اور بولا جاتا ہے محرالف پرہمزہ کا نشان نہیں دیاجاتا، بیسے: آشٹ کُو سُکُلٌ مَنِ الْحَتَّارَ هَلِهِ اللَّفَةَ. ہمزہ وسلی مندرجہ ذیل جگہوں برآتا ہے:

ا- علا ثى مجردكانعل امر بيسي إسمع، أسجَّد، أعْبُد، وأفعلُ-

٢- يا في حرفى ماضى، امراور مصدر يشروع مل بين احتكم، احتكم، احتكام

سو- چيرفي ماضي ،امراورممدر كشروع مل عين استعلم، استعلم، استعلام

- ہمزہ وصلی کوہمزہ سے خالی الف کی صورت میں اکھاجا تا ہے۔

همزه قطعی اور بهمره وصلی کی پیچان:

ہمزہ دسلی اور ہمزہ قطعی میں فرق معلوم کرنے کے لئے ہمزہ والے لفظ سے پہلے (و) یا (فا) لگائے۔ اگر اس لفظ کو ادا کرتے وقت ہمزہ نہ بولا جائے تو وہ ہمزہ وسلی ہے۔ بیسے: لفظ (استطاع) کے شروع میں (و) یا (فا) وافل کریں تو اسے (وستطاع) یا (فستطاع) پڑھا جائے گا لیتی ہمزہ نہیں بولا جائے گا۔ البتہ کما بت میں باتی رہے گا اور (واستطاع) اور (فاستطاع) لکھا جائے گا۔ لیکن ہمزہ قطعی

## و المحقیق دمد وین کاطریقه کار

نطق د كتابت مي موجودر بكا أكر چداس سے پہلے (و) يا (فا) بحى آئے۔

الف جولفظ كے شروع ہے حذف ہوجا تا ہے:

الفظ (اسم) كشروع كا (الف) حدّف بوجاتا ب جب وهمل "بم الله الرحل الرحم" بل من الله الرحم" باسم الله على الله المحق المسم الله على المحق المسم الله الله المحق المعلى المقانون المسم الأمة ----

۲ لفظ "ابسن" اور" ابسنة" كالف بحى كمابت سے حذف كردياجا تا بر طيك بيلفظ مفرد بورد و مامول كردياجا تا ہے بشر طيك بيلفظ مفرد بورد و مامول كرد و مامول كرد و مامول كرد بورد و مامول كرد و كرد و

۳-(ال) کاالف بھی بعض اوقات کابت سے حذف کردیا جاتا ہے بھر طیکہ اس سے پہلے (الم) آئے اور جن اسام پروہ داخل ہے وہ الم سے شروع ندہوتے ہوں جیسے: لمل حق للعلم للعامعة.

## لفظ کے درمیان آنے والے ہمزہ کی کتابت 1۔ ہمزہ جب ساکن ہو:

جب ہمزہ لفظ کے درمیان آئے اورساکن ہوتو اسے اس سے پہلے حرف کی حرکت کے ہم جش حرف کے اوپرککھاجائے گا ، جیسے: فاس ، بنو ، سؤ د۔

''سوّد''کاہمزہ ساکن ہےاں ہے پہلاحق مضموم ہے۔ ضمیکا ہم جس حرف واؤہے، لہٰڈا ہمزہ کوواؤ کے اوپڑ کھا جائے گااس کی مزید کچھٹالیں درج ذیل ہیں۔ اؤ م، بوس۔

2- بمزه جب مكسور بو:

لفظ کے درمیان میں آنے والا احمرہ جب کمسور ہوتواسے یاء پر اکھاجائے گا، جیسے بنس ، رہی

وقد وين كاطريقه كار

3\_ بهمره جب مضموم مو:

لفظ كدرميان آن دالا جمزه ضموم جونوات داد پرتكها جائ كاجيد شؤون، يؤم، فرؤوا-البنة اگراس سے پہلے كمره تعييره ياكسره طويله جونواييد جمزه كوياء پرتكها جائ كاجيد: بريون (كسره طويله كي مثال) بستهزؤن (كسرة تعييره كي مثال)

المره جب مفتوح مو:

لفظ کے درمیان آنے والا ہمز ومنتوح ہوتواساس سے پہلے حرف پرآنے والی حرکت کے ، ہمجنس حرف پرآنے والی حرکت کے ، ہمجنس حرف برکھنا جائے گا جیسے: سال ، فواد ، فنة

اگرا يے ہمزو سے بہلا حف ساكن بواور حرف مدہ ندبوتو بمزه كوالف بركه ما جائے كا يسے: يسال، بياس، هياة.

ہلا۔ اگراس سے پہلے حق مدہ (الف یاداد) آئے تواسے الگ تکھاجائے گاجیے۔تسساء ل، تفاء ل ، لن یسوء هر إن وضوء هر

اگراس کا ما قبل ما بعدے ملا موا مولین جب حرف مده یا می صورت بی موتواے ایسے تکھا جائے گا۔ بیند، خطینة

5- درمیان میسآن والے ہمزه کی ایک اور قتم:

مجمع اللغة كاخيال بكراكر مكى لفظ كاخر من الكائفظ كامر مكى الفظ كام المحكول المحمد اللغة كاخيال بكراكر مكى لفظ كاخر من المحكور من الفظ كام المحكور المحالة المحمد ا

کیچیم صورتیں ایک ہیں جن میں ورمیان کلمہ میں آنے والے حروف کوحذف کر دیاجا تاہے۔ ۲- درج ذیل کلمات کے درمیان الف کوحذف کر دیاجا تاہے:

القرآن، مرآة، الله، ذلك، السموات، إله، هأنا، جأنذا، يأيها، يأهل، يابراهيم،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كل محقق ومّدوين كاطريقه كاركي

الرحمن، هؤلاء، لكن، هذا\_

- المات عنون كومذف كرويا جاتا ب:
- مما(من عما)، عما(عن ، ما)، ممن(مِن ، مَن)، ألا (أن ،لا)\_
- جوامم دوواو پرشتل مواس سے ایک داو کومذف کردیاجا تا ہے جیسے طاوم (طاووس) داود (داوود)۔
- التي مشريجة في اساه موصوله كدومرك الم كوحذف كروياجا تاسبة اللذى (اللذى)، التي اللذى)، التي (اللذين (اللذين))
  - O تعنیه ش (اللذان)اور (اللتان) با تی ریس کے
  - درمیان کمدے وہ حروف جن کا بغیر اللق کتابت میں اضاف کیا جاتا ہے:

درج ذیل کلمات کے درمیان شر (واؤ) کا کتابت شراصاف کردیا جاتا ہے لیکن واؤکو بولا نہیں جاتا۔ اولئك، اولاء، اولو (العرفوعة) ، اولی، (المنصوبة، المعجرورة) اولات۔

لفظ کے آخر میں آنے والے بعض حروف کی کتابت

لفظ کے آخریں ہمزہ:

مسجمع الملغة العربية في لفظ كآخريس آن والي بمزه كورج ذيل تواعديان

- کے ہیں:
- المراہے ہمزہ سے پہلے ترکت ہوا اے اس ترکت کے ہم جس تروف پر لکھا جائے گا جیے: بعور فی بیدا، بستھزی۔
- الله جباس سے پہلے والاحرف ماکن ہوتوا سے الگ لکھا جائے گا جیے: جسنوء، هسدوء، حدوء، جزاء، هی عد
- اللہ جب ایسے ہمزہ سے پہلے کوئی حرف ساکن ہولیکن ہمزہ پرنصب کی تنوین آرہی ہوالی مصورت میں اگر ہمزہ اپنے ماقبل سے موصول ہوتو ہمزہ کوالف تنوین اور ماقبل حرف کے درمیان نبرہ پرکھاجائے گا جیسے :مطیناً، شبیعاً۔

## م محقیق ویدوین کا طریقه کار کیا

## الف لين كولكھنے كے طريقے اور قواعد

1\_ الف لين، أكر حروف ميس آئ:

الف لین اگر وف کے آخر میں آئے تو مندرجہ ذیل چار چھوں کے علاوہ اے اس کے نفظ کے مطابق الف میں کھا جائے کے مطابق الف میں کھا جائے گا۔ مندرجہ صورتوں میں اسے یا می صورت میں کھا جائے گا۔ میں کھا جائے گا۔ میں کھا جائے گا۔ میں کھا جائے گا۔ میں میں معلی ، حتی۔

2\_ الف لين، جب افعال من آئ:

الف كين أكرافعال بس آئواس كمندرجدة بل قواعدين:

الف۔ الغدین جب فسل علاقی ناقص یائی کے آثر میں آئے تو اسے یاء کی صورت میں اکھا جائے گار در حقیقت اس کی اصل یاء اس کے فسل مضارح سے معلوم ہوتی ہے۔ چیسے۔ مشی۔۔۔۔ بیمشی، مضی۔۔۔ بیمضی، دمی۔۔ بومی

ب\_ ووافعال جوطاتی موں لیکن ان میں حروف زوائد آرہے موں ایسے افعال کے آخر میں آئے والے الف کو باء کی صورت میں اکھا جائے گالیکن شرط بیہے کہ الف سے پہلے باءند ہو، جیسے: ارتقی، اهندی

ج ۔ اگر کسی القب لین کی اصل داؤ ہوتو اے بھی الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ چیے۔ دعسا ۔۔۔۔یدعو، علا۔۔۔۔یعلو، سما۔۔۔۔یسمو۔

د۔ ملاقی کے علاوہ دوسرے افعال میں اگر الف لین سے پہلے یا مہوتو اے الف کی صورت میں بی کھیا جائے گاتا کہ یاء کا تکر ارلازم ندآئے۔ جیسے۔ استعجبا۔۔۔یستعجب

3\_ الف لين اكراساوس آئ

الف لين الراساء من آئواس كقواعدورج ومل ين:

اسم اللاقى معرب مين الف لين كوالف كى صورت مين تكما جائے كا بشرطبيك اس كا الف وادّ



ے بدلا ہوا ہو، چیے العصاء اس کا حشنیہ العصوان " آتا ہے جس سے اس کی اصل معلوم ہوتی ہے۔

- ب- اگراسم طاقی معرب کا یاء سے بدلہ ہوا ہوتو اسے یا وی صورت میں لکھا جائے گا جیے۔ الفتی ---اس کا منتید الفتیان " ہے جس سے اس کی اصل معلوم ہوتی ہے۔
  - ج- فيرثلاثي اسام كي دونتميس جين:
    - 1- عربی اسماء:

اگرایے اساء سے پہلے یا و نہ ہوتو آئیں یا و کی صورت بھی لکھاجائے گا جیے: کہ سسری، صغری، فتوی، مصطفی، عذاری ،اگران سے پہلے یا و ہواوروہ اساءاعلام ہول تو یا و کے ساتھ کھے جا کیں سے جیسے: بسعیسی۔ اگراساءاعلام بھی سے نہ ہوتو الف کے ساتھ کھے جا کیں مجھے جسے: عدایا، زوایا۔

#### 2- عجمي أسماءر

تن حروف سے ذا كر عبر حسى اسساء مي الف لين كوالف كي صورت مي كلماجا سے كا:

سوائے اور چارچکیوں کے وہ چارچگیس میریاں۔ کسری ، عیسی ، بعدادی ، موسی۔

د اسام مهنید میں الف لین کوالف کی صورت میں لکھا جائے گا ،مندرجہ ذیل پانچ مقامات اس

سيمتني بيل لدى، أنى، متى، أولى، (اشاريه)أولى (موسوله)

- لفظ ك تريس بوحائ جان والحروف:
- ہ۔ لفظ ''کای ''کآ خری اون کا اضافہ کیا جاتا ہے پیسے اللہ توالی کا فرمان ہے۔
  ﴿و کاین من نبی قاتل معد ربیون کشیر ﴾ (آل مران:146)۔
- الله من الت رفع اور حالت جريس لفظا "عمر"ك آخريس واوكا اضافه كيا جاتا به جيسے (عمرو) جبك حالت نصب بيس ايسانيس بوتا بكراست بغيرواؤك كساجاتا ب جيسے "معرا"
- المراء واوجم كربعد الفريوماياما تاج يسد لقد علموا ، واعرفو االحق من الماطل،

ختی ہنینوا۔
ایافل جس کے آخر میں واؤ ہولیکن ٹروع میں نون آرہا ہو، میسے۔"ندھو"ا لیے فل کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آخریس الف نیس لکماجاتا، کوتک بدواؤ جمع نیس بلک دیکل کا حصرے۔ای طرح واوَاشباع کے بعد بھی الف کااضافہ بیس کیاجاتا جیے شاعر کا تول ۔'کھیان هدمو ذهبت أحلاقهم ذهبوا''۔

الله واوَعلت ك بعد محى الف كاضاف يس كياجاتا ويسين بدعو المعلم إلى الأخلاق و الله على الأخلاق و الله على الأخلاق و الله و



# اسلامی واد بی مصادر

ہم ضروری بیجیتے ہیں کر محقق طلبہ کو اسلامی طوم وفنون جیسے تعیر بعدیث، فقد ماصول فقد ، معاجم، فقد الغت ، معرف ونو وادب ، تاریخ ، میرت ، انساب، اور تراجم کی اہم کتب کے متعلق معلومات فراہم کردیں تا کہ دوران تحقیق ان کتب سے استفادہ کر سکیس اوران کے لئے تحقیق کا راستہ مہل ہوسکے۔(1)

## ﴿ تفسيراورعلوم قرآن ﴾

(أ) تغيير ما توركا بم معمادر:

1 ـ جامع البيان عن تأويل آى القرآن:

سی تغیر بقیر بقیر طری کے نام سے مشہور ہے، اے مشہور مقسر، مورخ اور محدث الوجعفر محمد ابن جریا اطلم ی (224۔ 310 ھ) نے تالیف کیا۔ مالو رتفاسیریں سب سے زیادہ قدیم اور معتبر کتاب ہوئے کا درجہ اس بی حاصل ہے۔ نیز بیتفیر معقول کے بھی اہم مصادر میں سے ہے کیونکہ اس میں بہت سے دیتی علمی استنباطات اور اقوال کی توجیہ وترجے کے جابجا تمو نے ملتے ہیں، جن سے سن نظر اور علم کی مجرائی کا حساس ہوتا ہے۔ علامہ سیولی اس تغیر کے بارے میں فرماتے ہیں:

''تغییر طبری تمام نظامیری ایک اید تازادر عظیم مقام کی مال تغییر ہے۔اس میں اقوال کی توجید ورج کا خاص اہتمام کیا کمیا ہے۔ نیز دجوہ اعراب اور استنباط برخاصی توجید دی گئی ہے۔اس اعتبار سے ریفیر متعقد مین کی تمام تقامیر پرفوقیت رکھتی ہے''۔

امام نووی رحمة الله عليه فرمات جين:

مصاور ومراقع كى بيرقبرست كي اضافه اورحدف وترشم كر ساته واكثر تحد كان الخطيب كى كآب "لسمات في المكتبة والبحث والمصادر" (مطبوعه موسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٣م) ساخذكي كي كيس

''امت کاس بات پراہمان ہے کتفیر طری جیسی تغیر آج تک نیں لکھی گئ'۔ تغیر طبری بڑے سائز کی تعیں جلدوں بیں شائع کی گئے ہے۔

2\_معالم التنزيل:

معساليم التسنويل مشبور كدت، فقيداور مغسراي وكرسين بن مسووين محرفراء ينوى شافق (م510 هـ) كي مايدنا وتعنيف ب- المام خازن في الخي تغيير كم تقدم ش "معالم التنزيل" كي يار من لكما ب:

"معالم التنزيل علم تغير بين كمى كلى سب اعلى متد، جيداورهمده كتاب ب،اس بين المحلح اقوال كوجع كيا كيا ب اور بيشر بقيحف اور تبديل سے قالى ب اساحاد بث توريداورا دكام شرعيه سے مزين كيا حميا سب الو كے واقعات اور ماضى كى دلچسپ باتيں اس بيس موجود بيں عمده اشارات اور واضح عبارات اس كا اہم جزو بيں اس بيس عبارات كو تو بعدورت قالب اور فيح اسلوب بيس في الله عال كيا ہے" ۔

ميں في عالم كيا ہے" ۔

علامدابن تيرتفير العوى "ك بار عل فرات بن

'' یَنْسِر، نسعلهی کی تغییر سے مختفر ہے لیکن مولف نے موضوع احادیث اور جدید کھڑی ہوئی ' آراء سے اسے محفوظ رکھا ہے''۔ معالم السنزیل تغییر این کثیر اور تغییر الخازن کے ساتھ شاکع ہوئی ہے''۔ 3۔ تغییر القرآن العظیم:

اہام ما فظ محدث مغرمورخ عمادالدین ابوالقد اواساعیل نظرون کیر بھری دھتی شافی 
(774-700 ) کی یہ تغییر ما اور تفاسیر جس تغییر طبری کے بعددومرا بڑا اہم مرق ہے۔ این کیر نے 
تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کے ساتھ ساتھ ماتھ محابہ کرام اور اسلاف 
سے منتول اقوال بھی لئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آیات تغیر جس دوایت کروہ مرویات کے ضعف کی طرف 
بھی اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے اقوال کو ترج ویت کے ساتھ ساتھ دلاک کی اوج جات کو بھی بیان کیا 
ہے۔ انہوں نے ایسی محکر دوایات اور اسرائیلیات وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے جن کے ذریعے مفرک کی 
بات کو بھستا اورائے تقلی مقلی موقی اور شرعی تعطر نظر سے پر کھنا آسان ہوجاتا ہے۔

المل علم كنزديك اس كتاب كوظيم مقام حاصل ب-اس كاعظمت اس قدر مسلم سب كد تغيير ش ولي ي ركحة والأفخص اس سة منتنى قبيس جوسكتا - تغيير اين كثير تغيير يغوى كرساته يمي شاكع جوئى اور عليحده يؤ سه سائزكى چارجلدوں بيس بھي شائع جوئى ہے ـ وارالفكر لبنان نے اسے كى مرتبہ جھايا ہے۔ و المرية كالمرية كالريقة كالري

استاذ احر محد شاکر نے تغییر این کیر کا انتہائی باریک بنی سے انتصار کیا ہے ، اور اس میں انہوں نے کتاب کی خصوصیات کا مجر پور خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تغییر قرآن کے ذریعے اور سنت صحیحہ کے ذریعے کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے آیات کے معانی ومقاصد کے بیان میں ابن کیر کی عبارت کو باتی رکھا ہے۔ انہوں نے اسانید ، اسرائیلیات اور ضعیف احادیث کوحذف کر دیا ہے۔ اس طرح کر راحادیث اور فقی فروعات کو بھی ذکر فیس کیا تا کہ یہ سلم قوم کے لئے اجماعی طور پر ایک معتدل مرح کا کام دے سکے انہوں نے اس اختصار کو تعصدہ التفسیر عن الحافظ ابن کئیر "کانام دیا ہے ہے کتاب یا چھی اور المحادف معرسے شائع ہوئی ہے۔

شخ محریل صابونی نے بھی ' مختر تغیر این کیئر'' کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے۔ انہوں نے اصاد یہ کی کیا اصاد یہ کی کیا اصاد یہ کی استاد کو جذف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخریج کی کیا ہے کہ کا م بھی کیا ہے۔ علاوہ از بی انہوں نے کتاب پر حاشیہ بھی کھا ہے اور اسے انتہائی خواجورت اثداز بھی بڑے سائز کے تین اجزاء بھی زیور کمیج سے آراستہ کیا ۔ یہ اختصار پہلی مرتبہ 1393 ھیں بیروت کے دارالقرآن سے اور دوسری مرتبہ ای ادار سے سے 1399 ھیں شائع ہوا۔

#### 4-الدرالمنثور في التفسير بالماثور:

حافظ جلال الدین حبدالرحل بن انی برسیوطی شافعی (911ه م) نے اس تغییر میں اسلاف سے منقول اقوال کو بدی عمر گی سے جمع فر مایا ہے ۔ انہوں نے اس سلسلہ میں بخاری ، مسلم ، نسائی ، ترفی ، احمد عابودا کو دواور جری وحم اللہ وغیرہ سے منقول روایات کولیا ہے ، لیکن انہوں نے روایات میں ترقی وضعیف کے امتیاز کو میان نہیں فر مایا۔ بیدا نتہائی جامع کتاب ہے اور کھمل طور پرایک تغییر ماثور ہے ، لیکن ضعیف دوایات کے ضعف کو میان کرنے کی ضرورت انجی باتی ہے۔ بیدکتاب بوے سائز کی چیجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

ندکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ تغییر ما توریس بہت ی کتابیں تکھی گئی ہیں جن کا تذکرہ اس قدر استخصیل طلب ہے کہ انہیں بہال ذکر کرنامکن نہیں ،ان میں سے پچھے کے نام درج ذیل ہیں۔

- 1\_ بحرالعلوم ، لابي الليث السمرقندي (م 283هـ)
- تفسير ابي اسحاق الثعلبي النيشابوري (م427هـ)
  - \_ تفسير ابن عطية الاندلسي الغرناطي (م546هـ)

متحقيق ومذوين كاطريقه كارح

المحواهر الحسان في تفسير القرآن ،لابي زيد عبدالرحمن بن محمد الثعالبي الحزائري (876هـ).

#### تغییر بالرائے (عقلی تغییر) کے اہم معمادر: -2

\_5

ہوئے ہیں

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وحوه التاويل: امام ابوقائم محود بن عمرخوارزی زخشری، جارالله (467-538 مد) کی پینسپرال علم کے درمیان تغیر کشاف کے نام سے معبور ہے۔ بیم خزلد کی معبور ترین تغییر ہے۔ اگر ہم اس میں موجود احترال سے بالاتر موکردیکسیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آیات قرآنے کے اعجاز وجمال اور سحربلاغت کوجس طرح علامد و خشر ی نے بیان کیا ہے اس طرح شاہدی کسی نے بیان کیا ہو، کیونکہ علامه زخشر ى كوعلوم بلاخت ومعانى عولى زبان ،اشعار حرب،ادب، بيان اورعلوم مرف وتوشى ید طولی حاصل تعا-انہوں نے اپنی علمی اوراد بی مہارت کو بوی خوبصورتی کے ساتھ تقییر کشاف میں

تحریر کا زیور پہتایا ہے، جس کی وجدے علاء کی نظریں اور مفسرین کے ول اس تغییر کی طرف متوجہ

بعدي آنوال ببت المست كعلام فعدم ومخشوى كالتغير استفاده كيا ب، البعديد بات بعي قائل ذكر بك علامة وحشرى في الي تفير من معترل كي آراه ادران ك ندهب كى تائديس بهت كي كلما ب اكراس بس اعتزال ك مسائل اوروح اعترال ندوتى تويد تغیرا ہے نوائد جلیلہ کی دجہ سے دور حاضر کی شاعدار تری تغییر ہوتی ۔ انہوں نے الل سنت سے معتزلہ کے بہت سے اختلافی مسائل میں من علام کو چیلنے کے اعداز میں خطاب کیا ہے، اور بہت سے مسائل برود بیش کیا ہے۔ نیزانہوں نے برسورت کے آخر میں اس سورت کی نضلیت اور قاری کے تواب بر مشتل ا كي حديث للعي بياكن ان عن ساكثر احاديث ضعيف باموضوع بير -

يتغير بد عدائز كى جارجلدول بن شائع موكى ب-اس كواشد يربهت ى كماين ين جن مِن شَخْ الاسلام شهاب الدين ابن تجرعسقلاني (852ه) كي "الكيافي الشيافي في تحريج احادیث الکشاف" قابل ذکرہے۔ بیکاب معطفی حسین اجم کی تحقیق کے ماتھ 1946 ویس شاکع موئی تھی۔اباس کتاب کے مزیداللہ یشنزشائع موسیکے ہیں۔ لتحقيق وتدوين كالمريقة كار

#### البحر المحيط:

يتغيرمشهود تحوى مغسر اثير الدين الوعبدالله عمد بن يوسف بن على (ابن حيان) اعلى (745-654) (جوكدالوحيان كيام مصفهورين) كاليف بـ قرآن مجيد كي وجوه اعراب میں اسے اولین مرجع شار کیا جاتا ہے۔ ابوحیان نے تحوی مسائل کو جا بجابیان کرنے کے ساتھ تحویوں كاختلاف كامجى تذكره كياب\_الإحيان في وجوه قراهات ،اسباب نزول ، ناسخ ومنسوخ ،اقوال فقباءا درا توال سلف کوبھی کثرت ہے ذکر کیا ہے۔ بساا دقات و پخوا در فقد کی کمایوں کا حوالہ مجی دیتے الى اورآيات على موجودهم بيان اورهم بدلع يرجى تيمره كرت إن دويهلية يات كمفردات كولية ہیں اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں تھو، بیان ، اور نقبی امتبار سے اس پر بحث کرتے ہیں ، پھر بلیغ اور مخصر عبارت میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نیز وہ لیف اوقات اپنے سے پہلے بررگوں کی کتابوں سے مجی نقل کرتے ہیں ۔اس اعتبار سے ان کی تغییر ایک جامع تغییر ہے البتہ اس برنحوی رنگ خالب ہے۔ مفاتيح الغيب:

امام فخرالدين محمد بن عمر بن حسين بن الحسن الرازي (544-606م) کی تغییر ۱۳۲ حصول بر مشتمل ہے، اور تغییر بالرائے میں سب سے تغیم تغییر ہونے کا درجہ بھی اسے ہی عاصل بروفتنف علوم من انتهائي مفعل مياحث كى حال مونى كى دجد ساس تغيير كودوسرى تقاسيرير احمازی حثیت ماصل بے۔امام رازی ایک سورت کا دوسری سورت اوراکی آیت کا دوسری آیت کے ساته ربط بیان کرتے ہیں۔ نیزعلوم کوئیداور علم کلام میں گفتگو کرتے ہوئے فلاسفہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں ، اور پھر الل سنت (اشاعرہ) کے نہ ہب کے مطابق انہیں روکرتے ہیں، ای طرح امام رازی آیات کامرارورموزکوکٹرت سے بیان کرتے ہیں۔اس مقد کے لئے بیشتر اوقات 'الاستنباطات العقلية لسورة كلامسست كامنوان إندهة بين جب آيات احكام ثل يولَي آيت آتي بواس ير بحث كاحق اواكرتے بي اور فقها و كے غدا جب ،ان كاستنباط اور ولائل كا تذكره ضروركرتے بیں بعض اوقات اصولی بحوی اور بلاغی مسائل میں بحث کو بہت زیادہ طول دیتے ہیں ۔امام رازی مناسب مواقع برگراه فرقول کے نظریات کا تعاقب کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔

واضح رہے کدامام رازی ابھی اس تغییر کو کمل ند کریائے تھے کداجل نے انہیں آلیا، بحر بعد میں آنے والے کمی عالم نے لان کے تعج اور اسلوب کوسائے رکھتے ہوئے اس کی تحیل کی-البتہ حملہ

کھنے والے نے اس بات کی تحدید تین کی کدامام رازی کہاں تک کھ پائے تھے تغیر کیرگی مرتبذیور خیج سے آراستہ ہوئی اور اس کے ایک ننخ پر استاذ محم کی الدین عبدالحمید کی تحقیق ہے جو 1352ء میں شائع ہوا تھا۔

#### 8- فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في التفسير:

علامہ شوکانی کا عمار تفییر ہیہ کہ دہ پہلے آیات ذکر کرتے ہیں، اور پھران کی معقولی تغییر کرتے ہیں، اور پھران کی معقولی تغییر کرتے ہیں، پھروہ قابل احتیاد تر اور اساور ان کے قراء کی استعمال کے اور اللہ استعمال کے دیر استعمال کے دیر استعمال کے دیر استعمال کے دیر استعمال کے احداث قرار کی جہرات کی بعدرائے قول کو دیل کے ساتھ بیان کردیے ہیں۔

بعض آیات کی تغیر کے آخری ان آیات سے متعلق احادیث اورا قوال اسلاف بقل کر سے ہیں ، کیکن اس مقام پرعلامہ شوکانی نے بعض ضعیف روایات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور راوی کا ذکر کرنے پراکتفا کر کے حدیث کا درجہ بیان نہیں کیا۔ یہ کام انہوں نے قاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود ان کے مصاور کی طرف رجوع کر کے درجہ حدیث کو تلاش کر سے۔ ایک بحدث ہونے کی حیثیت سے ان کے مصاور کی طرف رجوع کر کے درجہ حدیث کو بیان کر دیتے تا کہ قاری کے لئے اس معالمہ میں آسانی ہوجاتی ۔ علامہ شوکانی نے بعض الی اخبار پر سکوت اختیار کیا ہے جوالی سنت کے زد کیک قابت شدہ نہیں اور یہ بات الل علم پر تنی نہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود فصح القدیو ایک انبرائی کی زینت ہونا جا ہے ، کیونکہ اس میں الی شاندار اور انہم کما ہے ، جے ایک اسلامی لا تبریری کی زینت ہونا جا ہے ، کیونکہ اس میں الی میں الی شاندار اور انہم کما ہے ، جے ایک اسلامی لا تبریری کی زینت ہونا جا ہے ، کیونکہ اس میں الی میں ہے موجود ہیں جو دوسری تفاسر میں نہیں۔ یہ تغیر با پی جلدوں میں مصرے کی مرتبہ شائد ہو دیکی ہے۔

263 💮 تحتیق د تد وین کا طریقه کار

9- تفسير القاسمي المسمل (محاسن التأويل):

بلادشام کےعلامہ فیخ محمہ جمال الدین قامی (1866-1914ء) کی بیتغییر قیمتی فوائد ہر مشمل ہاد ومقق کو یکا ونا دردقائن سے آگا وکرتی ہے۔علامہ قاسی این اس تغییر کے مقدمہ میں اس کا تعادف کچھ یوں کراتے ہیں: 'میں اس تغییر میں شاعمار تحقیقات اورا ہم مباحث ذکر کرول گا، اسرار کے خزانے اس میں واضح کروں گا،افکار کے نیائج کی کانٹ جیمانٹ کروں گا،اس میں ان نوائد کو تم کروں گا جو میں نے تنظیم اسلاف کی کمایوں ہے حاصل کئے ہیں۔اس میں ان موتوں کا تذکرہ کروں کا جو جھے تیتی علی ورثے ہے حاصل ہوئے۔اس میں ان زوائد کا تذکرہ ہوگا جومیری ماقص فہم نے آ شکار کے ،جن کی دلیل میرے پاس موجود ہے اور ان پرمیرا احماد بھی رائخ ہے۔اس کتاب کی مرائوں میں خوط زنی کرنے والا اس کی تعریف کے بغیررہ ندسکے گا، کوئکہ میں نے اس میں نفیس ع تات کودلیل کے ساتھ لکھاہے، اور میج اور حسن احادیث کویس نے اس میں نقل کیا ہے۔ میں اس میں الي انوكمي باتين يحى لا يامول جوذ بنول كوجران كرديينه والي جين، كيونكه بيدة في كاوشول كانجوز مين اور الل عمل ك التي مدايت كا ذرايد بير من في النجائي بالون كودر يعاي الحاث كوطول ويدك کوشش نیں کی بلک مسائل کے مل میں ، میں نے اختصار کوتر جے دی ہے۔ نیز اگر کو کی فخص اس تغییر میں الل باطل سے خلاف ولائل کو طاش کرنا جا ہے تو اسے بہت کچھٹل جائے گا۔ شایدی کوئی ایدا محف سطے جواس كتاب كتام مضايين يروسرس ركمتا بوءاوراس يسموجودهم ودانش كى باتو ل كوجانتا بواس لے کہاں میں تغیر راز ہیں اور حکتوں کے جواہر ہیں، جنہیں تحقیق کے بعدوی آ شکار کرسکتا ہے جے اللہ اس کام کے لئے چن لے

میں نے اس تغیر کے شروع میں اصول تغیر کے بارے میں ایک گرانفذر مقدے کا اضافہ کیا ہے، جو مابینا زقو اعداور شائد ارفوا کد پر مشتل ہے۔ یہ مقدمہ مضامین کتاب کے لئے جا لی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سمندر کی مجرائی میں خوطہ خوری کرنے والوں کے لئے راونما اور حقائق کی تغییر میں مددگارہے۔ اس کی وجہ سے تغیر کے اسرارود قائق تک رسائی حاصل کی جا کتی ہے''۔

در حقیقت علامہ قامی رحمہ اللہ نے اپنی تغییر کے بارے جو پیچے کہا بالکل ٹھیک کہا۔اس تغییر میں انہوں نے اس انہوں میں انہوں سے میں انہوں نے واقعا آیات قرآنیہ کے اسرار کو مکشف کیا ،اور آیات ادکام کی تغییر میں فتہاء کے اختیا فی اسلوب کے ساتھ میان کیا ہے،اور اسلوب کوان کے داوی اور ناقل کی طرف منسوب

کیا ہے۔ اس تغیر کی ایک بہت اہم خصوصیت ہیں کہ انہوں نے اس میں جہاں جہاں اہل علم کے اقوال لئے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی پیش فرمائے ہیں۔ جس کی وجہ سے محقق کے لئے کیشر علمی فوا بد کے حصول کے لئے ان تک رسائی کر تا آسان بہ جاتا ہے۔ فرکورہ خصوصیات کی بناء پر محاس فوا بد کے حصول کے لئے ان تک رسائی کر تا آسان بہ جاتا ہے۔ تغییر درمیانے سائز کی سرّہ جلدوں الناویل تغییر کے میدان میں ایک ممتاز حیثیت کی حال تغییر ہے۔ یتغییر درمیانے سائز کی سرّہ جلدوں میں محرسے شائع ہوئی ہے۔ اس کی آیات اورا حادیث کی تو تھے کا فریعنہ فوا دعمدالباتی نے سرانجام دیا ہے۔

10- في ظلال القرآن:

عالم اسلام کے عظیم اویب سید قطب (1906-1966ء) کی تغییر تغییر تغییر تغاری کے میدان میں نئی جہت اور جدید تنجے کی حال ہے۔ سید قطب نے اس تغییر جس انتہائی شا ندار اسلوب کے ساتھ معقول و منقول کو جس کیا ہوں کے جس سے انسان کا دل قرآن مجید کے معانی و مقاصد کی طرف کھنیا چلاجا تا ہے۔ انہوں نے سور توں اور آیات کے درمیان پائے جانے والے ربط کو واضح کیا ، اور قرآن مجید کے مضایین کو آشکار کیا ہے جو انتہائی گہری اور باریک بین جیتی کا متیجہ بی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس تغییر میں جروہ بات ذکر کی ہے جس نے ان کے دل ود ماغ کو متاثر کیا۔ ای وجہ سے اس تغییر کے بارے بیل الل علم کا اختلاف ہے کداسے تفاسیر کے دمرہ میں داخل کیا جائے یا نہیں۔ سید قطب نے بھی اس بات کو اللے مقدمہ میں بچھ ہوں بیان کیا ہے:

''اس تغییر کو پڑھنے والے بعض حفرات کا خیال ہے ہے کہ یہ تغییر کا بی ایک رنگ ہے۔ جبکہ دوسرے بعض حفرات کا خیال ہے ہے کہ قرآنی مضابین پر شمسل ایک تالیف ہے جس بی اسلام کے عموی مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ جبکہ ایک تیسرے گروہ کا خیال ہے ہے کہ انسانی زعرگی اور معاشرے کے لئے اللی دستور لی شکست کا بیان ہے۔ جبکہ میرا خیال ان تینوں آراء سے ختلف ہے۔ بی صرف سے بحقا ہوں کہ بی نے اپنے خیالات اورا پے دل کی بات کی بات کی جبات کی جبات کی سائے کے نیچے زعرگ گزارتا ہوں۔ بی نے اس بات کی بات کی بوری کوشش کی ہے کہ لغوی فقتی ،اور کلائی مباحث بی خوط زنی نہ کروں کیونکہ یہ چیز بی قرآن کو میری روح سے اور میری دوح کو قرآن سے اوجیل کردیں گی۔ بی نے مرف ان چیز وں پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے جن سے انسانی معاشرے ،انسانی زعرگی اورانسانی روح کوفائدہ بی سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے

عضیق و قد وین کا طریقه کار کار

اخی چزوں پرزورویا ہے۔

میں نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ اس تغییر میں اس کتاب مجر کے فی حسن و جمال اور تغییر وقصور کے ساتھ اس کے الصاق پر بھی روشی ڈالوں ۔ آٹھ سال پہلے ( تقریباً 1364 ھے) جب میں اپنی کتاب 'النصصور الفنی فی القرآن ''سے فارغ ہوا ، اس وقت سے میری ایک خواہش تھی۔ اس وقت بھی پر یہ بات میاں ہوئی تھی کہ تصویر خوبصورت قرآنی تعبیر میں ایک واضح قاعدہ ہے میری ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالی جھے قرآن جمید کو اس وقتی میں چش کرنے کی سعادت بخشے ۔ بھر یہ خواہش میں ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالی میں ہے اس میں ایک میاں تھے اس میں ایک اور ش نے اس میر سے اندر دب گئی یا جہب گئی ، یہاں تک کہ اس ظلال میں بیا کی سرجہ پھر ظاہر ہوئی اور ش نے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ت کو ایک جموعہ کی شکل ان پر میں درس قرآن کی صورت میں چیش کروں جن میں کوئی خاص ربط و تعلق ہے اور ایک خاص طل ان پر سائے گئن ہے۔ قرآن جمید کی ایک آیات قرآن جمید کیا ایک رفتی یا کہ وجیش ہیں۔ میں نے خود کو اس بات کا اجتمام ضرور کیا ہے کہ قرآن جمید کے پابند پورے تھی یاروں میں بیت کیا جا جمام ضرور کیا ہے کہ قرآن جمید کے پر ایک بیا بی بید کیا اجتمام ضرور کیا ہے کہ قرآن جمید کے پہلے دائی جس کے قرآن جمید کے پر ایک بیا بی بیا دوں میں بیا بیا وال میں بیت کیا اجتمام ضرور کیا ہے کہ قرآن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کے پر ایک بیا بیا ہی یا دوں میں بیا بیا اللہ تا ہے کہ قرآن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کے پر ایک بیا بیا بیا ہی یا دوں میں بیا بیا آن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کے قرآن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کیا ہے کہ قرآن جمید کی میں بیا بیا ہے کہ قرآن جمید کیا ہے کیا ہے کہ ک

خلاصة كلام يہ ہے كہ سيد قطب نے اپنی تغيير على اسلام كى حقیق صورت كو اسلامى عقائده شريعت، اخلاق، مقاصد اور مفاجيم كى روشى على بؤے احسن ائداز على پيش كيا ہے۔ ان كى اس تغيير على انفرادى اور اجتماعى زندگى كے ہرشجے على موجو وتضوف وسلوك اور وجدان كارتگ بھى جملكا نظراتا تا ہى انفرادى اور اجدان كارتگ بھى جملكا نظراتا تا ہے ۔ سيد قطب نے اپنى تحقیق كى مجرائى كے ساتھ ساتھ اس كى جامعیت اور اصالت كو بھى مدنظر ركھا ہے۔ انداز بيان انتہائى شائداراور اسلوب انتہائى منفر دہے۔ اپنى انہى خصوصیات كى بناء ير "فهى ظلال ہے۔ انداز بيان انتہائى متبوليت حاصل ہوئى۔ يتقير ورميانے سائز كى تميں جلدوں على التهائى متبوليت حاصل ہوئى۔ يتقير ورميانے سائز كى تميں جلدوں على جيمرتبر شائع ہو چكى ہے۔

#### 11- التفسير الحديث:

جدید دور کے اسلامی ادیب محدعر ہ دروز ہ نے اس تغییر کو قرآن مجید کی نزولی تر تیب کے مطابق ککھاہے۔وہ اس کے مقدمہ ش ککھتے ہیں:

"جاری داے اس بات پر مغمری کہ ہم اس تغیر کوسوروں کی نزولی ترب کے مطابق لکسیں۔ وواس طرح کرسب سے مسلم بعدودة العلق کی تغیر کی جائے ، پھر صورة القلم کی ، پھر صورة الفق مل م المستحقيق ومد وين كاطريقه كار كالم

کی ،اوراس ترتیب کے مطابق پہلے کی سور تین کھمل کی جائیں، پھر صورة البغرة اور پھر صورة الانفال کی ،اوراس ترتیب کے مطابق تمام ید ٹی سورتین کھل کی جائیں۔اس ترجیب کو اپنانے کی جوجہ ہمارے نیال کے مطابق یہ کی قرآن بھی اورقرآن کی خدمت کے وجہ ہمارے نیال کے مطابق یہ کی قرآن بھی اورقرآن کی خدمت کے لئے زیادہ اضل ہے کیونکہ اس کے ذریعے عہد بہ عہد اور سال برسال سیرت طیبہ کی اتباع ممکن ہے۔ نیز ہول قرآن کے ادوار اور مراحل کو زیادہ واضح اور باریک بنی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ نیز قاری کوقرآن مجد کے زول کی فضا کو انبتائی مناسب انداز میں بھینے کا موقع لما ہے، جس سے اس کے سامنے تریل کی تکمتیں بھی عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔

اس طریقہ کارکوافتیار کرنے سے پہلے ہم نے اس کے بارے بس بہت فورد کراور مشاورت
کی کہ کہیں بیر قرآن مجید کے تقدس کے خلاف تو نہیں ، لیکن ہمارا آخری فیملہ یکی فراکہ قرآن نہی کے
لئے اس تر تیب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ وجداس کی بیٹی کہ تغییر خلاوت سے ہٹ کرایک
معاملہ ہے۔ بیایک فی اورایک مستقل بالذات امرہے۔ قرآن مجید کی تر تیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ،
اور نہ تی تغییر میں اس کی تر تیب کو مختلف کرنے ہے قرآن مجید کے تقدس پر کوئی فرق پر تا ہے۔

مامنی میں بہت ہے ایسے علاء بمنسرین اور محدثین طبتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی کسی ایک یا چنہوں نے قرآن مجید کی کسی ایک یا چنہ ہوں کا میں میں بہت ہے اس کسی ایک یا چند سورتوں پر تفاسر تکھیں ،اوران پر کسی حتم کے اس طریقہ پر چلنے کا ارادہ کیا ، جبکہ ہمارا متعمد صرف اور صرف زیادہ تافع انداز میں قرآن مجید کی خدمت کرنا ہے ۔ نہ ہم اس سے انحراف کرتا جا ہے ہیں ،اور نہ شذو ذمیں پڑنا جا ہے ہیں ۔اور اللہ تعالی نیتوں کو زیادہ جائے والا ہے''۔

"افتفسیر العدلیت" المی محروه کائی یہ کدو پہلے سورت کا مختفرتدارف کراتے ہیں، اوران بنیادی تطوط کاذکر کرتے ہیں جن کے گروسورت کھوم رہی ہے۔ اس کی اہمیت ، خصوصیات ، تر تنب بزول اوراس میں موجود کی اور مدنی آیات کو بتاتے ہیں۔ بھروہ آیات کا ایک جموع کو بیان کرتے ہیں جس کی آئیر کر مام مقصود ہوتا ہے۔ بھی تو یہ جموع تریادہ آیات پر مواسا ایک موضوعاتی اکائی بنا کر معنی اور سیاق کے اعتبارے ان کی تشریح کرتے ہیں۔ کلمات نادرہ کی مخترشر م کرنے میں استحساتے لغوی استعال اور استماد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی عبارت اپنے معانی ومناہیم کو بوری طرح بیان کررہی ہوتو اس کی تشریح میں مشغول نہیں ہوتے آیات کے شان نزول کے ومناہیم کو بوری طرح بیان کررہی ہوتو اس کی تشریح میں مشغول نہیں ہوتے آیات کے شان نزول کے

م المعتملة المعتملة على المعتملة المعتم

بارے میں جوردایات متول بین ان کا اختمارے تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ مجراس تخب کردہ مجوعے کے احکام ومبادی کا تذکرہ کرتے ہیں، احکام ومبادی کا تذکرہ کرنے ہیں، کیونکہ بید بلای ایک مسلم کی زعر کی کو کہرے اعداد میں متاثر کرسکتا ہے۔

محد مزہ اپنی اس تغییر میں بہت ہے مقامات پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات اور ترخیب وقر ہیں ہے۔ ہیں موضوعات پر ترخیب وقر ہیں بہت ہے مقاصد ومبادی کے ساتھ تعلق واضح کرتے ہیں موضوعات پر عنوانات اور تعلیقات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرکورہ تمام خصوصیات کی بنا پر ہم کہ سکتے ہیں کہ جمر ہونے قرآن مجید کے تیس سالہ وورز دل کو سامنے دکھتے ہوئے اسلام کی حقیق تصویر چیش کی ،اورقرآن کر ہم کی ورشی میں کاروان دورت الی اللہ کی رفا رکا لحد بہلی جائزہ چیش کیا ہے۔ یہ تغییر ورمیانے سائز کی بارہ جلدوں میں کاروان دورت الی اللہ کی رفا رکا لحد بہلی جائزہ چیش کیا ہے۔ یہ تغییر ورمیانے سائز کی بارہ جلدوں میں 1962ء سے 1964 تک تاہرہ کے دار احیاء الکتب العربیدے شاکع ہوتی رہی۔

پروفیسر جمر النی کارناموں جمن البہود فی القرآن ""القرآن والمهشرون" اور القرآن والمسلحدون" بمی خاطر خواہ متبولیت حاصل کر پکی ہیں تغییر بالمحقول جس مندرجہ بالاکتب کے طلاوہ اور بھی بہت ی بیش قیمت تصانیف موجود ہیں جن کا تغییل تذکرہ تو انتہائی طوالت کا طلب گارہے، البتدان جس سے کچھنام بہاں ذکر کئے جارہے ہیں۔

المنسير البيضاوي التفسير النسفى المعازن

التفسير الخطيب الشربيني

التفسير النيشا يوري الانتفسير جلالين

3- آیات احکام کی تغییر ( نقبی تغییر ) کے اہم مصادر:

الل علم في قرآن مجدى ايك فى جبت سے متعارف كرائے كے لئے صرف ان آيات كى تغيير مجدى كئے مرف ان آيات كى تغيير مجدى كئے ميں التحاق احكام سے ہے۔ سابقہ مغيرين كى طرح اول سے آخرتك پورے قرآن مجيد كا تغيير كا ايك جدا كا نہ مجيد كا تغيير كا ايك جدا كا نہ الكانت وابستہ بيس تغيير كا ايك جدا كا نہ الكانت الك

12-أحكام القرآن:

بتنیرال کراحدین علی دازی تق (255-370 م) ک ہے جو 'جسسا می ''کنام سے مشہور ہیں۔علامہ صاص نے قرآن بجدی تمام سودوں میں سے مرف ان آیات کا انتخاب کیا ہے جو

احكام سے متعلق بیں۔امام جسسا ص آیات قرآنیے۔متعط ہونے والے فتی احکام کو دَکرکرتے
بیں، اور پھران مسائل بیں اختلاف ائر کو وائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ علامہ جسا ص نے فتی مسائل ،ان بیں پائے جانے والے اختلاف اور وائل کوائل کوائل کو شرت اور طوالت سے بیان کیا ہے کہ دوران مطالعہ آپ کو بیا حساس ہونے لگتا ہے کہ آپ تغییر نہیں بلکہ تقالی فقہ کی کوئی کتاب پڑھ رہے
ہیں۔ بیکتاب بڑے سائز کی تین جلدوں بیل 1347 ھی معرکے المعطبعة البھیة المصویة ہے اور پھر بیروت سے شائع ہوئی ہے۔

13- أحكام الغرآن:

امام ابوعبدالله عمد بن ادرلیس شافتی (150-204 می کفتی اقوال کوامام حافظ ابو بکراسر بن سین پہنی شافتی نیشا پوری (م 458 مد) نے تر تیب دیا ہے۔امام پینی فرماتے ہیں کدام شافتی کی ان احکام القرآن میں ایک کتاب تھی لیکن وہ ہم تک نہیں پینی ۔اس کتاب کو پینی نے امام شافتی کی ان تسوم سے جمع کیا ہے جوامام شافتی اوران کے شاگردوں جیسے علامہ حرتی ، بویسطی اورا بواورک کتابوں میں موجود تھیں۔

الم بیری نے اعکام القرآن کو پہلے تقل کیا، پھر آئیں سنت سے موید کیا ہے۔ چنا تچہ دہ پہلے آ ہے۔ کو ذکر کرتے ہیں، پھراس سے مستبط ہونے والے احکام بیان کرتے ہیں، اوراس سلسلہ ش المام شافعی سے منقول احکام کا تذکرہ بزے واضح اسلوب ہی کرتے ہیں ۔ اس دوران تحافین کے دلائل کو نری اورانساف کے ساتھ در بھی کرتے ہیں۔ آیات احکام کی روشی ہیں فدہب شافعی کے حوالے سے یہ کتاب فقہ ہیں ایک عظیم مقام کی حافل ہے۔ تغییر یا فقہ ہیں دلچہی رکھنے والافحض اس سے مستغنی نہیں کتاب فقہ ہیں ایک عظیم مقام کی حافل ہے۔ تغییر یا فقہ ہیں دلچہی مرکھنے والافحض اس سے مستغنی نہیں ہو کتا ہا احکام القرآن در میانے مار کرکی دوجلدوں میں 1372 ھیں سیومز ت العطاد الحسینی کی موجود ہے۔ گرانی ہی موجود ہے۔ اور طویل حقیق مجی موجود ہے۔ اور طویل حقیق محکم موجود ہے۔

یک سیام قاضی ابو بکر محمد بن عبدالله محمد معافری اندلسی اشیلی مالکی ایک سیام الله محمد معافری اندلسی اشیلی مالکی ( 543-468 مر) کی تالیف ہے بو ''این العربی'' کی کتیت سے شہور ہیں۔ ایمن العربی پہلے قرآن مجید کی کس سورت کوذکر کرتے ہیں، پھراس ہیں موجود آیات احکام کی تعداد بتاتے ہیں، پھرایک ایک آیت کو لیے کراس کی تقریب کر حق ہیں، اور بیمی بتاتے ہیں کراس کی تقریب کر سے مسائل ہیں، پھر ہر

وقد و بن كا طريقه كار كا

مسئے کوالگ الگ مخوان دے کر ذکر کرتے بیلے جاتے ہیں۔ این العربی کی احکام القرآن ایک جامح
کتاب ہے ۔ البتہ آئی بات ضرور ہے کہ ابن العربی نے بعض مسائل ہیں اپنے خالفین کی تردیہ میں
انتہائی خت لب ولیج اعتبار کیا ہے، جو بعض اوقات فیر جانبراری کی حدیار کرجاتا ہے اور تعصب سے جا
ماتا ہے۔ آیات سے بعض معانی کے استباط کے لئے ابن العربی نے لغوی استشہادات کو بھی پیٹری کیا ہے
۔ انہوں نے ندتو امر انجلیات کو ذکر کیا اور نہ ہی احادیث ضعیفہ کو بیان کیا ہے بلکہ ان کے ذکر کونا مناسب
خیال کیا ہے۔ یہ کتاب چار جلدوں میں علی جمد بجاوی کی جمین کے ساتھ 1957ء میں قاہرہ سے شائع

#### 15- الجامع لأحكام القرآن:

امام منسرایومبدالدهداین احمدانساری اعلی قرطی (م 671ه) کی آیات احکام کی تغییری اسک گئی جائع ترین کتاب ہے۔ انہوں نے اسباب نزول بقر اوات ، وجوہ احراب بخری اوادیث ، قرآنی الفاظ فرید کی شرح ، اشعار حربی ہے استشہاداور الی بہت سے چیزوں کوؤکر کیا ہے جن کی وجد سے احکام کے استفاط اور وضاحت میں آسانی ہو کتی ہے ۔ کتاب کی حبارت انتہائی عمدہ اور واضح ہے۔ اسلاف کے اقوال کو کثرت سے بیش کیا گیا ہے اور برقول کے قائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی اس تغییر میں ابن العربی کی احکام القرآن ہے بھی استفادہ کیا ہے ۔ علامہ قرطبی فقیمی فرطبی نے اپنی اس تغییر میں این العربی کی احکام القرآن ہے بھی استفادہ کیا ہے ۔ علامہ قرطبی فقیمی فرطبی نے دیک استفادہ کیا ہے ۔ علامہ قرطبی فقیمی فرطبی نے دائل بیان کرتے ہیں اور پھرآیات کی عمدہ اعراد میں تعصب اور کتی بیں اور اعماز بیان میں تعصب اور کتی نہیں بلک افساف ، نرمی اور علی شان کے مطابق کلمتے میل میک استفادہ کیا ہے۔

بيد كما بني يؤسر سائز كى بيس جلدول عن قاہرہ كے داراكتب المصريب سے 1935ء اور 1950ء ميں شائع ہوئي تني بعدازاں الدار القومية للطباعة و النشو سے بھى شائع كى تئ تني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4- علوم القرآن كا بم مصاور اور مراجع

1\_ البرهان في علوم القرآن:

امام بدرالدین محمد بن عبدالله زرکشی (745-794هه) کی بیتالیف علوم قرآن میں کمی گئ جامع ترین کتاب ہے۔اس میں انہوں نے اسلاف کی کتابیں کا خلاصہ کیا اوران پر بہت ہے امور کا گشافت بھی فرمایا۔قرآن کریم شے متعلق بہت سے مسائل کی محتیق کی مشکل اور مخلق باتوں کومل کیا اور و المعتقارة و ين كا طريقه كار

عظف علوم سے متعلق پیدا ہونے والے اشکالات کودور فر مایا۔ علامہ زرکشی کی بیک آب سنتالیس انواع پر مشتل ہے۔ انہوں نے ہرنوع کا ہرا عقبارے مجر پورتن اوا کیا ہے، جس کی وجہ سے بیک آب سب سے زیادہ جامع اور فائدہ مند کتاب بن گئے ہے۔ یہ کتاب بنے سے مائز کی چار جلدوں بی استاذ محد ابوالفشل ایرا ہم کی تحقیق کے ساتھ 1957ء بی معرے شائع ہوئی تنی ۔

#### 2 - الإتقان في علوم القرآن:

3 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقان:

یہ کتاب ایک محقق عالم شخ طاہر جزائری رحماللہ (1268-1338ه) کی تالیف ہے۔
انہوں نے اس کتاب بیس علوم قرآن سے متعلق تمام ضروری ایجاث کوجع کردیا ہے، اور انتہائی علی،
دقیق اور مجیق تحقیق فرمائی ہے علوم قرآن اور تغییر سے دلچہی رکھنے والافتض اس کتاب ہے مستنتی ہیں
ہوسکتا ۔ کو تکد قرآن جید کا اسراد واحکام کی بیری عمری سے اس میں بیان کیا گیا ہے ۔ علامہ جزائری کا
خیال یہ تھا کہ ان کی یہ کتاب اس تغییر کا مقدمہ بے گی جس کی تالیف کا وہ پہلے سے اراد وفر ما بچکے تھے۔
میری بات ورمیا نے سائز کی ایک جلد میں معرکے مطبعة المتارے 1334 ھیں شاکتے ہوئی تھی۔

#### 4\_مناهل العرفان في علوم القرآن:

جامداز ہر کے اپنازاور معاصر عالم دی جم عبد استیم زرقانی نے اس کتاب بی علوم قرآن کی تاریخ کوموضوع بنایا ہے۔ انہوں نے سنزیل القرآن اور اسپاب نزول سے متعلق کشکو کی اور قرآن جید کے سات تروف پر نازل ہونے کے موضوع پر تنسیل سے روشی ڈالی ہے۔ علامہ زرقانی نے نبی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المعتقق وقد وين كالمريقة كاركا

کریم اللہ عنہ معرت الو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بہتے قرآن کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس حوالے سے پائے جانے والے شبہات کے دیمان شکن جواب دے ہیں۔ علامہ ذرقانی نے سورتوں اور آیات کی ترتیب، کتابت قرآن ، رسم قرآنی ، مصاحف ، قراًت ، قراء ، تغییر، مفسرین اور ان کا آئی تفسیل سے بیان کیا ہے ۔ آپ نے محکم و تشابہ و غیرہ کا تذکرہ کیا ، اور ان سے متعلق نائے ومنسوخ کو تفسیل سے بیان کیا ہے ۔ آپ نے محکم و تشابہ و غیرہ کا تذکرہ کیا ، اور ان سے متعلق پائے جانے والے علی اشکالات کو بہترین انداز میں حل کیا ہے ۔ آپ نے اسلوب قرآن ، خصائص پائے جانے والے شبہات کو بخوبی واضح کیا ہے ۔ نہ کورہ قرآن ، اور ان سے متعلق پائے جانے والے شبہات کو بخوبی واضح کیا ہے ۔ نہ کورہ خصائص کی بنا پر طامہ ذرقانی کی علوم قرآن کے ہار کے کسی می پر کتاب ایک شاہکار ہے اور شریعہ کا لمجز میں اعلی العرفان کی مرتبہ ورمیا نے میں اعلی تعلی ماصل کرنے والے طلبہ کی علمی ضرورت پوراکرتی ہے۔ مناصل العرفان کی مرتبہ ورمیا نے میں اعلی تعلی دوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے اس کا تیر را ایڈیشن 1973ء میں مصر سے شائع ہو تھی ہے اس کا تیر را ایڈیشن 1973ء میں مصر سے شائع ہو تھی۔

### 5- المدخل لدراسة القران الكريم:

یہ تاب پروفیسرڈاکٹر محرمحرابی ہیں۔ نے تالیف کی، جوعلاء معاصرین میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب ہیں علوم قرآن سے متعلق تمام اہم مباحث کوجع کردیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو قرآن سے متعلق تمام اہم مباحث کوجع کردیا ہے۔ فتح قرآن سے متعلق پائے جانے والے تمام شہبات کا فاطر خواہ مل اس کتاب میں موجود ہے۔ مباحث کے درمیان بہت کی شا ندار علی تحقیقات قاری کے پڑھنے کے لئے میسرآ جاتی ہیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بہت کی شا ندار علی محتشر قین اور مسیحی مشور ہوں کی جانب سے اشحائے جانے والے بہت سے امتحال میں شاکع ہوئی تھی۔ درمیانے سائزی ایک جلد پر مشتل یہ کتاب جامعة الاز هر کے پر اس سے 1958ء میں شائع ہوئی تھی۔

#### 6 مباحث في علوم القرآن:

لبنان کے مشہور عالم دین ڈاکٹر محق صالح نے اس کتاب بیں علوم قرآن کے اہم مسائل کو علی انداز میں بدی حمد گی اور سلاست سے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ قرآن اور طوم قرآن سے متعلق کے جانے والے اگلات کے جواب ہمی اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب پہلی مرجہ بدے سائز کی آمید جلد میں جامعہ دمشق کے پرلیں سے 1958ء میں شائع ہوئی تھی، اس کے بعداس کے تی ایڈ یشنز

شائع ہو بچے ہیں۔

7\_ أسباب النزول:

قرآنی آیات کے اسباب نزول کے بارے میں تکھی تئی سب سے قدیم کتاب ''اسب ب النسوول '' چی امام ابوالحس علی بین احمد واحدی نیشا پوری (م 468 ھ) کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صحابہ کرام رضوان التطبیعم اجھین اور تا اجین کے نقل کردہ اسباب نزول کو ڈکر کیا ہے۔ یہ کتاب 1279 ھیں معرسے دزمیانے سائز کی ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

8 لباب النقول في أسباب النزول:

ا مام حافظ جلال الدين عبدالرحلن بن الى بكرسيوطى (849-1914هـ) نے اپنی اس كتاب پس احادیث ونفاسیر كانچوژ و كركر دیاہے، جیسا كماس كتاب كے مقدمہ پس انہوں نے بذات خوداس بات كا ظهاركياہے۔ ايك مناسب سائز كى جلد پس بيدكتاب كى مرتبہ شائع ہو چكى ہے۔

9- حرز الأماني في القرأت السبع:

امام القراء ابو محمد قاسم بن فيوه بن خلف دعيني شاطبي الدلمسي (538-590 ء) كى اس مايدنا ترتعنيف كوفن ججويدوقر اكت ش سب سے قد يم بوسنے كا درجہ حاصل ہے۔اس كى سب سے بہترين شرح الماعلى القارى دحداللہ البارى نے لكسى ہے جو بندوستان سے 1348 حرش شائع بوئى متى۔

## 10 - النشر في القرأت العشر:

ریکاب حافظ ابوالنعیو محمد بن محمد دمشقی شافعی (م 823 مر) کالف به جوانان الجزری کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کتاب میں علوم قرآن بقراءات اور جو بد کے مباحث کو اس شاندارا عماز میں جمع کیا گیا ہے کر قرآن اور علوم قرآن میں دلچین رکھنے والا کوئی مخض اس ہے مستنی نہیں ہوسکتا۔ یہ کتاب دوجلدوں میں علی محمد ضماع کی گرانی میں معرسے شائع ہوئی تھی۔ ذکورہ کتاب کے علاوہ علامہ جزری کی چنداور تعنیفات بھی علوم قرآن کے میدان میں خاصی ایمیت کی حال ہیں:

التمهيد في علم العجويد ٢٠ منجد المقرئين

٣ من الجزرية،

يتجويد وقرأت من ايك منظوم رساله بحس كى شرح فين على القارى في الكعى بـ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### 11 - التبيان في آداب حملة القرآن:

قرآن مجیدے آناب کے ہارے میں تالیف کی گی سب سے زیادہ جائے اور مایہ ناز کماب امام حافظ ابوذ کریا کی بن شرف الدین فووی (631-676ھ) کی تالیف ہے۔ اس کا سب سے مور آسخہ وارالفکر سے شائع ہوا تھا۔

- 5- مطالعةرآن معتعلق ابم معمادر:
  - 1- إعجاز القرآن:

قامنی ابر برحمر بن طیب با قلانی (م403 مد) کی بیرتالیف بزے سائز کی ایک جلدیش سیسد احدد صفو کی مختیق کے ساتھ وارا لمعارف معرسے شائع ہوئی تھی۔

2- اعجاز القرآن كے بارے من تين اہم رسائل:

ا مجاز قرآن سے متعلق کھے میے تین اہم رسائل محد خلف اللداور محد زغلول سلام کی تحقیق کے ساتھ ایک مجموعہ میں معر ساتھ ایک مجموعہ معرسے شائع ہوئے تھے۔

- آ۔ بیان اعبداز القرآن ، لأبی سلیمان حمد بن محمد العطابی (319-344 هـ)
- 2. النكت في اعجاز القرآن، لأبي الحسن على بن عيسى الرماني (296-386 هـ)
  - الرسالة الشافية ، لأبي بكر عبدالقاهر الحرجاني (471 هـ)
    - 3- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:

مصطفی صادق را نبی (1297 مد1356 مد) کی یہ تماب ایک جلد میں تی مرتبہ شائع ہو چک ہے۔

4- تاویل مشکل القرآن:

ابو محمد عدالله بن مسلم بن قعیه (213-276ء) کی یکاب سدا حرمترک مختن کم ساتھ ایک جلدش قاہرہ کے دار احیاء الکتب العربیه سے شائع ہوئی تھی۔

5- متشابه القرآن:

قاضى عبدالحبدار بن احمد معتزلى (م415م) كى بيبام كاب دوصول ش ۋاكڑعدنان زرزوركي تحتيق كرماته دارالتواث،قابره يشائع بوپكل ہے۔

6- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب:

اشيخ محمد امين جكنى شنقيطى في اس كتاب ش ان آيات كردميان فيق

محتین دیدوین کاطریقه کار کا

توافق کی صورتوں کو بیان کیا ہے جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ آیات کومورتوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ بیکٹاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1375 میں ریاض سے شائع ہوئی تھی۔

7- الجمان في تشبيهات القرآن:

ابوقاسم حبدالله بن محمد (ابن تاقیا بغدادی) (410-485ه) کی بیرکتاب ڈاکٹر عدنان زرزوراورڈ اکٹر محمد رضوان دایر کی مختیق کے ساتھ درمیانے سائز کی ایک جلدیس و زار ف المعادف سے شائع ہوئی تھی۔

8- الإكليل في المتشابه والتأويل:

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبدالعلیم ابن تیمیه (661-728) ک بیکاب ایک توبعودت جلدش معرب دومری مرتبه 1947 وش شائع بوئی تی ۔ "مسقد هد فسی اصول النفسیر "کیام سیائن تیریکا ایک در الدمرے مطبعه سلفیة سے 1370 وش شائع بوا تما۔ پھر ڈاکٹر عد تان زرزور کی جمتی کے ساتھ وارائقرآن لبتان نے اسے 1971 وش شائع کیا آخری مرتبدید سالد موسسة الرسالة سے شائع بوا تھا۔

9- التبيان في أقسام القرآن:

امام حافظ شمس اللين محمد بن ابى بكو ابن القيم البعوزية (651-751 هـ) ف اس كتاب يس قرآن جيديش موجودهم اورجواب هم كوجر يورطريقد سد واضح كياب \_ يركتاب 1321 هش مكه مكرمه مطبعه ميويه سي شائع بوئي تحي \_

10- إمعان في أقسام القرآن:

عبدالحميدالفراى كى يدكراب ايك عمده جلدين قابره كے مطبعہ سلنيد سے 1349 هيں شاقع بوئي تقى۔

مناسب مائز کی جلدین قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

12- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان:

امام مجتهد محمد بن ابراهیم الوزیر الیمنی الصنعانی (775-840ھ) کی پرکاپ ممرے۱۳۳۹ھ شرائع بوئی۔ و المحتن و تروين كالمريقه كار كالمريقة كاركاني كالمريقة كار كالمريقة كاركاني كاركاني

13\_ القرآن ينبوع العلوم والعرفان:

علی کلری نے اس کتاب میں سائنسی مضامین سے متعلق آیات قرآند کو ہدی مراحت کے ساتھ بیان کیا، انہوں نے اس کتاب میں طب، قارشی، محت ، تاریخ، فزکس، بیالو تی، زوالو تی، معد نیات اور کیم شری و فیرہ سے متعلق قرآنی آیات کی تحقر تشیر و تشریح بیش کی ہے۔وہ آیات کی تغییر کے دوران اس علم کی اصطلاحات کی وضاحت ہمی کرتے ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی تین جلدوں میں 1904ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

14\_ التصوير الفني في القرآن:

بيكاب سيدقطب (م1966ء)كى ايك مايناز تعنيف ي

15 مشاهد القيامة في القرآن: يمي ميرتلب كالف -

16 القرآن والعلوم العصرية:

یر کاب معرے شروا قاق عالم شیخ طنط اوی جو هدی (1287-1358 ه) کے رفعات قلم کا مجورے (1287-1358 ه) کے رفعات قلم کا مجورے اس کا کا دور اللہ یشن آیک رسالے کی شکل ش 1951 وشن آنیة:
17 ۔ الفلسفة القرآنية:

عباس محود العقاد (1889-1964م) كى يەكتاب ايك عمده جلديس 1962 ميس معرسے شاكع جو كي تنى \_

18\_ الظاهرة القرآنية:

يكاب الجزائر كمعاصر مكراور اينازعالم الكسين كي كالعنيف ب-

19\_ المصطلحات الأربعة في القرآن:

يدكماب ميدالوالاعلى مودودى، لا مور، ياكتان كى تاليف ب-

20\_ بلاغه القرآن:

جامد الازبر کے واکس چاسلر کھنے محد خصین (م 1958ء) نے اس کتاب میں دور حاضر کے طلبہ کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے چند انتہائی اہم موضوعات پر کفتگو کی ہے۔ انہوں نے قرآن مجد کے دوسری زبانوں میں ترجے، امثال القرآن ، تحکم، تشاب، اعجاز قرآن، اور قرآن مجد کے فن و تعرف و من كاطريقه كار

قعصى وغيره پرسير حاصل تفتكوكى ب-بير تماب على رضا تينى كى تحقيق كرماته ١٣٩١هـ هي دشق كرماته ١٣٩١هـ هي دشق كرماته عاديده سي الع بدي تمي

#### 21- من منهل الأدب النعالد:

یہ کتاب قرآن جیدی او بی نصوص کے مطالعہ پر شمل ہے اورا سے جم مبارک نے تالغ کیا ہے۔ یہ کتاب ایک چھوٹی جلد ش 1964 میں ہروت کے دار الفکر سے شائع ہوئی تھی۔

22\_ نظرة العجلان في أغراض القرآن:

مجع محرین کمال الخطیب نے اس کتاب ش آیات کی یا ہمی مناسبت اور سوراتوں کی وحدت موضوع کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1365 مدیس دھتی کے مسطب صد عصریه سے شاکع ہوئی تھی۔

#### 23 قصص القرآن:

بیکتاب محراحم جادالمولی جحرابوالغمنل ایراجیم علی محر بجادی اور مید شحاند کی تالیف بهای کتاب کا با نجوال ایر بیش درمیانے سائزی ایک جلدیس 1373 مدیس قاہرہ کے مسطیعه استقامه سے شائع ہوا۔

24 الفن القصصي في القرآن الكريم:

ڈ اکٹر محراحر طقب اللہ کی اس کماب کا دوسراا لیریش متاسب سائز کی ایک جلد میں قاہرہ کے مکتبة النهصة سے 1957 مثل شائع بوا تھا۔

25- القرآن والعلم الحديث:

عبدالرزاق نوفل کی اس مخترکتاب کا پہلا ایڈیٹن 1959ء میں معرکے دار المعارف سے شائع ہوا تھا۔

26- نظرات في القرآن:

دورماضر کے ایک عالم محمر فزالی کی اس کتاب کا پہلاایڈیشن 1958 میں معرکے موسسة المحانجی سے شائع ہوا تھا۔

27\_ منهج القرآن في التربية:

دورحاضركا يك محق محرشديدكى بدكماب معرك مكتبدالآواب ي شاكع موكي تمي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المحتقق ومدوي كالمرية كاركار

28\_ النبأ العظيم:

ڈاکٹر محرمداللہ دواز (م 1958ء) کی سرگرافلزر کتاب قرآن مجیدے متعلق جدیدنظریات رمشتل ہے۔ یہ 1960ء میں معرے مطبعہ المسعادة سے شائع ہوئی تھی، پرکویت کے دارالقلم ہے ہی اس کا ایک جدیدا لیریشن شائع ہوا تھا۔

29 دستورالأخلاق في القرآن:

پردفیر واکڑ محر مداللہ درازی برکتاب قرآن مجید یس موجود نظری اخلاق کے تقابلاتی مطالعہ پر مشمل ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجیدی ان آیات کی تغییر مجی کی ہے جو علی اخلاق کا دستور کا لی بننے کی ملاحت رکھتی ہیں۔ بیش عار اور جائع کتاب پہلی مرجہ فرانس سے 1950ء میں جامعہ الاز ہر کے شیوخ کی گرانی میں شائع ہوئی تھی۔ پھر پر دفیر واکڑ عبد المصبود شاہیان نے اس کی تحقیق و تعریب کا بیڑ ااٹھایا اور پر دفیر واکٹر سید محمد بددی نے اس کی مراجعت کی۔ عربی زبان میں اس کی مراجعت کی۔ عربی زبان میں اس کی پہلا ایڈیشن 1973ء میں بیروت کے مؤسسہ الرسالہ اور پھر کو بیت کے دار المستحسوت المعلمید سے شاکح ہوا۔

30 أحسن الحديث:

و اکٹر محرسعیدرمضان بوطی کی میرکناب قرآن مجید کے علمی داد بی افادات پر مشتل ہے۔اس کتاب کو کتب اسلامی نے 1968 میں شاکع کیا تھا۔

31\_ التفسير العلمي للايات الكونية:

دورما ضرک ایک عالم ختی احمد کی یہ کتاب معرک دارالمعارف سے دومر تبہ شائع ہوئی ہے۔
اس کتاب کا بنیادی مقعدر آیات کونیہ کی تفییر وتشری کے ذریعے رسول الشین النی کا ثبات کا ثبات ہے۔
نیز آیات کونیہ کے دقتی معانی کے اسخر ان کے ذریعے قرآن مجید کے سائنی اور انتوی اعجاز کو مجمی اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو کا نتات کے اسراد کے متعلق علم کو آشکارا کرتی ہیں۔ اس سے امل ایجان کی اضافہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تھانیت پر شک کرنے والوں کو دیمان میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تھانیت پر شک کرنے والوں کو دیمان میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن مجید گئی ہوتی ہے جو یہ جھے ہیں کہ قرآن مجید میں کا نتات کے متعلق کوئی علم موجو دئیں بلکہ عام لوگوں کے مشاہدہ کی با تیں ہیں۔

32 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية:

ور و من كاطريقه كار كالمريقة كار

یہ کتاب دور حاضر کے ایک عالم ڈ اکٹر عبد العال سالم کرم کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت سے سوالات کے جواب دیتے ہیں ،اور یعر و کوفہ ، بغداد ،اعد سی ،معرادر شام کے نموی تظریات پر قرآن مجد کے اثر ات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کچھائی تفاسر کا بھی ڈ کر کیا ہے۔ جن میں تو پر پر حاصل مختلو کی جے تفاسر کا بھی ڈ کر کیا ہے۔ فراک مختلو کی جے تفاسر کا بھی ڈ کر کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعال نے نمو کے اصول استشہاد اور قرآن مجید سے استشہاد کے درجہ پر بحث کرتے ہوئے کہ مختصات کے جواب بھی دی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعال نے ذکر کردہ تمام ایجاٹ کا بنیادی تقط بھی ہے کہ مختصات کے جواب بھی دیے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعال کی ڈکر کردہ تمام ایجاٹ کا بنیادی تقط بھی ہے کہ قرآن مجید ایک میں شائع ہوئی تھی۔

33 متشابه القرآن، دراسة موضوعية:

واكثر عدمان زرزوركى بيكاب ومثن كدار الفتح ال 1969 من شائع مولى تلى \_

34 أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون:

عبدالفنى الخطيب كى يكاب كى وشق كدار الفتح ساثاق موئى تى

35 التعريف بالقرآن والحديث:

علامه شیخ محمد زفزاف رحمه الله کی کاب قرآن مجدی ایم میاحث متعلق ایک مخترطی ایم میاحث متعلق ایک مخترطی شامکار ہے۔ جس ش انہول نے قرآن مجد کر جمہ بزول ، تاریخ ، نصائص ، اعجاز اور تغیر میسے ایم موضوعات پر تفکوک ہے۔ نیز حدیث کی تاریخ ، بحد ثین کی اصطلاحات اور حدیث کے بحث پر میسے ایم موضوعات پر تفکوک ہے۔ نیز حدیث کی تاریخ ، بحد ثین کی اس کتاب میں روشی ڈائی گئے ہے۔ اس کا پہلا پڑیٹن 1955ء میں قاہرہ سے اور دومراا پڑیٹن 1979ء میں تاہرہ سے اور دومراا پڑیٹن 1979ء میں تاہرہ سے اور دومراا پڑیٹن 1979ء میں کتاب کے معکمید الفلاح سے شائع ہوا تھا۔

علوم قرآن کی قد کور مبالا کتب کند کره پر اکتفاه کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن جید کی ہر جہت ہے اور ہر جانب سے متعلق لکھی گئی کتابوں کی تعدادا حاطر شارے باہر ہے۔اہل علم ودائش ہر لحظ مقدمت قرآن میں مشغول ہیں اور قرآن بھی کے لئے تی سے تی کتاب وجود میں آرہی ہے۔اس کی وجد طاہر ہے کہ ان کتابوں کا موضوع اور شیخ ایک ایسا ٹھا تھیں مارتا سمندر ہے جس کا پانی بھی کم تیس ہوتا اور اس کا جمال بھی ماندر نہیں پر تا۔اہل علم جب بھی اس سے سرائی حاصل کتا جا ہے ہیں ان کا تعلق اس کتاب عظیم سے اور ہو ہو جاتا ہے۔

## حدیث کی مشہور کتابیں اور ان کی شروحات:

1رصعيع البخارى:

اس کتاب کا پورانام ہے ۔ "البحامع الصحیح المسند المختصر من آمود دسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم وسنده و ایامه "اس کتالف کاشرف ام حافظ امر المونین فی الحدیث ابوع بدالله حلیه الله علیه وسلم وسنده و ایامه "اس کتالف کاشرف ام حافظ امر المونین فی الحدیث مح می تعلق ابوع برا الله حج برا الله حج بین اساعل فی بخاری دید ایواب نقد کی تربیب پرتھنیف کیا اورفن صدیث اور ترحت الب میں گئی بہت کیا اورفن صدیث اور ترحت الب میں موجود بہت سے ملی استباطات اورفوائد الب میں موجود بہت سے ملی استباطات اورفوائد الب میں المام بخاری کے بے بناوعلم اوران کے اہم کی مجرا فی پر والات کرتے ہیں۔ انہوں نے رجال اور اسانید کے محقق بھی تحقیق اور سرحاصل محکوفر باتی ہے جس کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ محتمد اور محتمد الله بین اور اس میں وار وہونے والے علوم و یا تکو بیان کیا ہا مام بخاری کی مایٹاز کتاب اپنے علی کمال کی وجہ سے بردور ش امت مسلمہ کی طرف فرائد کو بیان کیا ایمام بخاری کی مایٹاز کتاب اپنے علی کمال کی وجہ سے بردور ش امت مسلمہ کی طرف سے توجہ مطالحہ اوراحترام وتقدس سے بہرہ ور رہی ہے ۔ یاس قابل ہے کہ اس پرمزید محت کی جائے اور آنے والی تسلوں کے لئے اسے محتمد ظرتر بنایا جائے۔

#### 2\_صحيح مسلم:

حدة الاسلام ابو آلحسین مسلم بن الحداج قشیری النیشابوری (204-261ه)

[این اس السحام الصحیح کوالواب فقد کی ترتیب پرمرتب فرمایا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو تمن لا کھا حادیث سے فتخب فرمایا ہے اور دجال ومتون پر بھی خوب شخص کی ہے۔ امام سلم ایک حدیث کے مختف طرق کو ایک جگہ کجا کر دیتے ہیں تا کہ ان کی طرف رجوع اور ان سے احکام کا استباط آسان بو سکے صحیح سلم بھی بخاری کے بعد وور امقام رکھتی ہے۔ الی علم حضرات کا اس بات پر اہما ہے کہ ان وولوں کا بوں میں موجود تمام روایتی بینی طور پر متعمل ، مرفوع اور کی جی اور میدونوں حدیث کی سے کہ تن کتابیں ہیں موجود تمام روایتی بینی طور پر متعمل ، مرفوع اور کی جی اور میدونوں حدیث کی سے کہ ترین کتابیں ہیں۔

و تقدوین کا طریقه کار کی کا طریقه کار کی کا کار میشد کار کی ک

یمال اس امر کا تذکره بھی ضروری ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں میج اصادیث کا استعاب کرنے کی کوشش فیس کی مجیسا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں:

''میں نے اپنی جامع میں صرف وہی احادیث ذکر کی ہیں جو سیح ہیں ،البتہ بہت سی سیح احادیث کو میں نے طوالت کے خوف سے 'چوڑ دیاہے''۔ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' یہ بات نہیں کرمیرے نزدیک جوامادیث میچ درجے میں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے اس کتاب میں تجع کردیں بلکہ میں نے اس کتاب میں صرف دہ امادیث ذکر کی ہیں جن کی صحت پر اہل علم کا اجماع ہے''۔

مرادیہ بہ کراس میں وہ احادیث نقل کا گئی ہیں جن میں میں کی شغن علیہ شرائظ موجود ہیں۔
حقیقت یہ بہ کرمحاح ستہ میں احادیث کا ایک مخصوص اور مختقر مجموعہ بار نظر موجود سن ،
مانیداور سن کے روایات کے ساتھ دوسری کا ایول میں بھی موجود ہے۔ جیسے می ابن فزیمہ (311ھ) یہ
کتاب پہلی مرتبہ ڈاکٹر مصطفی اعظمی کی تحقیق کے ساتھ پیروت کے المکتب الاسلامی سے 1971ء میں
شائع ہوئی تھی۔ ای طرح صحیح ابن حب ان حب ان (358ھ) جس کا پہلا حد شختی امرش کری تحقیق کے
ساتھ 1952ء میں معرکے دار فعمار ف سے شائع ہوا تھا۔ ای طرح اب عبد الله الحاکم البیشابوری
ساتھ 1952ء میں معرکے دار فعمار ف سے شائع ہوا تھا۔ ای طرح اب عبد الله الحاکم البیشابوری

یروت سے گی مرتبر شائع ہو پھی ہے۔ 3۔ سنن اہی داؤد:

امام سید الحفاظ سلیمان بن اشعث مسجستانی (202-275ھ)نے اس کتاب کواہواب فقہ کی ترتیب پرمرتب کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب شمصرف منن واحکام کوذکر کیا ہے اور تقعی، مواصلا، اخبار، رقائق اور فعائل اعمال سے تعرض نیس فرمایا۔

البذاان كى كتاب احاديث ادكام كساته خاص ب انهول ف صرف مح احاديث كى البذاان كى كتاب احاديث كى مساته خاص ب انهول ف مرف مح احاديث كى مخ من ادران كو علاوه دوسرى احاديث بحى ذكرى بيل يعن ادران كو علاوه دوسرى احاديث بحى ذكرى بيل البنف ادا و دگى مرتبه دوجلدول بيل ادا و احتى عديث كے ضعف كى طرف اشاره بهى كردية بيل سنن ابى داؤ دكى مرتبه دوجلدول بيل شخيت شائع بوجكى ب قابره كالمسكته المتحادية سے چارجلدول بيل جميري الدين عبدالجميد كى تحقيت كساته و بالحج جلدول كساته و بالحج جلدول بيل محتى التحريم المحتى التحقيق بالحج جلدول بيل محتى التحريم المحتى التحقيق بالحج جلدول بيل محتى التحقيق بالحج جلدول بيل محتى التحقيق بالحج محتى التحقيق بالحج محتى التحقيق بالحج محتى التحقیق بالحج محتى التحقیق بالحج محتى التحقیق بالحج المحتى التحقیق بالحج التح

سنن التمائی امام حافظ ابوعبدالر المن احمد بن شعیب التمائی (215-303 م) کی تالیف به دام بنائی درای این التمائی دراویول سے کوئی روایت نہیں ئی جن کے متروک ہونے پرتمام علاء کا اتفاق ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کوابواب فقہ پرتر تیب دیا ہے۔ سنن التمائی کی ایک خصوصیت بیسے کہ اس انداز میں لکھی گئی کتابول میں سب سے کم ضعیف احادیث اس میں آئی ہیں۔ یہ کتاب سنن الی واؤد کے قریب ترین درجہ رکھتی ہے۔ سنن التمائی کئی مرتبہ 18 اجزاء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بہترین نو دی تھی مناز کھی عطاء اللہ الامرتری کے تحقیق کے ساتھ پاکتان کے مطبعہ سلنید لا مورسے 1376ء میں شائع ہوا تھا۔

## 5\_ سنن الترمذي أوجامع الترمذي:

و المرثورالدين حرف الإمسام التسرمسذى والسمسوازنة بيس جسامعه وبيس المسحدة وبيس المسحدة وبيس المسحدة والمسام المسحد والمسام المسام المسا

#### 6- سنن ابن ماجه:

ا مام حافظ ابوعبد الندمجرين يزيد قزوينى ، ابن ماجه (209-273 مد) كى يه كتاب دوحسول پر مشتل ہے، جسے ابواب فقد پرترتيب ديا كيا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس جس مي احاد يث كه لانے كا الترام نہيں كيا بلكہ مي بصن بضعيف اور ہر طرح كى احاد يث اس جس جمع كى جيں۔ اس كتاب جس الي بہت كى احاد يث بيں جو ميجين او حضن جس نيس اس خصوصيت كى وجہ سے ملاء نے اسے محاح ستہ جس و المعلق المعربية كار على المعربية كار على

شاركيا ہے۔ يہ كتاب كى مرتبہ شائع ہو چكى ہے۔ اس كاسب سے بہتر نسخ جمر فواد عبد الباقى كى تحقيق كے ساتھ 1952ء شدار احياء الكتب العربية سے شائع ہوا تھا۔ اس من بہت كالي تجليل فہارس تاركى كى جين جن كے ذريعے احادیث تک رسائی آسان ہوجاتی ہے۔ حدیث كی پائچ ما بینا ذكتب شل سنن این ماجہ كا اضافہ سب سے پہلے ابوالفضل جمہ بن طاہر مقدى (448-508هـ) نے كيا تھا۔ لہذا سنن این ماجہ حدیث كی چھ مابینا زاور اولين كتابول ميں سے ایک قرار پائی۔ اس سے پہلے علاما مام مالک كى تتاب موطا كو بہترين چھٹى كتاب قراروسية سے۔ اس لئے كديسنن این ماجہ سے زيادہ سے ہے۔

علاء نے سنن این ماجہ کوموطا امام مالک پرمقدم رکھاہے ، با جوداس کے کہموطا کی روایات سنن این ماجہ کی روایات سنن این ماجہ کوموطا امام کی وجہ سے کہ سنن این ماجہ کی روایات سے زیادہ مجھے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ سنن این ماجہ کی موجود ہیں جبکہ موطا امام مالک کی اکثر روایات باقی چائی کی اگر موجود ہیں۔ لیس سنن این ماجہ کی موطا امام مالک پر تقدیم روایات کی صحت کی وجہ سے نہیں بلکہ کر تازیادات کی وجہ سے نہیں بلکہ سنن این ماجہ کی موطا امام مالک پر تقدیم روایات کی وجہ سے نہیں بلکہ کر تازیادات کی وجہ سے نہیں ایک کر تازیادات کی وجہ سے نہیں ایک کر تازیادات کی وجہ سے نہیں ایک کر تازیادات کی وجہ سے نہیں بلکہ کر تازیادات کی وجہ سے نہیں ہوگا کی دور ایک کر تازیادات کی وجہ سے نہیں بلکہ کر تازیادات کی وجہ سے دور ایک کر تازیادات کی دور سے دور ایک کر تازیادات کی دور ایک کر تازیاد کر تاز

#### 7\_ موطا امام مالك:

سی آب ابو عدالله مالك بن الس بن مالك بن ابی عامر بن عمو وبن المحارث اصبحی حمیری مدنی (93-179ه) كالف ب-امام الك اسلام كایتاز المحارث اصبحی حمیری مدنی (93-179ه) كالف ب-امام الك اسلام كایتاز المربی بن اور داراله و تین مدینه موره كام بیل آپ 80 هیل مدینه موره بی بیدا بوئ اورای دار حبیب بی پرورش پائی آپ نے اکا برتا بعین سے علم حاصل كیا آپ كاساتذه بی امام محد بن شهاب زهری، بشام بن عرده ، سعید بن انی سعید مقبری ، دبید بن عبدالرحن (جوربید الرائی كه نام بی مشهور بیل) محد بن متلدر، يكی بن سعیدانساری، ایوب ختیانی اور عبدالرحن بن قاسم الرائی كه نام برس

آپ سے روایت کرنے والے حضرات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے جن اساتذہ فی آپ سے احادیث کی چیں اساتذہ فی آپ سے ان شمائین شہاب زہری، اور یحی بن سعیدانصار کی و فیرہ شامل ہیں۔ ان کے ہم عصر علماء بیں امام لید بن سعد امام مصراور ابن عینے نے ان سے روایت کی ہے۔ ان سے روایت کرنے والے اکا ہر بیں امام ابو صنیفہ بھی ہیں، جن سے ان کے چند بڑے عمدہ مناظر ہے بھی ہوئے سے ان کے چند بڑے عمدہ مناظر ہے بھی ہوئے اور دوسرے علماء کے دلوں کو شوندگ نعیب ہوئی اور ان

دونوں میں سے برایک نے دومرے کی تریف کی ہے۔

امام شافعی نے بھی ان سے روایت کی ہے ،اور آئیس موطا پڑھ کر سائی ۔امام محمد بن حسن شیبانی (جوامام ابوطنیفد کے شاگردیں) نے بھی امام مالک سے روایت کی ہے اور موطاکی ایک روایت ان سے بھی منقول ہے۔

امام ما لک کے شاگردوں میں عظیم بزرگ حافظ میداللہ بن مبارک ، عبدالرحلٰ بن مبدی ، یجی بن سعید قطان ، حبداللہ بن مسلم تعنبی (جوامام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں ) یکی بن یکی نیٹ اپوری (پیمی امام مسلم اور امام بخاری کے شیخ ہیں ) اور یکی بن یکی ابن کیٹرلیٹی اندلی (موطا ما لک کے ایک مشہور ناخ) شامل ہیں ۔

امام ما لک علیہ الرحمدات علم وکرم، وقار و حمدت اور صدیث رسول تا ایک گر قیر و عقمت بیل خاص مقام رکھتے ہیں۔ جب طلب امام ما لک گی جس بیٹے تو اس سکون اور خام وقی سے بیٹے گویا کہ پھٹے گویا کہ وہ اس کے کل کہ بھٹے کران کے سرول پر بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے آئے ہے اٹکار کر دیا۔ جس کے بیش آ کراسے اور اس کے بیٹوں کومو طابع حاکم میں۔ لیکن امام مالک نے پاس ان کے گھر حاضر ہوئے اور ان سے موطا پر حما علاء ، امراء اور خلفاء امام مالک کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ امام مالک ان بیس سے مرف نیک لوگوں کے بدایا تجول کیا کرتے تھے۔ امام مالک کے ایک شاگر دابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے ایک شاگر دابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے ایک شاگر دابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے ایک شاگر دابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے پاس چارسود بینار شے ، جن سے وہ تجارت کیا کرتے ہیے اور بیان کی معیشت کا میان تھا۔

پہلے اہل مدیندامام مالک کی مقست کے قائل ہوئے پھر پورے عالم اسلام میں آپ کی عقست کے گئر پورے عالم اسلام میں آپ ک عقست کے گن گائے جانے گے، اور آپ اہل علم کے لئے مرجع کی حیثیت سے مقبول ہونے گئے۔آپ قوی شخصیت کے مالک تھے اور حق بات کہنے میں مجی ترود نہ کرتے اہل افتد ارکوھیوت فرمایا کرتے تھے لیکن ان کی سیاست اور حکومتی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوتے۔

ا مام ما لک ایک مدیث روایت کرتے تھے: "طلاق دینے پر مجبور کے جانے والے فض کی طلاق میں ہوتی" اس مدیث کی روثی میں امام مالک زیروٹی کی جانے والی طلاق کے وقوع کے قائل خیس تھے۔ بعض بدخوا ہوں ، حاسدوں اور مغاد پرستوں نے ای پرقیاس کرتے ہوئے مشہور کرویا کہ

على يقدوين كالمريقه كار

اہام ما لک زیر دی لی جانے والی پیعت خلافت کے بھی قائل نیس ہیں۔ امام ما لک کے حوالے سے بینجر اس وقت مشہور کی جی جب نفس زکید مجر بن حبداللہ بن جس نے مدینہ میں خروج کیا ، تو اس دور کے والی مدینہ کو کسی نے امام ما لک تجہاری بیعت خلافت کو بیس ما سنے۔ حس کے متبیہ بند ہو کے رہ مجے ۔ مدینہ کے والی جنفر بن سلیمان نے آئیس جس کے متبیہ بند ہو کے رہ مینہ دی والی جنفر بن سلیمان نے آئیس بلا یا اور کو ڈے کو الی جنفر بنا آلیک سال بعد کا بلا یا اور کو ڈے کا مدینہ کی اس حرکت کی وجہ سے اہل مدینہ ہنو حباس اور ان کے محرا توں سے بخت خلاف ہو سے امام مالک کی جمایت میں شدید احتجاج کیا ۔ جس کے بعد العجم منصور کے پاس مواسے اس کے وقی میارہ شدی کی جمائی مالک سے محاف خلاف مواسے اس کے اس کے کو در کو بخت مزا اس کے کور کر کو تھے انہوں کے اس کے کور کر کو تھے انہوں کے کا میں مواسے اس کے اس کے کور کر کو تھے انہوں کے کور کر کو تھے اس کے کور کر کو تھے اس کے کور کر کو تھے اس کے در کور کو تھے مزا

دوس نے اس بات کا تھم دے دیا ہے کہ مدید کے گورز کوقید کیا جائے اس ان کیا جائے اور اس تکلف سے گا گاڑیا دی جاس نے آپ کودی ہے'۔

بين كرامام ما لكسنة كها:

''اے امیر الموشن اللہ تعالی آپ کو عافیت عطافر مائے ، آپ کے مقام ومرتبہ کو مزید عمد ہ بنائے ، میں رسول اللّٰهُ فَالْمُنْظِمُ اور آپ کی قرابت کی وجہ سے اسے معاف کرچکا ہوں''۔

ابوجعفرمنعورنے کھا:

"اللدتعالي آپ كومعاف فرمائ اورآپ كوجنت عطافر مائ"-

میدواقعدامام مالک کی وسیخ ظرفی اوراعلی کرداز پر دلالت کرتا ہے۔امام مالک رحمدالله کا انتقال 179 دکو درید منورو میں ہوا،اورآپ کو جنت البقیع میں وفن کیا حمیا علماء کی نظر میں امام مالک کا مقام و مرتبہ انتہائی بلنداورر فیع ہے۔علماء آپ کے علم ،وینداری اوراستقامت کے معترف ہیں۔ آپ حدیث اور رجال حدیث، جرح وقعد میل ، مجابہ کرام اور تا بعین کی نقد کے مابیناز عالم تھے، د حصد الله دیث واسعة۔

امام مالک نے اپنی کتاب موطان کوابواب کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے اہل جازی نقل کردہ توی احادیث کوذکر کیا ہے۔ آپ نے صرف مرفوع احادیث پر اکتفائیس کیا

و المعتبق وقد و من كا طريقة كار

بلکر محابہ کرام اور تا بعین کے اقوال کو مجی نقل کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے لئے اپنی یا دواشت ہیں محفوظ ایک لا گھا مادیث سے دس ہرا را مادیث میں کا نث محفوظ ایک لا گھا مادیث سے دس ہرا را مادیث کی انتظام کے انتظام کرتے رہے پہل تک کہ وہ موجودہ مالت میں باقی رہ گئی۔ آپ نے اس کتاب کی تعنیف اور مستقیع پر بہت ساز ماند مرف کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام اوز اعلی کے شاگر دھر بن عبد الوا مدنے جالیس دن میں موطاا مام مالک یا در کی تو امام مالک نے ان سے فرمایا:

"جس كاب كويس في جاليس سال على تعنيف كيا بيم في است جاليس دن على حاصل كرليا! تهارى قلت فقد بمي تني عجيب ب "

امام ما لک نے اپنی بیکاب لکھنے کے بعدمدید منورہ کے سر فقیاء کے سامنے کی ان سب فائل کا تا کی کا تا کہ اس کا تام "موطاء" (تا تیکی موئی کتاب) رکھا گیا۔

امام مالک کو مدیند منورہ کا پہلامصنف کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں کتابت کا آغاز مور ہاتھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں موطا ہے پہلے کوئی اور تصنیف نظر نہیں آتی۔

اس كتاب كى تالىف كاسب بدخاكه ايك مرتبدا بوجعفر منعور نے امام مالك سے وض كياكه ايك الى كتاب لكھ ديں جس پرتمام لوگ عمل كريں اوران كے اختلاف كا خاتمہ ہوسكے \_ ابوجعفر منعور نے كہا تھا:

"اجعل العلم يا أبا عبدالله علما واحدا"" أسايومبرالله! علم كوايك علم بنا يخ"-

امام ما لك نے فرمایا:

" فی کر میم آن کی کر میم آن کی کے سے اور انہوں نے میں پھیل مکے تھے ادرانہوں نے اپنے زمانے میں اپنی درائے میں ا اپنی دائے کے مطابق فتوی دیا تھا واس لئے اب لوگوں کو ایک چیز پڑھل کروانا ممکن ٹیس ہے"۔ ای طرح ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام مالک سے کہا تھا کہ میں جا بتا ہوں کہ تمام لوگوں کو

موطار عمل کرنے والے بنادوں ، جس طرح حضرت عثمان نے لوگوں کوقر آن پرجع کیا تھا۔اس پراہام ماک ذفر ان

الكنف فرمايا:

وولوكون كوموطا يرجع كرنامكن نيس ، كونكدرسول التدكير كل وقات كي بعد آب كے سحاب

و تعمیل و تدوین کا طریقته کار کا

مختلف علاقوں میں میمیل مسئے تھے ،اور ہرعلاتے میں انہوں نے احادیث بیان کیں ،اب ہر شہروالوں کے پاس اپنے اپنے علم پراحادیث موجود میں''۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فر مایا:

''صحباب کرام دحنی اللہ عنہم نے فروع میں اختلاف کیا اور مختلف علاقوں عمل تشریف لے مکے اوران عمل سے ہرایک داہ حق پرہے''۔

بین کردشیدنے کہا:

"وفقك الله يا أبا عبدالله""العابوعبراللهالله إلى كامول كالوفق وعا

رے"۔

امام ما لک کا تمام بلاد اسلامیہ بیل تمام سلمانوں کوموطا کی پابندی کردانے سے انکار کرتا ہے۔ آپ کے ورع وتقوی کی نشا عدی کرتا ہے۔

"موطاما لك مين تمن بزارمسائل بين اورسات سواحاديث بين" -

من الاسلام ابن مجرعسقلانی فر ات بین

"موطا امام مالک مصاحب کتاب اور ان کے مقلدین کے نزدیک ایک می کتاب ہے، باوجوداس کے کداس میں مرسل منقطع وغیرہ کو بھی جت بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر شرائط کی روشی میں دیکھیں تو ایسا نظر نیس آتا۔ امام مالک اور امام بخاری کی ذکر کردہ منقطع احادیث میں فرق بیہ ہے کہ موطا کی منقطع اکثر اوقات امام مالک کی مسموع ہوتی ہیں اور وہ ان کے نزدیک جمت ہیں۔ جبکہ می بخاری میں منقطع کی اساد کو تحقیق کی فرض سے حذف کیا جاتا ہے۔ بشر طیکہ اس کا ذکر کسی دوسری جگہ وصل کے میں منقطع کی اساد کو تحقیق کی فرض سے حذف کیا جاتا ہے۔ بشر طیکہ اس کا ذکر کسی دوسری جگہ وصل کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

💸 تحتیق و ته وین کا طریقه کار 🏖

ساتھ آرہا ہو۔ نیزاس منقطع کا ذکر تولی کے لئے ہوتا ہے اگر دوا مام بخاری کی شرائط پر نہ ہو، تا کہ اسے کتاب کے موضوع سے نکال دیں۔ موطا میں سندہ تعلل ، مرفوع ، مرسل ، منقطع ، اور بلاغات ہرتم کی روایات موجود ہیں ، اس وجہ سے حافظ ویار مغرب ابن عبدالبر (368-463ھ) نے موطا کی مرسل و منقطع وغیر دروایات کے وصل میں ایک کتاب کھی تھی۔

موطا کے مرتبہ کے ہارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض دھزات کا خیال ہے کہ بیسے میں پر مقدم ہے بعض اسے ان کے برابر قرار دیج ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں موجود مرفوع متصل سے میں کی احاد یہ کی طرح ہیں جبکہ ان کے علاوہ دوسری احاد یہ کا درجہ وہی ہوگا جو وہ ہیں۔ ایک جناعت کی دائے ہے کہ موطا امام مالک کا درجہ محکم کے بعد ہے۔ بیا خری قول زیادہ بہتر اور دائے ہے۔ بہر حال حدیث کے میدان میں دوسری صدی کے نصف اول میں کھی گئی کتابوں میں سب سے قدیم کتاب ہونے کا درجہ موطا امام مالک کو حاصل ہے۔ البت امام زید بن علی بن الحسین میں میں بن الحسین بین علی بن ابی طالب کا مجموعہ حدیث جو بہلی صدی کے قراد دوسری صدی کے شروع میں منصر شہود پر بین علی بن ابی طالب کا مجموعہ حدیث جو بہلی صدی کے قراد دوسری صدی کے شروع میں منصر شہود پر آیا۔ اسے تالیف عدیث میں قد امت حاصل ہے۔

موطاامام ما لک کا شاراس زمانے کی جامع ترین کتابوں میں ہوتا تھا یہاں تک کرامام شافعی رحماللہ نے درمایا: "روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعدسب سے سیح کتاب امام ما لک کی موطائے"۔

امام مالک سے موطا کونقل کرنے والوں میں مدینہ، مکد مصر، عراق، مراکش، ایدلس، قیروان، تیوان، تیوان، تیوان، تیوان، تیوان، تیوان، تیوان، تیوان، تیوان، تیون اور بلاد شام کے بہت سے محدثین شامل ہیں۔ بیا کتاب اسلامی دنیا میں پیلی اورا کیے خلق خدانے اس سے استفادہ کیا۔ اس کی بہت می شروحات بھی تھی تیں۔ موطا امام مالک کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے عمد و تیوان عبد الباقی کی تحقیق کے ساتھ ہوے سائز کی دوجلدوں میں 1951ء میں قاہرہ کے دارا جیا۔ الکتاب العربیہ سے شائع ہوا تھا۔

#### 8\_ مصنف عبدالرزاق:

حافظ الو بمرعبدالرزاق بن جام بن نافع تميرى انتهائی ثقة علماء میں سے ایک بیں ۔آپ کی پیدائش 126 ھیں ہے ایک بیں ۔آپ کی پیدائش 126 ھیں ہوئی۔آپ نے سات سال کی عمر میں علم حاصل کر ناشروع کیا،آپ نے سات سال تک معربن راشد کی ہم شین افقیار کی ۔آپ تجارت کے لئے بلادشام میں تشریف لائے اور پھر جج کی معاہدے بھی حاصل کی ۔اس دوران آپ کوابن جریج ،عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن سعید بن

الی ہند، تورین پزید، اوز اعی ، امام مالک ، سفیان توری ، سفیان بن عینداور بہت سے علاء سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ آپ کے شیوخ میں سے ابن عیبنداور آپ کے ہم عمر حضرات میں وکیج بن جراح نے آپ سے روایت کرنے والوں میں امام احمد بن خبل ، اسحاق بن را ہویہ علی بن مدین مابو و حشیم اور بہت سے لوگ شامل ہیں۔ لوگ دور در از سے سر کرکے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی نے امام احمد بن خبل سے بوچھا کہ کیا آپ نے حدیث کے مام سے بیر جماکہ کیا آپ نے حدیث کے معاملے میں عبدارز اق سے بہتر کمی کود یکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا: "دنہیں"۔

معمرین داشد عبدالرزاق کے بارے میں فرماتے ہیں:

''عبدالرزاق اس قابل ہیں کہ اونٹوں پر سوار ہو کر انتہائی دور دراز کے فاصلے طے کر کے ان کے پاس حصول علم کے لئے حاضر ہوا جائے''۔

این السری فرماتے ہے:

" میں عبد الرزاق تک پہنچے کے لئے اپنی سواری کو تھا دول گا"۔

بعض لوگول نے عبدالرزاق پرتشی کا انزام لگایا ہے اور انہیں اس مسلک کا زیر دست عامی قرار دیا ہے۔ جبدعلاء نے ان سے اس الزام کو دور کیا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سرامی امام احمد سے عبدالرزاق کے بارے میں پوچھا: کیا وہ تشیع سے تعلق رکھتے تتے اور اس بارے میں افراط کا شکار تیے؟ اس پرام احمد نے کہا کہ میں نے توان سے اس تم کی کوئی بات نہیں تی ۔ افراط کا شکار تیے؟ اس پرام احمد نے کہا کہ میں نے توان سے اس تم کی کوئی بات نہیں تی ۔

حضرت سلمہ بن هیب فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کہ میں نے عبدالرزاق کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی تم المبھی میرے دل میں بید بات پیدائمیں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عظم اے افضل تھے۔اللہ تعالی حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ عنہم پردتم فرمائے جو خص ان سے مبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہوسکتا۔وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جھے اپنے تمام اعمال میں سب سے زیادہ مجروسان حضرات کی مجت پر ہے۔

ابواز ہر کہتے ہیں کہ بیں سے عبدالرزاق کو یے فرماتے ہوئے سنا کیشیخین کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ حضرت علی نے خود انہیں اپنے او پر فضیلت دی ،اگر حضرت علی انہیں اپنے او پر فضیلت نہ دیتے تو میں مجمی انہیں حضرت علی سے افعنل نہ مجمعتا ہمیر سے محشیا بن کے لئے بھی بات کا فی ہوتی کہ میں حضرت علی سے مجت کا دمویدار بھی بنوں اور ان کے قول کی مخالفت بھی کروں۔ ائن عدی فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق ہے بہت ہی احادیث منقول ہیں۔ بہت ہے تقدیحہ ثین احادیث منقول ہیں۔ بہت سے تقدیحہ ثین ادر انکہ کرام نے ان سے روایات کی ہیں۔ البتہ بعض اہل علم نے آئیس تشیع کی طرف منسوب کیا ہے۔ عبدالرزاق کوسترہ ہزارا حادیث زبانی یا تھیں۔ زندگی کے آخری ایام ہیں ان کی بینائی ختم ہوگئ تھی۔ ان کی بینائی کے ختم ہوجانے کے بعدان کی بیان کردہ احادیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ چند منظرا حادیث کے علاوہ ان سے منقول سب روایات کواہل علم نے قابل ججت قرار دیا ہے۔ امام عبدالرزاق کا انقال ماہ شوال 211 مدمل ہوا۔

امام عبدالرزاق كاشار ان لوكول مين بوتا ہے جنبوں نے احادیث كوجع كيا ،أنيس ياد كيا، أنيس ياد كيا، أنيس ياد كيا، أنيس اد كيا، أنيس اد كيا، أنيس اد كيا، أنيس الله كيا، أنيس الله كيا، أنيس الله كيا كرتے تھے۔ امام ذہبى فرماتے بين كرعبدالرزاق نے كيا، بوي ادرجامع كاب تاليف كى ہے جوعلم كافر انہ ہے۔

بلا شک وشبہ یہ کتاب انتہائی مفیداور جامع کتاب ہے،جس میں احادیث اور آثار کا ایک تھاتھیں مارتا سندر موجود ہے۔اس میں (21023) احادیث اور آثار ہیں۔ یہ کتاب گیارہ جلدوں میں شاکع ہوئی ہے۔اس پرمحدث عظیم حبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق وتخ تنج اور تعلق موجود ہے۔اسے مجلس علمی، بیروت نے شاکع کیا ہے۔

### ور مسند امام احمد بن حنيل:

امام احمد بن منبل کا پورانام ابوعبدالله احمد بن محمد بن منبل بن بلال بن اسدشیبانی مروزی بغدادی ہے۔ جب آپ کی والدہ حالت حمل میں تھیں تو ''مسرو و '' سے بغداد تشریف لے کئیں۔ اور آپ کی پیدائش بغداد میں رہے الاول کے مہینے میں 164 ھمیں ہوئی۔ آپ نے بغداد میں پرورش پائی اور و بین علم حاصل کیا۔ آپ کے والد آپ کے کپن میں بی انتقال کر مجھے سے بغداد میں آپ کو بہت سے اہل علم سے استفادہ کا مرقع مل کیونکہ ان ونوں بغداد عباس مطاعت کا دارالخلاف اور علم ودائش کا مرکز

من ومدوين كاطريقة كار

تھا۔امام احمد نے صرف بغداد کے علماء سے سب فیض پراکتفائییں کیا بلکہ دوسرے علاقوں کے علاء و عمد شین کے پاس بھی حاضر ہوئے۔آپ نے حدیث کی طلب بیل کوفہ بھرہ کہ مدید، بین، شام، جزیرہ، فارس، خراسان وغیرہ کاسفر کیا اور پانچ مرتبہ تج کی سعادت حاصل ہوئی، جن بیل سے تین مرتبہ آپ نے مرتبہ تج کی سعادت حاصل ہوئی، جن بیل سے تین مرتبہ آپ نے پیدل جج فر مایا۔ان اسفار کے دوران آپ کو بہت سے تعد ثین سے کسب فیش کا موقع ملا، جن بیل بخرین مفضل، اساعیل بن علیہ بن معیان بن عید، یکی بن سعیدالقطان، ابوداؤ والطیالی، امام شافعی میں بخرات شائل ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والوں بیل سے امام بخاری، امام سلم، امام ابوداؤ د، امام شافعی، یزید بن بارون، یکی بن معین ،علی بن المدین ،صالح بن علی، عبدالرحن بن علی ، ابوداؤ د، امام شافعی، یزید بن بارون، یکی بن معین ،علی بن المدین ،صالح بن علی، عبدالرحن بن علی ، ابوداؤ د، امام شاخی بن خلداور دوسرے حصرات شامل ہیں۔ امام احمد بن ضبل انتہائی ذبین ،سرگرم عمل ادرعلم سے عبت کرنے والے عالم دین تھے۔ یکی بن قطان کہتے ہیں کہام احمد جیسا کوئی عالم بیس آیا۔

### اورايك مرتبه فرمايا:

امام احد بن حتیل اس است کے بیزے احبار وعلماء بیس سے ایک تنے۔ امام شافعی کہتے تھے کہ بیس بغداد سے اس حال بیس لکلا کہ دہاں کوئی فیض امام احمد بن حتیل سے زیادہ فقید، زاہد ہتی اور عالم نہ تھا۔ قتیبہ فرماتے تھے کہ احمد بن حنیل اختیائی باسنت اور جملائی کے کاموں بیس دلچیں رکھنے والے امام المار من تنے۔ امام محمد بن بارون فلاس فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنیل اسے تفوی و بزرگی بیس خاص مقام رکھتے تھے۔ امام محمد بن بارون فلاس فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنیل اسے تفوی و بزرگی بیس خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ کورس لا کھا حاوی فرن بانی یا تھیں۔

ابن حبان قربات جی کدام ام احمد بن طنبل مضبوط حافظ والے ، مبارت والے ، فقید ، متقی اور انتہائی عبادت گرار سے علی دنیا جس امام احمد بن طنبل کوظیم مقام حاصل ہوا، جس کی وجہ سے لوگ دور دواز کے فاصلے طرک کے آپ کی خدمت جس حاضر ہوتے ۔ بیبال تک کدام ابوجھ ترحمد بن جریر طبری ، امام احمد سے ساح کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے کئی راستہ جس بی ان کوامام احمد کی وفات کی اطلاع ملی ۔ امام احمد بن طبل ایک فی ، زاہد ، متواضع اور خوش مزاح انسان سے ۔ آپ کوجمد و تضاکی یا طلاع ملی ۔ امام احمد بن طبل ایک فی ، زاہد ، متواضع اور خوش مزاح انسان سے ۔ آپ کوجمد و تضاکی یا جیک شرک کی گئی لیکن آپ نے اس سے افکار کر دیا ۔ آپ اہل افتد ار کے ہدایا اور تحقوں کو آبول نہیں کیا کرتے سے ۔ قرآن مجید کو کلام اللہ کرتے سے ۔ قرآن مجید کو کلام اللہ کہ اور اس کے تلوق ہونے سے افکار پرآپ کو اختیائی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا ، کیونکہ خلیفہ کے امامنا کرنا پڑا ، کیونکہ خلیفہ وقت مامون اس مسئلہ جس آپ سے مشاف رائے رکھتا تھا ۔ امام احمد اسپنے مسلک پڑھائم رہے اور بہت

291 من و ين كالمريقه كار

ے لوگوں نے اس میں آپ کی ابتاع کی۔ آپ کوقید و بنداور تشدد کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں،
لیکن آپ نے مبرکیا اور اپنے قول ہے رجوع نہ کیا۔ آپ کے اس موقف کوا ہم علم نے بہت سرا ہا اور
آپ کی قد رومنزلت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ علی بن المد بنی فرما یا کرتے تھے کہ
اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کومر تدین کے مقابلے میں اور امام احمد بن منبل کو اس فتنہ کے مقابلے میں
عزت عطافر مائی متوکل کے زمانہ ظلافت میں اللہ تعالی نے آپ سے اس آزمائش کودور کردیا اور ظیفہ
نے آپ کے مقام ومرتبہ کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا۔

ام احرین منبل کا انتقال 241 ہے میں بغداد میں ہوا۔ آپ کے جنازہ میں دل الک علاء و طلب اور جوام الناس شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ان پراپی کروڑوں رحتیں ٹازل فر مائے۔ امام احمد بن منبل کی ٹالیفات ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور آپ کی ''مسند' ہے۔ منداحمد بن منبل عالم اسلام میں قدوین کی گئی سب سے بدی کتاب اور تیسری صدی کے شروع کک تالیف کی گئی کتب احاد ہے میں سب سے زیادہ احاد ہے ہی کتاب اور تیسری صدی کے شروع کک تالیف کی گئی کتب احاد ہے میں میں سب سے زیادہ احاد ہے ہوئی کتاب کی ترتیب میں دوسر سے محد شین سے مختلف اسلوب اعتیار فر مایا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو صحابہ کرام کے تاموں کے اعتبار سے ترتیب دیا ہو جو بیا کہ باقی مسانید میں ہوتا ہے۔ امام احمد نے ہرصائی کی مسند کو الگ ذکر کیا ہے۔ مسند احمد بن منبل کو بچاس ہزار سات سواحاد ہے سے استخاب کر کے ترتیب دیا اور اس میں تم ہرار کے مسانید اس میں موجود ہیں ان کی تعداد آٹھ سو کے قریب کے بیام احمد نے اپنی کا ب میں محابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ ہے۔ سیام قالی ذکر ہے کہ امام احمد نے اپنی کتاب میں محابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ امام ہے۔ نہ امام احمد نے اپنی کتاب میں محابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ امام احمد نے اپنی کتاب میں محابہ کرام یا تابعین کی فقد کو ذکر تیس کیا جیسا کہ امام کے نے اسے موطاعی کیا ہے۔

مند اجر مل سیح بسن اورضیف تینوں طرح کی احادیث موجود ہیں ۔اس میں الی الی احادیث موجود ہیں ۔اس میں الی الی احادیث موجود ہیں جاس میں الی می ہیں جنہیں صاح ستہ میں لقل کیا گیا اوراس میں الی می احادیث بھی ہیں جو محال ستہ میں موجود جن اورضیف احادیث بھی قابل جست ہیں ۔امام سیوطی رحمد اللہ فرماتے ہیں کے مسندا حمد میں موجود ہر حدیث متبول ہے کیونکہ مسندا حمدی ضعیف حدیث بھی حسن کے قریب ہے۔
میں بارت میں انہوں نے مرف ان راویوں کی روایات لی ہیں جن کی صداقت دویا نت ان کے ہاں محنت فر مائی ہے۔ انہوں نے صرف ان راویوں کی روایات لی ہیں جن کی صداقت دویا نت ان کے ہاں سیات شدو تھی ۔احادیث می باریک بینی اور رجال کے احوال کے تنج نے مسندا حمد کو کتب

حدیث شرا امت کا درجدولوایا ہے، جیرا کرا مام احمد نے خودا پیخ سیٹے سے فرمایا تھا: "احت فسط بھندا المسند ، فجانه سینکون للناس إحاحا" \_"اس مستدکوا چھی طرح یا دکرلو؛ کیونکہ عمقریب بیلوگوں کے لئے امام ہوگی" \_

بیر کننز العمال کے ساتھ 1313 ھیں شاکع ہوئی ہے۔ مغروری تھا کہ مسند اجمدی تحقیق و تو تک کی ہوئی تھی۔ مسند اجمدی تحقیق و تو تک کی ہوئی ہے۔ مغروری تھا کہ مسند اجمدی تحقیق و تو تک کی جائے ، اس عظیم کارنا ہے کو معر کے مایہ ناز عالم شیخ احمد مجمد شاکر نے اشجام دیا۔ انہوں نے اس کی اعاد یہ کی تو تک کی اوران کے نمبر لگائے ، موضوعات کی فہارس بنا کمیں اورا پی جمتی تعلیقات کے ذریعے اس محقیم مسند کی بے مثال خدمت سرانجام دی ہے۔ انہوں نے بعض مقامات پر ہونے والے شہرات کے جواب بھی دیے ہیں۔ مسند اجمد کا یہ محققہ نے درمیا نے سائز کی پیدرہ جلدوں جس شاکع ہوا ۔ البت احمد محمد شاکر ایمی اس محقیق کی محمد کی سے بیاس بوالیا۔

على بن حسند احمد على أبواب البحادى "منداح سي السكواك بالسكواك الدارى في توليب مسند احمد على أبواب البحادى "منداح سي متفق ايك شاعداداور في كتاب ب السالاف ك تاديف في تزانول شي شاركيا كيا ب العطرى جود بوس مدى جرى كايك معرى عالم شيخ احد بن عبدالرح أن ساعاتى في منداح ين عبل كي ايك بايداز فدمت سرائيام دى ، انهول في منداح كوابواب ك مطابق ترتيب ديا ، جن مقامات كي شرح كي ضرورت في الن كي شرح كي ، احاديث كي تخريخ كي كواد عبدالله بن احمد كي ذواكد كي طرف اشاره كيا انهول في اس ترتيب كو "الفت الوباني كي تخريخ كي ادرعبدالله بن احمد بن حنبل المشيباني "كانام ديا اوراس سات اقسام شي تقيم كيا ب ب انتخاره بهت بال انتخاره بهت بال الموجد بن سي الموجد بن سي

منداحد' الفتح الربانی'' کے ساتھ بڑے سائز کی بائیں جلدوں میں معرے شائع ہوئی ہے۔اس کا پہلاایڈیشن 1353 مدیس شائع ہوا تھا۔

(ب) أمهات الكتب اخذكرده كتب حديث:

اب ہم ان کتب حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں امہات الکتب سے اخذ کیا گیا ہے ،یا ہے کما بیں امہات الکتب کا خلامہ یا ان پراضا فات کا درجہ رکھتی ہیں۔



### 1- شرح السنة:

مافظ فی الاسلام حسین بن مسعود القراء البغوی (م 516 ه) نے اس کتاب بیل محال، سنن به سائید، معاجم اور ابرا بیل سے قائل جمت احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی کتاب بیل عقا کر باصول وین علم، عباوات ، معاطلت ، دلاکل المنوة ، وی بیر ، مغازی ، مناقب ، اشراط الساعة ، بعث وحساب ، رقائق ،حن اخلاق اور آ داب کا بہترین انتخاب آسمیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب ایک سلمان کے لئے با قاعد وطور پراس کے دین ، عقیدہ ، شریعت ، عبادت اور اخلاق بیل ایک را ان کا کو ورحن احادیث بھی موجود ہیں۔ کی ان ضعیف احادیث کو یا تو سی مدیث کی شرح کے لئے ذکر کیا جاتا ہے یا بھر انیس اس جگر ذکر کیا جاتا ہے جہال کوئی سے سے سن مدیث مدیث مدیث کی شرح کے لئے ذکر کیا جاتا ہے یا بھر انیس اس جگر ذکر کیا جاتا ہے جہال کوئی سے دیث مدیث مدیث مدیث مدیث مدیث کی شرح کے لئے دکر کیا جاتا ہے یا بھر انیس اس جگر ذکر کیا جاتا ہے جہال کوئی سے دیث مدیث مدیث مدیث مدیث کی شرح کے دیث وادور متابعات بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

علامہ بغوی نے اپن اس کتاب کو چونکہ ابداب علم پر ترتیب دیا ہے اس لئے فقہ اجتہادہ کا بہ اجتہادتا بھین اور اقوال ائد ، جنت علیہ اور حلق فید مسائل کے بارے بیس اس کتاب سے استفادہ افتہائی آسان ہے۔ علامہ بغوی نے بیشتر مقامات پر علماء کے دلائل کو ڈکر کیا ہے، اور جہاں ایک دلیل کو دوسری پر ترجی دی جا سکتی تھی وہاں ترجی دی ہے۔ انہوں نے خریب القاطی تغییری ہے۔ اساء روا ہ اور ان کے انباب کو منبلا کیا بعض روا ہ کے حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ امام بغوی نے اپنے سے پہلے اور ان کے انباب کو منبلا کیا ہوئی کی کتاب بیس جا بجالان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ یہ کتاب بیسی گئی کتاب بیس جا بجالان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ یہ کتاب اسلامی بیٹ بھی بیا تھی ہوئی تھی۔ اسلامی بھی بیروت کے متب اسلامی ہوئی تھی۔

### 2- جامع الأصول من أحاديث الرسول مُلْكُلُّهُ:

امام حافظ مجد الدین ایوالسعا دات مبارک بن محدابن اشیر برزری (544-606 هـ) نے اس کتاب میں احادیث کی بنیا دی کتابوں کو جمع کر دیا ہے، جن میں موطا امام مالک مبیح بخاری مبیح مسلم سنن ابی داؤد بسنن التمائی سنن التر ندی شائل ہیں۔انہوں نے اس مجموعے میں سنن ابن ماجد کو نہیں لیا۔ابن اشیر نے احادیث کی پوری استاد ذکر تیس کیس بلکہ سخائی راوی کے نام پراکتھا کیا ہے،اور احادیث کو ابواب فقد کی تر تیب پر ذکر کیا ہے اور کتاب میں موجود مختف کتب کی حروف ججی کی تر تیب پر دمجہ بندی کی۔ ہرحرف معلی تھی کتابیں ہیں مشلا۔ حرف ہمز و کے تحت دی کتابیں ہیں، جو کتاب چين و ټر و ين کا طريقه کار چي په کام اينه کار چين کا طريقه کار چي

الا یمان والاسلام سے شروع ہوتی ہیں اور کہا بالا الی والا جل پر پہنے کران کا اختتام ہوتا ہے۔ کتابوں کو ابواب کی طرف اور ابواب کو خصول کی طرف آختیم کیا ہے۔ مثلا کتاب الا یمان والاسلام ہیں تین ابواب ہیں۔ پہلا باب ان دونوں کی حقیق اور بچازی تعریف کے بیان ہیں ہے ،اور اس میں دو فصلیس ہیں۔۔۔۔اس طرز تالیف سے قاری کے لئے تلاش آسان ہوجاتی ہے۔علامہ ابن ا جیرتے ہرفصل ہیں ان ا عاویث کو ذکر کیا ہے جو اس موضوع کے تحت آتی ہیں۔ اور پھر ان کے نقل کرنے الے امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات محابہ کرام اور تابعین کے اقوال مجی نقل فرماتے ہیں۔ جب ہر طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعب ہر حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح کرتے ہیں۔

حروف کاس مجموع کی آخری کتاب کتاب الیاء ہے، جس میں کتاب الیمین کے نام سے ایک باب ایمین کے نام سے ایک باب ہے۔ اس کے بعدا مام این اثیر نے السلسوا حسق کے نام سے مقرق احادیث کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں انہوں نے ایک فہرست دی ہے، جس کے ذریعے مجمول النقام احادیث تک رسائز کی بارہ جلدوں میں معر رسائی ممکن ہوجاتی ہے۔ جامع الاصول 1949-1955 ومیں ہوے سائز کی بارہ جلدوں میں معر سے شائع ہوئی میں۔ اور اس میں (9483) احادیث ہیں۔ مجمد حاد فقی نے اس کی تخریج و چھتی کا گرانا مدر انجام دیا ہے۔ اس کتاب کو حدیث کے باب میں سب سے خیم ادر سب سے قد یم کتاب مور ناکا دردید حاصل ہے۔

یہاں پہلی جلد میں موجود ابن المجیر کے عظیم الشان مقدمہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس میں انہوں نے اصول حدیث اوراحکام حدیث کو بڑی د ضاحت سے بیان کیا ہے۔اس طرح علوم حدیث، الواع حدیث اور طرق حدیث کامفعل بیان اس میں آگیا ہے۔ نیز انہوں نے کتب ستہ کے موفقین کے حالات اوران تک اپنی اساد پر تحقیق روشی ڈائی ہے۔ کوئی محقق طالب علم اس مقدمہ سے مستعنی نہیں ہو سکتا۔ جسامے الاصول 1974ء میں شخ عبدالقا درارنا وُوط کی تحقیق کے ساتھ گیارہ جلدوں میں وشق ہوئی تھی ہوئی تھی۔

قاضی القعناة شرف الدین میة الله بن عبدالرجیم ابن بارزی قاضی حماه (625-738هـ) ف است الاصول فی احدیث الوسول "كنام سے جامع الاصول كانت چمانث كى اور بحض ابواب كودوس سابواب عن ضم كرديا ،اس عن آن والے كرار كوئم كيا ،اورشرح الغريب اور 💸 محتق و مدوين كالحريقه كار 🌓

اعراب میں آنے والے غیر ضروری امور کوئتم کر کے جامع الاصول کے تقریبا ایک رائع کو کم کردیا تھا۔

ھیخ عبد الرحمٰن بن علی المعروف بدائن دیج شیبانی زبیدی شافعی (م 944 ھ) نے بھی اس
کتاب کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے کتاب کی ترتیب کو درست کیا اور حدیث تش کرنے
والے ائمہ کے رموز کے بجائے کمل نام کو ذکر کیا اورا حادیث کے بعض الفاظ کی شرح بھی کمی۔
انہوں نے اس اختصار کو تھے سیس الوصول الی جامع الاصول من حدیث الوسول می تا اور کی بار کو اس مائے کی جا رجلدوں میں معرکے مطبعہ مصطفی البابی المحلبی سے نام دیا۔ یہ کتاب بوے سائز کی چار جلدوں میں معرکے مطبعہ مصطفی البابی المحلبی سے 1934 و میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب الم کم کے یہاں متداول اور بلندمقام رکھتی ہے۔

8- المتو غیب و المتو ھیب:

امام حافظ شیخ زکی الذین عبدالعظیم بن عبدالقوی المعندی الشامی لم المصوی ( 581-665 م) کاتسو غیب و تسوهیب کے موضوع پاکسی بوئی جامع ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جو ترغیب و تربیب کے بارے میں صرتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کرادی محالی کے ذکر کرنے پاکتفا م کیا ہے۔ وہ حدیث کے ناقل کو ذکر کرتے ہیں انہوں نے صدیث کو کر کرتے ہیں اور حدیث کی محت ، حسن اور ضعف کو بھی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ایواب فقد پر مرتب فر مایا ہے ہیں: کتناب المعلم ، کتناب المطہار ق ، کتناب المصلاة اور کتناب المنوافل وغیرہ۔ کتاب کا برائے ہیں ماتھ کتاب الاومیة اور کا کتاب کا دور میں انہوں کی مساتھ کتاب الاومیة اور کا کتاب الاومیة اور کا کتاب الاومیة اور کا کتاب کا بی محت شائع ہوئی تھی ۔ دور می مصطفی محمد مصطفی محمد میں ہوئی تھی۔ دور میں مصرے شائع ہوئی تھی۔ دور می مرت محمد میں ہوئی تھی۔ دور میں مرت محمد میں ہوئی تھی۔ دور میں مرت محمد میں ہوئی تھی۔ دور میں مدر میں محمد میں ہوئی تھی۔ دور میں مرت میں میں دور میں ہوئی تھی۔ دور میں مدر میں میں دور میں ہوئی تھی۔ دور میں مدر میں میں دور میں میں دور میں کی میں انہوں کی میں دور میں میں دور میں ہوئی تھی۔ دور میں مدر میں میں دور میں ہوئی تھی دور میں میں دور میں ہوئی تھی۔ دور میں میں دور میں ہوئی تھی دور میں ہوئی تھی دور میں میں دور میں میار کی میں دور میں میں دور میں ہوئی تھی دور میں میں دور میں ہوئی تھی دور میں ہوئی تھی دور میں ہوئی تھی۔ دور میں میں دور میں میں دور میں ہوئی تھی دور میں میں دور میں ہوئی تھی ہوئی تھ

4\_رياض الصالحين:

"دریساض السحسال حین" شخ الاسلام نقیدها فظ ابوز کریا محی الدین یکی بن شرف النودی الشافتی (م 631-672 هه) کی تالیف ہے۔ امام نودی اس کتاب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

"مجھے خیال ہوا کہ میں احادیث مجھے پر مشتمل ایک مختمر مجھوعة الیف کروں جوایک مسلمان کے التے آخرت کی راہ دکھانے والا ہو۔ اس میں طاہری اور باطنی آ داب جس ہوں۔ ترغیب وتر ہیب پر مشتمل احادیث کا جامع ہو۔ اس میں سالکین کے تمام آ داب جسے زہر ایساضت نفوس بتہدیب الاخلاق،

طبارت قلوب،علاج قلوب وجوارح کی حفاظت، برائیول کی سرکوبی اور عارفین کے دوسرے مقاصد کی جامع اصادیث کودکر کروں جامع اصادیث مال بیس مرف مجمح احادیث کودکر کروں اور عجم احادیث کودکر کروں اور عجم اور حجم اور محمدہ اور عجمہ اور عمدہ تنبیجات کے ساتھ احادیث کے بیشیدہ معانی کو بھی بیان کیا ہے'۔

امام نودی نے ان الغاظ میں اپنی کتاب کا پورا پورا تعارف کرادیا ہے، جس کے بعد مزید کی شعرے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ویاص المصالحین ایک ختیم جلد میں شائع ہوئی ہے۔ اہل علم ودانش ادرخواص وعوام میں اس کتاب کوخوب پذیرائی حاصل ہوئی اور عالم اسلام کے تمام اطراف واکن اف ادرخواص وعوام میں اس کتاب کوخوب پذیرائی حاصل ہوئی اور عالم اسلام کے تمام اطراف واکن اف میں یہ کتاب پڑھی پڑھائی ہے۔ بعض علاء نے اس کتاب کی شروحات بھی تھی ہیں جو کئی مرتبہ شائع ہوا۔ اس کا بہترین نسخہ شخ علوی ماکھی کی تعلیق کے ساتھ شائع ہوا۔ اس طرح اس پر رضوان محمد رضوان کی بھی تعلیق ہے۔

### 5- مجمع الزوائد و منبع الفوائد:

حافظ نور الدین علی بن ابی بکوهیشمی (م807ه) نے اس کتاب میں مند امام احمد کی زدائد (محاح ست سے زائد احادیث جوان میں موجود نیس) ابو یعلی کی زدائد ، مند بزار کی زدائد (محاح ست سے زائد احادیث جوان میں موجود نیس ) کوجم کیا زدائد (جومعجم کبیر ، معجم او سط اور معجم صغیر میں ہے) کوجم کیا ہے، انہوں نے ان تمام کتابوں کی وہ احادیث جوصحاح ست پرزائد ہیں اپنی اس کتاب میں بیجا کر دی ہیں ۔ وہ احادیث کے درج صحت ، حسن اور ضعف کوبھی بیان کرتے ہیں، نیز راویوں کی جرح وتحدیل بھی کرتے ہیں۔ وہ احادیث کے درج صحت ، حسن اور شعف کوبھی بیان کرتے ہیں، نیز راویوں کی جرح دتحدیل بھی مقام کرتے ہیں۔ کتاب در میانے سائز کی دی جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا پہلا ایڈیشن حسام الدین قدی کی تحقیق کے ساتھ قاہرہ سے اور یکی نیز دوسری مرتبہ ہیروت سے 1967ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب انتہائی قائل قدر ہے اور ابن علم کے یہاں عظیم مقام رکھتی ہے۔

6\_ جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد: .

محدث اویب محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الفاسی السوسی المغوبی (1037-1094 ھ) نے علامه هیشمی کی 'مجمع الزوائد ''اورابن الیو جزری کی ' جامع الاصول ''کوجم کیا ہے، اور سنن ابن باجدادر مستدداری کی زوائد کو می ساتھ ملایا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی کتاب مدیث نبوی کی سب سے جامع تعنیف ہے کی وکداس میں چودہ کتابوں کو مرتب کیا گیا ہے۔ علام سوی نے اس

### 7\_ التاج الجامع للاصول:

یشخ منصورین علی نا صف جامعداز ہر کے مایہ نازعلا ویس سے ہیں۔انہوں نے اس کتاب میں حدیث کی درج ذیل پانچ بنیادی کتابوں کوجمع کیا ہے جمیح ابتخاری میحے مسلم ہنن ابی داؤ ہنن انسائی ہنن التر ندی۔

شیخ مصورنے اسانیدکوحذف کیا اوراحادیث کو چاراقسام میں تقیم کیا ہے۔ کہلی قتم ایمان،
علم اورعبادات کے بیان میں ہے۔ دوسری قتم میں معاملات، دکام اورعادات کو تھ کیا ہے۔ تیسری قتم
میں فضائل آنسیر اور جہاد کا بیان ہے۔ چوتی قتم اخلاق ادر سمعیات کے بیان میں ہے۔ انہوں نے
عبادات اور معاملات کو ایواب فقہ پر تر تیب دیا ہے۔ یہ کتاب پانچ جلدوں میں کی مرتب شائع ہو چی میادات اور معاملات کو ایواب فقہ پر تر تیب دیا ہے۔ یہ کتاب پانچ جلدوں میں کی مرتب شائع ہو تھی اور تعامل کی تیسرااللہ یہ تعامل کی مرتب شائع ہوا تھا۔ مولف نے
ہے۔ اس کا تیسرااللہ یشن 1961ء میں داراحیا ء الکتب العرب میں تووا بی کتاب کی شرح ہمی کھی سے جوانتہائی عمدہ فوا کدیر مشتمل ہے۔

(ج) احادیث احکام کے اہم مصادر ومراجع:

منشتہ صفحات سے رہات پوری طرح عیاں ہوئی کہ علاء نے حدیث نوی آن الفلم پر بہت محنت کی سے ،اوراس میدان میں امت کے لئے بہت طلع سر مایہ چھوڑا ہے۔علاء نے احادیث احکام کو ابواب فقہ کے مطابق تر تیب ویے کا بھی اہتمام کیا ہے ، جن میں رقائق ، ترغیب ،تر ہیب ،مکارم اخلاق ، فتن اورا شراط الساعة وغیرہ کا بیان نہیں۔اس موضوع پر بہت ی کتابیں کھی گئ ہیں ، جن میں سے بعض انہانی طویل ،بعض درمیانی اور بعض مختصر ہیں۔ ہم ان میں سے پھواہم کتابوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں :

العمدة في الاحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الانام
 محمد عليه الصلوة والسلام:

امام حافظ تق الله ين أبو محر مبدأ فن ابن عبد الواحد مقدى منيلي (541-600هـ) في اس

298 محتیق دِیمروین کا طریقه کار کیگ

کماب میں عملف ابواب فقد میں امام بخاری و مسلم کی متنق علیہ احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کماب پروفیسر احمد محمد شاکری محقیق کے ساتھ ایک جلد میں 1373 ھ میں مصرے شاکع ہوئی تھی۔

### رُ الحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:

ام ما فظ تی الدین این دقیق الدید (625-702ه) نے اس میں علامہ مقدی کی کتاب المعمدة کی شاندار شرح کی ہے۔ ان کی بیر کتاب کی مرتبہ شاقع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک بہترین ایڈیشن محمد عامد فقی کی تحقیق اور شخ احمد شاکر کی مراجعت کے ساتھ 1953ء میں مصر سے شاکع ہوا تھا۔ علامہ محمد اساعیل الامیر الصنعانی نے "کست اب المعمدة" کی نام سے ابن دقیق العیدی" احکام الاحکام" کا حاشید کلما ہے جوعلی بن محمد البندی کی تحقیق کے ساتھ جار جلدوں میں معر سے شاکع ہوا تھا۔ ابن دقیق العید نے" الالمدام باحادیث الاحکام" کی ساتھ جار جلدوں میں معر سے شاکع ہوا تھا۔ ابن دقیق العید نے" الالمدام باحادیث الاحکام" کی ساتھ جار جلدوں میں معر الدید نے اس بات کا الترام کیا ہے کہ مرف انتہائی متنداور میج احادیث کو ہی ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا الترام کیا ہے کہ مرف انتہائی متنداور میج احادیث کو ہی ذکر کیا جاتے۔ اس میں انہوں نے (1471) احادیث کو جمع کیا ہے ، اور انہیں ابواب فقہ کے مطابق ترتیب جا اور مدیث کے ناقل مصنف کا مجمی حوالہ دیا ہے۔ یہ کتاب پردفید مرجم سعید مولوی کی تحقیق کے ساتھ دیا اور مدیث کی ایک جلد میں شاکع ہوئی تھی۔

### 3 المنتقى من أخبار المصطفى:

امام محدث ابوالبركات مجد الدين عبدالسلام ابن تيسيدالحرانی (590-653 هـ) نے اس كتاب ميں ان احادیث رسول آئي لي گئي كوش فرمايا ہے جواصول احكام كا درجه ركھتی ہيں ۔انبوں نے اپنی اس كتاب كوشى بخاری مجيح مسلم ،منداحمد ،اورسنن اربعہ ہے اخذ كيا ہے۔اس ميں پجھ آثار صحابہ محلق كتاب اور اسے ابواب فقد پرتر تيب ديا ہے۔اس اعتبار ہے يہ كتاب احادیث احكام ميں ايك اہم مرجع كی حيثيت ركھتی ہے۔اس ميں (5029) احادیث ہيں اور يہ بردے سائز كی دوجلدوں ميں محمد حافقی كی تحقیق كيساتھ 1351 هيں مصرے شائع ہوئی تھی۔

### - بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

بلوغ المرام شيخ الاسلام احمد بن على بن حجر العسقلانى (773-852ه) كاتفنيف ب ووواس كتاب كم مقدمه من اس كاتعارف ان الفاظ من كروات ين : " يختركتاب ان احاديث يرمشتل ب جواحكام شرعيه ك لئ اصول كا درجد كمتى ب من في است برى محت

المحتین و مدوین کا طریقه کار

سے تریکیا ہے تاکہ جواسے یادکر لے اسے سے ہم عمروں کے درمیان خاص مقام حاصل ہوجائے۔ میں نے ہر صدیث کے بعد حوالہ کے طور ہراسے ذکر کرنے والے امام کا تام بھی لکھ دیا ہے''۔

یدائبائی شاعدار کتاب ہے جیے الواب فقہ پرتر تیب دیا میا ہے۔ اس میں پندرہ سو چھیانوے(1596) احادیث ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں محمد حامد فتی کی تحقیق کے محتیق کے ساتھ 1352 ھیں شائع ہوئی تھی۔

### 5- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

ام محرین اسامیل بن صلاح امیر کولانی صنعانی (1099-1152ه) کی بیر کتاب دراصل بلوغ الرام کی شرح ہے۔ بیشرح قاضی علامہ شرف الدین الحسین بن محم مغربی (1048-1119ه) کی بیت کے کلام کا اختصار ہے۔ بیا بختائی جامع کتاب ہے جس میں ندا ہب فقہا واور خاص طور پراہل بیت کے ندا ہب کو ذکر کیا گیا ہے۔ نیز ائترار بعد کے ندا ہب محمی اس میں نوجود ہیں۔ صاحب کتاب انتہائی مختصر انداز میں بعض مسائل مجمی ذکر کردیتے ہیں جن انداز میں بعض مسائل مجمی ذکر کردیتے ہیں جو بی اور بعض اوقات ایسے مسائل مجمی ذکر کردیتے ہیں جن کے اصول قاری کے لئے فاہر نہیں ہوتے ، اور بعض مسائل کے ذکر میں اعظر اور طوالت ہے ہمی کام لیتے ہیں۔ بیتر تاب جارجلدوں میں گئی ارشا کتے ہو چکی ہے۔

اس کا ایک اید یوش 1357 دیس شائع بواتھا۔ اس کتاب کی تحقیق اور تھے کی بہت خرورت ہے۔
6۔ نیل الأوطار شوح منتقی الأخبار من احادیث سید الأخیار:
یمن کے چیف جسٹس امام تحرین علی بن محرشوکانی (م 1255 م) کی بیر کتاب دراصل این تحمید کی کتاب دراصل این تحمید کی کتاب دراصل این تحمید کی کتاب کی شرح ہے۔ علامہ شوکانی اپنی کتاب کے مقدمہ بی کست جین:

دو میاحث کو ذکر قیس نے اس کتاب کی شرح میں اختصار کا راستہ افتیار کیا ہے اور بہت ی الی تحریفات
اور میاحث کو ذکر قیس کیا جو طوالت کا باحث بن سکی تحیس ۔ فاص طور پر ایسے مقامات میں جہاں
اختلافات کم ہیں۔ البتہ وہ مقامات جہاں علاء اور ائر کا ختلاف کیر ہے وہاں میں نے بھی خوب بحث
و تحیص اور طوالت سے کام لیا۔ آپ کی خدمت میں ایک الی کتاب پیش کی جارتی ہے جو بینوں کے
انشراح کا سبب ہوگی ، اور ولیل و بر ہان کے راستوں پر جادہ پیا ہوگی ۔ خواہ جمبور کواس سے اختلاف
تی کیوں ندہو۔ جس چرز کو میں جس جمتا ہوں جہاں تک جھ سے ہور کا میں نے اس کی تاکید والعرت ک

پیش فیمہ ہے۔ جن مقامات پراختلاف علا وہیں وہاں میں نے مدیث کی حالت بیان کی ہے اور غریب الفاظ کی تشریح پراکتفا کیا ہے اور اس باب میں وار دو دسری احادیث کے حوالے دے دیے ہیں جواس کتاب میں فدکور نہیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سے المل عقل طالبین مدیث کو بہت فائدہ پہنچ گا۔
میں نے راویوں کا تعارف کرانے میں طوالت سے کا منہیں لیا۔ البتہ کی جگہ پر سیمیہ کرنے کے لئے کی راوی کا نام یااس کے احوال کا تذکرہ آئی جاتا ہے۔ خاص طور پران جگہوں میں جہاں تحریف یا تھیف کا اندیشہ ہو۔۔۔ جس جگہ کی کے کلام کو قل کرنا ضروری تفایس نے حوالے کے ساتھ فقل کیا۔ اگر اس پر منتقل کی منرورت تھی تو میں نے اس کو میں اپنا تبعرہ دیا ہے۔ اور اگر کی کا کلام فقل کرنا منرور کی تعقیب بھی کیا ہے۔ اور میں نے وہاں ضرور کی کلام کیا ہے۔ اور میں نے وہاں ضرور کا کلام کو تبیش نے وہاں ضرور کا کلام کیا ہے۔ اور میں نے وہاں ضرور کا کلام کیا ہے۔ جہاں سکوت بہتر نہ تھا'۔

حاصل کلام بیرکداس کماب بیس احادیث احکام سے متعلق تمام اہم ابحاث اور دراسات کو جگد دی گئی ہے۔ احادیث غربیہ کی تغییر ، فقد ، حدیث ، علماء کے غدامب ، اصولی ابحاث ، ولائل شرعیہ کے فرگی احکامات اور ان ائمہ کے اقوال جو عام طور پر کما بوں بیس نہیں ملتے بیسب پچھاس کماب بیس آھیا ہے۔ بید کماب کی مرتبہ آٹھ جلدوں بیس شاکع ہو چکی ہے۔

7- الموجز في أحاديث الأحكام:

و اکر محمد عالی سے متاب المعدد میں مثل المحدد میں وحق الم المحدد میں وحق الم المحدد میں اس کتاب المحدود میں اس کتاب المحدود میں اس کتاب المحدود میں ا

اور فقد سے متعلقہ سر حاصل معلومات ان میں موجود ہیں۔ان میں بہت سے جمتی علمی تواعد، دقیق

مسائل ادرائي شاغدارمباحث موجود بين جوروايت اوردرايت كي جامع بين \_

# (د) الفاظ حديث كي مشهور معاجم:

### 1 الجامع الصغير من حديث البشير النذير:

امام حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکو سیوطی (849-9110 م) کی یہ کتاب معاجم مدیث میں سب سے جامع کتاب ہے۔امام سیوطی نے اسے حروف ہجاء پر ترتیب دیا ہے۔انہوں نے اپنی کتاب کو تمیں کتابوں سے اخذ کیا ہے ،اور اس میں دس ہزار احادیث موجود ہیں ۔انہوں نے ہر مدیث کے درجہاوراس کے تاقل کی طرف اشارہ مجمی کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی دو جلددل میں کئی یا رشائع ہو چکی ہے۔اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات بھی تکھیں ہیں۔ یہ انتہائی مشہورا ورآسان کتاب ہے۔کوئی عالم یا طالب علم اس سے مستخن نہیں ہوسکتا۔

### 2- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث :

شیخ امیام عادف بسالگ عبدالغنی بن اسساعیل نابلسی حنفی دعشقی (1050-1143ھ)نے اس کتاب بی*ں درج ڈیل سات کتابوں بیں موجود احادیث* کی اطراف کو جھ

کیاہے

سرصحیح مسلم ۲ سنن ابن ماجه ۲-صحیح البخار*ی* ۵-سنن النسائی ارموطا امام مالك ٣-سنن الترمذي كـسنن ابى داؤد

انہوں نے اس کتاب کو محابہ کرام کی مسانید کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ اور ہر صحابی کے نام کے بعد ان سات کتابوں میں موجودان احاد ہے کی اطراف ڈکر کی ہیں جو اس صحابی سے معقول ہیں۔ دہ سب سے مہلے حدیث کا پہلا حصد ذکر کرتے ہیں، پھراس کی تخ تئ کرنے والے کا نام ، اور پھراس کے حوالہ کے لئے کتاب اور باب کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب در میانے سائز کی چار جلدوں ہیں کی مرتبہ شائع ہو چک ہے۔ اس کا ایک ایڈ بیٹن 1934ء میں قاہرہ کی جمع معبد المنشو والت الیف الاز حدید نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں بارہ ہزار تین سودو (12302) اطراف احادیث ہیں۔ یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ علم حدیث ہیں مشتول کوئی فخص اس سے بے نیاز نہیں احادیث ہیں۔ یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ علم حدیث ہیں مشتول کوئی فخص اس سے بے نیاز نہیں

المحقیق ویدوین کا طریقه کار کا

### 3\_ مفتاح كنوز السنة:

اس کتاب کواگریزی زبان میں ڈاکٹر اے جونسک (Dr.A.J. Vensenk) نے تالیف کیا تھا۔ پھر پروفیسر جونوالباتی نے اس کا حربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب احادیث نبویہ تلاش کرنے کے لئے ایک عام تعصیلی جم ہے جس میں صحیح بعدادی، صحیح مسلم، موطا امام مالک، مسند المتد مذی، مسند النسائی ، سندن ابسی دائو د، سندن ابن ماجه، سنن المداد می معسند زید بن علی معسند ابی دائو د الطیالسی، مسند احمد ، طبقات ابن المداد می معسند زید بن علی معسند ابی دائو د الطیالسی، مسند احمد ، طبقات ابن صحد ، سیرة ابن هشام اور مغازی الواقدی میں موجودا حادیث کی اطراف کو در کیا ہے۔ اس مجم کوموضوعات پر مرتب کیا گیا ہے اور موضوعات کوروف بی کی کن تربیب پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کی موضوع سے متعلق حدیث یا اس کے بعض مے کوئل کرتے ہیں اور اس کے ناقل محدث کی طرف اشارہ موضوع سے متعلق حدیث یا اس کے بعض مے کوئل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کتب میں احادیث تک کرتے ہیں ۔ یہ کتاب انتہائی آسان اور مفید ہے اور اس کے ذریعے ان کتب میں احادیث تک کہ بہتا ہی ہو جواتا ہے ۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیش بوئی ہے۔ اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اوارہ تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایڈیش اور تر بیان النہ مطبعہ معاد قب اور اس کا ایک ایک اور اس کا ایک ایک ایک اور اس کتاب کو کتاب کتاب کی میں اور اس کا ایک ایک ایک کتاب کا معادی معادی معاد قب کا کتاب کی میں اور اس کا کتاب کی کتاب کا کتاب کو کتاب کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو ک

## المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي:

اس کماب کومسترقین کی ایک جماعت نے ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اس کماب میں صحاح سے بہوطا یا لک بمند احمد باورستن داری کی احادیث کے تمام الفاظ کو حروف تی کی کے مطابق ترتیب دیا ہے، اور جرافظ کے تحت اس سے متعلقہ احادیث بیان کی ہیں نیز اس حدیث کے تاللین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ الفاظ احادیث کی پہر تھم تمام محاجم میں سب سے دیادہ جامح اور آسان ہے، کونکداس میں باحث ایک لفظ کے ذریعے پوری حدیث کو تلاش کرسکتا ہے۔ نیز اس کے حوالے کو بھی ڈھویڈ سکتا ہے۔ مثال کے طور پرنی کریم کا افکار مان ۔ (ابعد احمد ف وجد انجیات صدفی اس صدیث کوآپ مادہ ''بے'' دویہ'' اور ''مدق' میں تلاش کر سکتے ہیں ۔ ان میں سے ہر لفظ میں آپ کو یہ حدیث شریف ف جائے گی۔ اس کم دود کمتے محدود کمتے میں جات ہا صف اللی نیز محدود کمتے کمتے محدود

5- كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال:

شيخ علاء الدين على منقى هندى (م975هـ) في الركاب ش الجامع

' جواس کتاب کوحاصل کر لے تو گویا اس نے جمع الجوامع کوابواب بندی اوراحادیث کیٹرہ کے اضافہ کے ساتھ حاصل کرلیا۔ کیونکہ مولف نے الجامع الصغیر بیں بھی اضافہ کیا اوراس کے ذیل بیں ایک احادیث جمع کیس جوجمع الجوامع بیس نہتیں'' ہے کتاب چارجلدوں بیس ہندوستان سے 1364 سے بیس شاکع ہوئی تھی۔

# (ھ) احادیث مشہورہ کی اہم تالیفات:

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على
 الألسنة:

امام حافظ مورخ محمد بن عبدالرحن حادی (831-902هـ) نے اس کتاب کو ابواب اور حرف جھی کی بنیاد پر تئیب دیا ہے۔ وہ صدیث کواس کے درجہ صحت کو بیان کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ مید صدیث موضوع ہے یااس کی کوئی اصل نہیں ۔ نیز اس صحت کو بیان کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ مید صدیث موجود ہے ۔ یہ صدیث کے بارے میں اقوال علماء اوران کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں وہ صدیث موجود ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں 1375 ھیں شاکتے ہوئی تھی۔

2 كشف الخفاء و مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:

 المحتقق ومدوين كاطريقه كار كالم

کتاب انتهائی مفید، جامع اور با کمال بن گئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا انتهام ایک شا عمار خاتمہ ہر ۔

کیا ہے جس میں بعض کتابوں کے بارے میں پھی معلومات دیں ، اور ان کے درجہ کا ذکر کیا ہے۔

نیز بعض محابہ اور تابعین کی طرف منسوب پھی مقامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بعض احادیث موضوعہ ابواب فقد نیز ان سے متعلق محج بضعیف، اور موضوع اطادیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب

بڑے سائز کی دوجلدوں میں احمد قلاش کی تعلق کے ساتھ موسسه الموساللہ سے شاکع ہوئی تھی۔ اس کے آخر میں حروف کی فہرست کے ساتھ الواب کی فہرست کی ذکر کی گئے۔

(و) موضوع احادیث اوران کے واضعین کے بارے میں کھی گئی مشہور کتابیں

### 1- تذكرة الموضوعات:

ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسى (448-507هـ) ناس كاب كروف بم يرتبدويا بسده بهل مديث كوذكركرت بن ، بعراس كرادى يرجرح كرف والا ام كاذكركرت بن سيكاب 1323 مش معرب شائع بوفي تلي .

### 2\_ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:

حساف ط جسلال السدین میں طسی (849-911ه) نے اس کتاب کوابواب نقداور موضوعات کے اعتبار سے تالیف کیا ہے۔ وہ پہلے صدیث ذکر کرتے ہیں، پھراس کے بارے بیس پائے جانے والے اتوال ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھروہ اس کے واضع اور وضع کے طزم کا ذکر بھی کرتے ہیں رید کتاب کی مرتبدد وجلدوں بیس شائع ہو چکی ہے۔

### 3- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة:

ابو الحسن على بن محمد (ابن عراق) الكناني (923ه) كي يركاب ابواب كمطابق ترتيب دي كي بريركاب وجلدول ين معرب 1378 حض شائع مولي حي ر

### 4- المصنوع في معرفة الموضوع:

مىحدث شىغ ملاعلى القادى (م1014 م) كى اس كاب كوالمعوضوعات الصغوى " مى كتة بيل ريكاب درمياني سائزكى ايك جلد شيخ عبد الفتاح ابو غده كى المحقق وتدوين كاطريقه كار كالم

تحتین کے ساتھ 1969ء میں طب کے کمتب مطبوعات اسلامیہ سے شائع ہوئی تھی۔ لاعلی قاری نے "الاسسواد السعسوفوعة فی الاحساد السعوصوعة" کے نام سے بھی ایک کتاب کھی ہے جو الموضوعات الکبری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب محد العباح کی تحقیق کے ساتھ 1971ء میں بیروت کے داد الامامه اور موسسه الرسالة سے شائع ہوئی تھی۔

# (ز) اختلاف احادیث یر کهی گئی مشهور کتابیں

### 1\_ تاويل مختلف الحديث:

امام حافظ عبدالله بن مسلم ابن قتیبه الدینوری (213-276 ه) نے اس کتاب پی منکرین حدیث نے متعارض کتاب پی منکرین حدیث نے متعارض کتاب پی منکرین حدیث کے شہات کا ردکیا ہے، جن کا بدالزام ہے کہ اصحاب حدیث نے متعارض اور متناقض احادیث کوقش کیا ہے۔علامد دینوری نے ان احادیث کوجٹ کیا ہے، جن بی بقا ہر تعارض کورفع کرنے کی صورت بتائی اور شہبات کا از الدفر مایا۔اور ان پیچیدہ مسائل کو بھی حل کیا ہے جنہیں مجھتا بقا ہر مشکل نظر آتا ہے۔ یہ کتاب ورمیانے سائزی ایک جلد میں 1326 هم میں معرب شائع ہوئی تھی۔

### 2\_ مشكل الآثار:

محدث فقیه ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی (239-321ھ) کی پر آب 1333ھ میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

### 3 مشكل الحديث وبيانه:

امام محدث ابو بکر محمد بن المحسن (ابن فورك) انصاری اصبهانی (م406ء) کی رکتاب درمیائے مائزکی ایک جلاش 1362 حض بندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

# (ح) مدیث کے ناسخ ومنسوخ کے بارے میں کھی گئی اہم کتاب

### الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار:

امام حافظ ابو بکر محمد بن موسی حازمی همذانی (548-584ه) کی به کتاب این موسی حازمی همذانی (548-584ه) کی به کتاب این موسی موسوع می کنی جامع ترین کتاب بهای کتاب فقد کے مطابق ترتیب دیا عمل ایس ایس احادیث ذکر کی گئی جی جن می بظاہر تعارض نظر آتا ہے، ان کے بارے

المحقیق و قد دین کا طریقه کار

یس علاء کے اقوال کوذکرکرنے کے ساتھ ساتھ ناتخ و منسوخ احادیث کی نشاعری بھی کی گئے ہے۔ عام طور پرصاحب کتاب اپنی رائے پیش کرتے ہیں ۔ اور اقوال کے درمیان ترج کا فیصلہ بھی کرتے ہیں مطامہ حازی نے اپنی کتاب کوایک فیتی علی مقدمہ ہے شروع کیا ہے جس بی اس علم کا آغاز وارتقاء اور ابھیت پروشنی ڈالی کی ہے۔ نیز اصول ترج اور ان کے درجات کو بھی بیان کیا حملہ ہے۔ یہ کتاب کی مرتبہ شائع ہو بھی ہے۔ اس کا سب سے عمدہ اللہ یشن شیسنے داغب طباح حملہ کی تحقیق کے ساتھ

# (ط) احادیث کے اسباب ورود کے بارے میں اہم کتاب

1- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف:

محدث سید ابواهیم بن محمد بن کمال اللن جو ابن حمزہ حسینی دمشقی (1054-1120ھ) کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کوروف بھی پر ترتیب دیا ہے۔ وہ پہلے صدیث کو ذکر کرتے ہیں، چراس کا سب ورود بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1329ھیں طب سے پر سے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہوئی تی۔

# (ی) احادیث کے الفاظ خریب اور لغوی ونحوی مختین کے بارے میں اہم کتب

الفائق في غريب الحديث:

ابوالقاسم جارالله محمد بن عمر الزمخشرى (427-538ه) كى يركآب محمد ابو الفضل ابراهيم اورعلى محمد البجاوى كالمحتن كرماتي تين جارول ش قابره ســ 1366 ه ش شاكت بولى تلى \_

### 2- النهاية في غريب الحديث والأثر:

م المريقة كار الله عنه المريقة كار الله عنه كار الله عنه كار الله كار الله

کی جامع ہوگئی ہے۔ یہ کتاب کی مرتبہ جارجلدوں میں معرے شائع ہوئی اس کا ایک شاندارا لیدیشن پروفیسرا حمدزاوی اور محمود محمد طناحی کی تحقیق کے ساتھ د 1383ھ/ 1963ء میں قاہرہ کے دار احساء الکتب العربیة سے شائع ہوا تھا۔

### 3\_ إعراب الحديث النبوي:

نحو کے امام ابو البقاء عبدالله بن الحسین العکبری (538-616ھ) نے یہ کاب اپن طبکو ابوالفوج بن المجوزی کی جامع المسائید کی قریس کے دوران الماکروائی۔ جب مجی وہ کسی حدیث کی قابل شرح عبارت یا کسی قابل توجی اعراب سے گزرتے تو طلبکواس کی تعمیل کھوا دیتے۔ اس طرح علامہ ابوالبقاء نے اپن طلبکوا حادیث نبوین المائی کے چارسو پہیں مسائل الماء کروائے۔ یہ مسائل قرآنی آیات اوراشعار کے شواع کے علاوہ ہیں۔ اس اعتبارے یہ کتاب انتہائی آئم اورقائل قدر ہے۔ یہ کتاب انتہائی آئم اورقائل قدر ہے۔ یہ کتاب عبدالاله نبھان کی تحقیق کے ساتھ وہش کے مجمع الملفة العربية سے 1977ء میں شائع ہوئی تی محقیق نے اس میں سیل استفادہ کی خاطرفیارس کا اضافہ کردیا ہے۔

# (ك)علل حديث كى الهم كتاب:

### 1 - كتاب علل الحديث:

حافظ مدالر من بن ابی حاتم الرازی (240-327ھ) نے اس کتاب کوابواب پرتر تیب دیا ہے، اور کتب علی حدیث میں اب تک ریا ہے، اور کتب علی حدیث میں اب تک ریے کتاب سب سے جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب ووجلدوں میں معر سے 343 ھیں شائع ہوئی تھی ۔ اس میں موجود احادیث کی تعداد دو ہزار آٹھ سو حالیس (2840) ہے۔

# (ل) رواق کے بارے اہم کتب:

### 1- تذكرة الحفاظ:

امام حافظ محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (673-748 م) ناس كاب كو راديوں كے طبقات كے اعتبار سے تصنيف كيا ہے۔ انہوں نے پہلے سحاب كرام پھرتا بعين پھر بعد ش آنے والے دعزات پر شمتل كل محياره طبقات بنائے ، جواسلام كے ابتدائى زمانے سے لے كر حافظ جمال الدين يوسف بن عبدالر حمن مزى (654-742 م) تك كن كرك بر مشتل ہے۔ انہوں نے اس كتاب ميں اپنے شيوخ كا تذكره بحى كيا ہے۔ اس طرح ان كى اس كتاب ميں اپنے شيوخ كا تذكره بحى كيا ہے۔ اس طرح ان كى اس كتاب ميں مذكور شخصات كى تعدار 76 مائے ہو بچى ہے۔ ديكتاب جا رجلدوں ميں كى مرتب شائع ہو بچى ہے۔ اس كا المحتقق وقد و ين كاطريقه كار كالم

ا كما المريش 1957 ويلى بندوستان بل شاكع بوا اى طرح المد مرتب بيروت سے بحي يركاب شاكع بوكى ب- امام دايى كايك شاكر و حافظ ابو المحاسن محمد بن على حسينى دمشقى (715-765 م) نـ دُوبل طبقات الحفاظ للذهبى "كنام ساك كرابكس ب-

ای طرح حافظ تقی الدین ابو الفصل محمد بن محمد بن فهد هاشمی مکی (787-881) نے کو سعاس کا ترکھا ہے مکی (787-881) نے کو سعظ الالحاظ بلیل طبقات الحفاظ "کیام سعاس کا ترکھا ہے جس شل علامد بی اور علام حین دائوں کی کرایوں کا استدراک کیا ہے۔ ای طرح امام جلال الدین سیولی نے بھی " نیل طبقات الحفاظ لللعبی " کتام سعاس کا شیم کھا ہے۔ یشنوں شیمے بڑے سائزی ایک جلد می حمام الدین قدی کی تحقیق کے ساتھ 1347 عیش دعق سے شائع ہوئے تھے۔

2- تهذیب التهذیب:

حافظ تجاب الدین الدانندل احرین علی این جرعسقانی (773-852ه) نے اس کاب کو حروف بخم کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے تمام رواۃ کے تراجم کا احاطر کرنے کوشش کی ہے۔ یہ کتاب بارہ جلدوں میں ہندوستان سے 1325 حاور 1327 ھیں شاکع ہوئی تھی، پھر 1387 ھیں ہیروت سے بھی شائع ہوئی۔

# (م) جرح وتعديل كاہم مصاور

#### 1- الضعفاء:

## 2- كتاب الضعفاء المتروكين:

امام مافظ احمد بن شعیب النسائی (215-303 مد) نے اس کتاب کوروف مجم پر ترتیب دیا ہے اور ہر حرف کے تحت اس کے اسام ذکر کتے ہیں۔انہوں نے بھی صرف منسعفاء کے تذکر سے پر اکتفا فرمایا ہے۔ بید کتاب ایک عمدہ جلد میں ہندوستان سے شاکع ہوئی تقی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری 309 متحتیق و مّد وین کا طریقه کار کا

بكرامام بخارى اورامام نسائى في الى كمايون من تمام صعفاء كااستيعاب ميس كيا-

### 3- الجرح والتعديل:

عبدالرحل بن ابی عاتم الرازی (240-327ھ) کی بیر کتاب جرخ و تعدیل کے باب میں محتقد مین کی کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے ۔ یہ کتاب علی مواداور کرش فوا کد سے لبرین ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ حدیث کے ماہر اور نقاد علاء کے تذکرے پر بھی مشتل ہے ۔اس میں (18050) حضرات کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ کتاب 9 جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی ،ان میں سے ایک جلد مقدمہ پرمشتل ہے، جس میں رواۃ کی چھان پھٹک کے ماہر کا دین کے تراجم اوراس علم سے متعلقہ ضروری قواعد بیان کئے میں ہیں۔

### 4 ميزان الاعتدال:

### 5- لسان الميزان:

ابن ججرعسقلانی (773-852هه) نے اس کتاب ش ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے جن کا ذکر عسلامید ذھبسی نے میسز ان الاعتباد ال میں تہیں کیا۔انہوں نے تقریبا (14343) سوائح کا تذکرہ کیا ہے۔ بیرکتاب 1331 ھیں ہوے سائز کی چھ جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

### 6- كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:

امام ابوالحسنات محمر عبدالحی تکھنوی صدی (1264-1304ه) کی بیر کتاب انتہائی اہم اور شاندار تھنیف ہے۔ انہوں نے اس میں جرح و تعدیل کے اہم قواعد اور اس بارے میں نقاد ائر کی اصطلاحات کو انتہائی عمر گیاہے وکر کیا ہے، اور اس اہم جیل الشان علم کے بارے میں بہت سے ایسے

المستحقق ومدّوين كالمريقه كاركان

امور بیان کے ہیں جن سے اس علم میں مشغول ہونے والا فضی بھی بے نیاز نہیں ہوسکا۔ انہوں نے ان تمام اصولوں کو بیان کیا ہے جن کی بنا پر کس صدیث کو سختے اضعیف قراد دیا جائے گا۔ جیز اس سلسلے میں علاء ومحد شین کے درمیان پائے جانے والے اختلاف اور ان کے ورمیان رائج اصطلاحات کی بھی دضاحت کی ہے۔ یہ کاب درمیان پائے جائے کا کی جائد میں ملب سے شاکع ہوئی تھی۔ ساتھ 1383 ھیں صلب سے شاکع ہوئی تھی۔

# (ن) تخ تا احادیث کے اہم مصادر:

### 1- نصب الراية لأحاديث الهداية:

امام حافظ جمال الدین عبدالله بن یوسف زیلمی حنفی (م762 م) نے اس کتاب میں فقت فی کے بنیادی مصاور میں سے ایک الهدایة "میں موجودا حادیث کی تخ ت کی ،اور اس کے ورجہ ، ناقل اور طرق کو بیان کیا ۔ یہ کتاب ایک نفیس حاشیہ "بعیة الالمسعی فی تعضویہ النزیسلعی "کے ساتھ اوارة مجل ملی کی تحقیق کے ساتھ 1938 و میں یوے سائز کی چار جلدوں میں بندوستان سے شائع ہوئی تی ۔

### 2- الدراية في تخريج احاديث الهداية:

شخ الاسلام الحافظ ابن تجرعسقلانی نے اس کتاب میں امام دیلمی کی کتاب کی تخیص کی ہے۔ میر کتاب 1299 میں دیلی سے شائع ہوئی ۔اس کا ایک جدید ایڈیشن سیدعبداللہ ہاشم یمانی مدنی کی محقیق کیساتھ 1964ء میں قاہر وسے شائع ہواتھا۔

### 3- تلخيص الحبير:

ابن جرعسقلانی نے اس کتاب جس امام ابوالقاسم رافعی کی حسوب الوجیوز جس موجودا حادیث کی تختی کے گرختی کی کھیت کے کہ تختی کے سے اور عبداللہ ہاشم بحانی کی تحقیق کے ساتھ معرسے شائع ہوئی ہے۔ ساتھ معرسے شائع ہوئی ہے۔ اس طرح میام اووی کی المعجموع کے حاشیہ پر بھی شائع ہو چک ہے۔

# 4- تخريج احاديث إحياء علوم الدين للإمام الغزالي:

حافظ ذین العابدین عبدالرجیم بن حسین العراقی (م806 م) نے امام غزالی کی "احیاء العلوم" میں موجودا حادیث کی تخ تے کی ہے اوراس کانام" المعنی عن حمل الاسفار فی الاسفار

المستحقيق و مَد و مِن كا طريقة كار المستحقيق و مَد و مِن كار المستحق و مَد و مِن كار المستحق و مَد و مِن كار المستحق و مُن كار المستحق و مَد و مِن كار المستحق و مِن كار المِن كار المستحق و مِن كار المستحق و مِن كار المستحق و مِن كار المُن كار المستحق و مِن كار المِن كار ا

في تحريج ما في الإحياء من الأخبار "ركماب بعدازال ابن تجرف الم مراقى دوجاف والحاديث كي مي ترق كاب والحاديث كي مي ترق كاب والحاديث كي مي ترق كاب والحاديث كي المحاديث كاب والحاديث كي المحاديث كالمحاديث كالمحاد

## 5\_ مناهل الصفافي تخريج أحاديث الشفا:

حافظ جلال الدين بيوطى نے اس كتاب بيس قاضى عياض (م 544 ه) كي "الشف فسى تعويف حقوق المصطفى" كي تخ تئ كى ہے، اور يه كتاب دوا برّاء بيس بندوستان سے شائع بوكى ہے۔ أدور كتب كے علاوہ ابن جحرك" بدلية الموواة إلى تنحويج المصابيع والمسكاة" اور "منحويج أحاديث الكشاف" بمي قائل ذكر بيس \_

(س) سنت وحدیث کی اہمیت ومرتبداوراس سے متعلق اعتراضات کے جواب برین اہم مصادر

### ١ كتاب الرد على الجهمية:

عمّان بن سعیدداری کی اس کتاب کو" د د المداد حسی عملی بشس المسریسسی" مجی کها جاتا ہے اور یہ کتاب ایک نفیس جزء ش 1358 حص معرسے شائع ہوئی تھی۔

2\_ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم:

امام مبحتهد ابو عبدالله محمد بن ابراهیم الوزیر الیمانی (م775هـ)کی به کتاب دوجلدول مین ممرے شائع بوئی شی۔

3- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة:

امام محرعبدالحی تکھنوی کی بیر کتاب شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی تحقیق کے ساتھ درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1964ء میں حلب سے شائع ہوئی تھی۔

4\_ تحقيق مُعنى السنة وبيان الحاجة إليها:

سيسليمان ندوى كى سيكتاب ايك جزاطيف من مصر ي شائع مو في تقى-

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:

دُاكْرُ مصطفى السباعي (1384 ه/1964ء) كل يركناب بؤي سائز كي ايك جلدين

المعتميّن ومدوين كالحريقة كار

6- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل و التضليل والمجازفة:

میں مطبعہ مسلفید سے شائع ہوئی تھی ۔ معرے مطبعہ مسلفید سے شائع ہوئی تھی ۔

"- الحديث والمحدثون:

ۋاكىزىمە تىرابوز بوركى بەكتاب يىلى مرتبەمىرسى 1958 مىلى شائع بولى تقى \_

8\_ ظلمات ابى ريد:

محد عبد الرزاق عزه كى يدكراب 1379 هي معرك مطبعه سلفيد يدال تع بوئي تني

9- السنة قبل التدوين:

محمیجات الخطیب کی برکتاب پہلی مرتبہ بڑے سائز کی جلدیں 1383 ھیں اور دوسری مرتبہ بیروت کے دار الفکو سے 1391 ھیں شائع ہوئی تھی۔

10 .. أبوهريرة راوية الإسلام:

محمر عجاج الخطیب نے اس کتاب میں حضرت الو بریرہ رضی اللہ عنداور آپ کی روایات سے متعلق پائے جانے والے جہات کا جواب دیا ہے۔ یہ کتاب 1963ء میں معرسے شائع ہوئی۔

11- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين: والكتاب المعاصرين: والكرم محمد محمد ابو شهبه كي ركب مركم محمد البحوث الاسلاميه نظالتم كي المسلمية ا

12- بحوث في تاريخ السنة المشرفة:

ڈاکٹر اکرم نمیا وعمری کی اس کتاب کادوسراایڈیشن 1972 میں بغداد سے شاکع ہوا تھا۔

13- سنت كى آئينى حيثيت:

سيدابوالاعلى مودودي كى بيركتاب اسلامك پهليكيشنر لا مورى (1981م) شائع موئي تمي \_

14- سنت خيرالانام:

جسٹس پیرمچی کرم شاہ الا زہری کی ہی کتاب ضیاء القرآن پہلیکی فنز لا ہورہے شاکع ہوئی۔



#### 15 حجيت حديث:

مولانا محداورلیس کا ندهلوی کی بیرتماب ریلو سے روڈ لا مورسے شائع موئی \_

#### 16 حجيت حديث:

جشس محرتق عنانی کی بیر تماب ادار واسلامیات الا مورسے 1991 ویس شائع موئی تھی۔

# (ع) علوم حديث معادر:

### 1- المحدث الفاصل بين الراوى والواعى:

قاصی حسن بن عبدالرحمن بن خلاد رامهومزی (م360ه) کی به کتاب اصول حدیث کے بارے بین کھی گئی سب سے قدیم کتاب برے سائز کی ایک جلدیش فرائز می بیروت کے دار الفکوے 1971 میں شائع ہوئی تنی ۔

### 2. معزفة علوم الحديث:

امام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الم النیشا پوری (م405ھ) نے اس کتاب میں علوم حدیث کی بچاس انواع ذکر کی ہیں۔ یہ کتاب ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق کے ساتھ 1937ء میں مصر سے شاکتے ہوئی ہے۔

### 3. الكفاية في علم الرواية:

حافظ ابو براحمر بن علی خطیب بغدادی کی بیکتاب (م 1357 هـ) میں بندوستان سے شاکع بوئی تھی۔ انہوں نے اس میں علوم حدیث کے اصول ووقائق کوجھ کیا ہے، اور بیکتاب بہت سے فوائد پر مشتل ہے۔ اس کتاب کوعلوم حدیث کا اہم مرجع شار کیا جاتا ہے۔ خطیب بغدادی نے 'السامع '' کے نام ہے بھی ایک کتاب کھی جس پرڈا کٹر محمد تاج الخطیب کی محتیق موجود ہے۔

### 4 الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:

فاضی ابوالفضل عیاض بن موسی بعصبی (476-554ه) کی برجام کتاب ان عیام این موسی بعصبی (476-554ه) کی برجام کتاب ان سے پہلے موقین کے افادات پر مشمل ہے۔ انہوں نے اس میں اپنی تحقیقات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ یہ کتاب سیدا حرصتر کی تحقیق کے ساتھ 1970ء میں مصر کے دارالتر اشاور پھر تیونس کے المکتبه العتبقه ہے شاکع مونی ہوئی ہے۔

# المعتملة ومدوين كاطريقه كاريكاري

### 3- علوم الحديث:

امام ابوعمر وعثان بن عبدالرحن شهرز وری ابن الصلاح (577-643 مد) کی به کتاب مجمئی اور ساتویں جمری میں کھی گئی جامع اور عمیق ترین کتاب ہے۔ بید کتاب مقدمة ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے اس میں علوم حدیث کی (65) انواع کوئٹ کیا ہے۔ یہ کتاب کئی مر شبہ شائع ہو چکی ہے اور اس کا ایک ایڈیشن ڈاکٹرنو رالدین عترکی تحقیق کے ساتھ 1966ء میں شائع ہوا تھا۔

## 6- تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی:

الم جلال الدين سيوطى في اس كتاب من الم فودى كي "التقريب والتهسير لمعوفة المحاديث البشير والنه الدين سيوطى في المحاديث البشير والناليو" كي شرح كي ب انهول في السيطوم حديث كوتا أن اورفوائد كثيره كوج فرمايا ب- يدكتاب 1966ء من يروفيسر عبد الوباب عبد اللطيف كي تحقيق كي ساته وواجزا من معرب شائع موئي تقي -

### 7- توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار:

علامه محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی (1182ه) کی یہ آب چند قائل اعتراض مسائل کے باوجودایک عمدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب محرمی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1366 هیل معرسے شائع ہوئی تھی۔

# 8- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث:

بلادشام کے علامہ محمد جمال الدین قائمی (1283-1333 ھ) کی یہ کتاب انتہائی عمدہ فوائد پر مشتمل ہے۔ اس میں علوم حدیث کے بنیادی مسائل ووقائق اور اس بارے میں علماء کی آراء کو آسان اعداز میں ذکر کردیا محمالہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن 1961ء میں قاہرہ سے شائع ہوا تھا۔

### 9- توجيه النظر إلى أصول الأثر:

عالم محتق شخ طا برالجزائری (1268-1338ھ) کی بیر کتاب علوم مدیث کی ایک باید تا داور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں بہترین مسائل و نکات اور علماء ما بقین کی کتابوں میں موجود فوائد کشرہ کو جمع کیا گیا ہے۔ بیر کتاب دسویں صدی کے بعد اس موضوع پر کسی گئی بہترین کتاب شار کی جاتی ہے۔ بیر کتاب دسویں معرب اورا کیے مرتبہ لبنان سے بھی شائع ہوئی ہے۔

### 10\_ قواعد في علوم الحديث:

پاکستان کے مایہ ناز عالم محتق علامہ ظفر احمد حثانی تعانوی کی یہ کتاب حدیث کے اصولی بھواند و کو میں ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کا تیسراایدیشن شخ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق کے ساتھ 1972ء میں حلب کے کمتب المعطبوعات الاسلامیة سے شائع ہوا تھا۔

### 11\_ علوم الحديث ومصطلحه:

ڈ اکٹر صب حی صالح نے اس کتاب میں علوم صدیث کوعمہ علی انداز میں پیش کیا ہے یہ کتاب 1959 میں جامعہ ومشق سے شائع ہو گئ تھی ۔ یہ کتاب کی مرجد لبنان سے بھی شائع ہو چک ہے۔

### 12. أصول الحديث (علومه ومصطلحه):

ڈ اکٹر محد ہجاج الخطیب نے موجودہ زمانے کی ضرورت کے مطابق اس کتاب میں علوم حدیث کو اثنیائی عمدہ اور دری اعداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب میں اس علم کے فروح اور اصول کے ورمیان موجود تعلق کو بھی واضح کیا ممیا ہے۔ اس میں حدیث کی حفاظت اور علماء کی اس میدان میں لا تانی اور ب مثال محنت پر بھی روشی ڈائی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد ہجاج نے اپنی کتاب کا اختتام علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا اختتام علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا اختتام علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا اختتا م علوم حدیث کی اہم میاحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب کا حدیث کی ایک کا دار الفکو سے شائع ہوئی تھی۔

13\_ كتاب الشهاوي في مصطلح الحديث:

پروفیسرابراہیم دسوقی شہاوی کی بیر کتاب1966ء میں شائع ہو کی تھی۔

14 لمحات في أصول الحديث والبلاغة النبوية: والمراتب المراتب ال

15 منهج النقد في علوم الحديث:

ڈاکٹرٹورالدین عتر کی بیکتاب درمیانے سائز کی ایک جلدیں 1972 میں شام کے دار الفکو سے شائع ہوئی تھی۔

# (أ) فقه عنى:

#### 1- المبسوط:

سیکتاب فقد میں مدون کی گئی کتابوں میں ایک لا جواب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ فقد منی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بعد میں آنے والے مصفین نے امام سرخی کی اس کتاب ہے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ جب ہمیں علاء رجال کی زبانی اس کتاب کے متعلق ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے تو اس کتاب اور اس کتاب اور اس کے مواف کی قیمت اور قد رومنزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ امام سرخی نے اس بوری کتاب کو یا اس کے اکثر حصہ کوزبانی اپنے حافظ کے بل ہوتے پراس وقت کھوایا جب وہ فرنا نہ کے علاقہ اور جند کے ایک بچرانے کو یس میں قید متھے۔ فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کنویں میں جیٹے کو طلبہ کوالما کروایا کرتے تھے۔

### 2\_ تحفة الفقهاء:

علاء الدین محد بن احد سرفندی (م 540هه) کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 1958 میں وشق

ے ڈاکٹر جمرزی عبدالب و کی تحقیق کے ساتھ تین جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔اوردوسری مرتبہ سید مجر جعفراور ڈاکٹر دہبرز حیلی کی تخ ت کے ساتھ دوشق ہی ہے چار جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

### 3- أبداتع الصنائع في ترتيب الشرائع:

علاء الدین ابو بکرابن مسعود بن احمد کاشانی (م 587 هـ) کی کتاب ہے۔ مولف نہ کور ققہ خنی کے کہارا تکمیش سے ہیں اور حلب کے رہنے والے ہیں۔ آپ کو 'مسلك السعساء ''(علاء کا بادشاہ) کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب علامہ سر ققدی کی کتاب تخفۃ المقتباء کی شرح کے طور پر کھی تھی۔ یہ نقد کی ایک جامع اور سلیس ترین کتاب ہے جو 1382 هش دمشق سے سامت بوی جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

#### 4\_ الهداية:

علی بن ابو یکو هو غینانی کی یک آب 1355 هیل معرے چارجلدوں مین شائع موزی محلی بن ابو یکو هو غینانی کی یک آب 1355 هیل معرے چارجلدوں مین شائع موئی تھی۔ مداید کی شرح ''فسح المقدیس ''کے نام سے کعی اکیناس کی تحیل سے پہلے آپ کا نقال ہو گیا اور پھر شمس الدین احمد بن قور جو کہ قاضی زادہ کے نام سے معروف ہیں ،انہوں نے اس کا جملہ کھا، جس کا نام ''نسائع الافکار''رکھا۔ یہ کتاب آٹھ جلدوں میں (چھا بن ہمام کی اور دوقاضی زادہ کی قاہرہ کے مکتب تجاریہ سے الله ہو کی تقی ہوگی تھی۔

### 5- ردالمختار على الدرالمختار على متن تنويرالأبصار:

[\_ المدونة الكبرى:

- امام ما لك بن انس اصب حسى (93-179 هـ) كي شهورز ماند كماب ب\_امام ما لك

💸 محتین و مَدوین کا طریقه کار

ک شاگر دعبدالرمن بن قاسم سے اس کتاب گوش کرنے والے "امام عبدالسلام بن سعید بن حبیب توفی" (160-240 ھ) ہیں جو" مسحنون" کے لقب سے یا دیے جاتے ہیں ، اور بلاد مغرب بین ریاست علم کے تاجدار تھے۔ یہ کتاب قاہرہ کے مطبعہ السعادہ سے 1323 ھیں آٹھ بین ریاست علم کے تاجدار تھے۔ یہ کتاب قاہرہ کے مطبعہ السعادہ سے 1323 ھیں آٹھ بین عبلہ میں فقہ کے تمام ایواب کوجع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا عالب می ہوئی ہی ہوئی تھی۔ مدونہ کبری میں فقہ کے تمام ایواب کوجع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا عالب می ہوئی ہی ہے کہ امام سحنون نے امام عبدالرحلن بین قاسم نے ان سوالات کے وہ جواب دیے جوانہوں نے امام الک سے سے تھے۔ اگر آئیں کی مسئلہ میں امام یا لک کا جواب یا دنہ ہوتا تو اپنی طرف سے جواب دیے اور جواب کو اپنی طرف منسوب کرتے ۔ یعن اوقات مسائل ہیں ہوتا ہو وہ اب کے انداز سے بہٹ کر بھی بیان کرتے ہیں اور کبھی دلائل تھید (قرآن ، سنت ، آٹار صحاب و تابعین و فقہاء الل مدینہ ) کوبھی و کر کرتے ہیں ۔ علاء نے اس کتاب کو بہت اہمیت دی اور اس کی بہت می شروحات و حواثی کھے۔ اس کی سب میں ۔ علام نے اس کتاب کو بہت اہمیت دی اور اس کی بہت می شروحات و حواثی کی سے۔ اس کی سب می می ہوئی ہے۔ ای طرح ایوائون علی بن می می می ہوئی ہے۔ اس کر حالی کو ایوائون کے شرح بین رشید (250 - 250 ھ) کا کھا ہوا ہوا ہوار یا تا ہے۔ مونہ کا ایک اور ایوائون کی میں رشید (250 - 250 ھ) کا کھا ہوا ہوا ہو ۔ واشیہ مدونہ کے ساتھ مطبوع شکل میں ابوائونی حقم بین رشید (250 - 250 ھ) کا کھا ہوا ہوا ہو ۔ واشیہ مدونہ کے ساتھ مطبوع شکل میں ابوائونی حقم بین رشید (250 - 250 ھ) کا کھا ہوا ہوا ہو ۔

2\_ بداية المجتهد و نهاية المقتصد:

محمہ بن احمہ بن رشد قرطبی (520-595 ھ) کی کتاب ہے اور دوجلدوں میں معرے شائع ہو چکی ہے۔

3\_ : القوانين الفقهيه:

محمدین احمد ابن جزی کلبی غوناطی کی کتاب ہے جو1344ھٹں تونس سےایک خوبصورے جلدیں شاکع ہوئی تتی ۔ بعدیس لبنان سے بھی شاکع ہوئی۔

4 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:

محر بن محر من مربی (م 954هه) کی کتاب ہے مولف 'حسطاب ''کے لقب سے مشہور ہے۔ یہ کتا ب علام خلیل بن اسحاق بن موی (م 767هه) کی مختر کی شرح ہے۔ بیشر ح (1328هه) میں معرض چھ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ المعتمق ومدوين كالمراية كار كالم

### 5- الشرح الكبير على مختصر خليل منح القدير:

احمد بن جحد بن احمد عددی المعروف بدوردیر (م 1201 هـ) کی بیر کتاب 1309 ه میں معر سے چارجلدوں بیس شاکع ہو پچک ہے۔علامہ شمس الدین جحد بن احمد بن عرف دسوتی (1230 هـ) نے علامدوردیر کی اس کتاب پر حاشید کھا ہے۔ یہ کتاب علامہ شیخ محمد علیش مالکی کی تقریرات کے ساتھ معرکے کمتید دارا حیاء الکتب العربیہ سے بڑے سائز کی چارجلدوں بیس شائع ہو پچکی ہے۔ (ح) فقد شافعی:

#### 1\_ كتاب الأم:

امام شافعی رحمة الدعلیہ (150-204ء) کی بیکتاب قاہرہ کے مسطسعہ احسریہ ہے۔
1321 ھیں بوے سائز کی سات جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے ماشیہ میں اسسساعیہ ل بن
یہ بعی مزنی کی مختراورا مام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث ہے۔ کتاب الام معرب دوسری مرتبہ
میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب الام میں فقہ کے تمام ایواب کا اعاط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام شافعی
نے اے کتاب در کتاب ترتیب دیا ہے ، اور ہر کتاب کے تحت کی ایواب ذکر کئے ہیں۔ ، یہ ایواب اکثر
کی الی آ یت یا حدیث سے شروع ہوتے ہیں جنہیں اس باب کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ باب ذکر

#### 2- المهذب:

الداسحاق ابرامیم بن ملی شیرازی (م427هه) کی بیر کتاب معرے کی بارچیپ پیکی ہے

### 3- المجموع شرح المهذب:

امام یکی بن شرف النووی (م 627 ه) کی یہ کتاب فقد شافعی کی سب سے جامع کتاب ہے۔ البتداس کتاب کا برہ سے بوامع کتاب البتداس کتاب کو کھل کرنے سے پہلے مولف انقال فرما گئے ۔ یہ کتاب قاہرہ سے بو سے سائز کی تو بعدوں بیس شائع ہوئی تھی۔ امام نووی کی 'منھاج المطالبين و عمدة المفتين '' بھی فقد شافعی ش کسمی کی کتابوں میں ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب 1338 همیں معرسے شائع ہوئی تھی۔ بہت سے علماء نے اس کتاب کی شروحات کسمی ہیں، جن میں سب زیاوہ شہورا حمد سر حسج و هینسسی سے علماء نے اس کتاب کی شروحات کسمی ہیں، جن میں سب زیاوہ شہورا حمد سے اللہ علیہ میں شائع ہوئی میں شائع ہوئی میں شائع ہوئی میں سائع ہوئی کتر الراغمیین بھی دو المعتقق وقد وين كالمريقة كاريكا

جلدول على شائع موئي تقى علاده ازي سيطام عيره (م975 هـ) اورعلام تيلوني (م 1069 هـ) ك حواثى كيما تحدم مرك مكتبه دار احساء الكتب العربية يدين مائزى چارجلدول على شائع موثى كيما تحدم محتبه دار احساء الكتب العربية يدين معرفه معانى الفاظ المنهاج "معر موئى تقى السحتاج الى معرفه معانى الفاظ المنهاج "معر كمطبعه مصطفى البابى المحلى سكى جلدول على 1958ء على شائع موئى تقى المراح معلى معرف المابى المحلى على معرف معرف المحتاج المي شور يران كي "نهاية المحتاج الى شوح المنهاج" معرك مكتبه "معرك مكتبه "مكتبه "معرك مكتبه "معرك مكتبه "معرك مكتبه "معرك مكتبه "معرك مكتبه "معر

4- الأشباه والنظائر:

حافظ جلال الدين سيوطى كيكسى موكى بيكتاب كمداورمعرك كي مرتبد شاكع موجى ب

(د) نقه بلي:

1- المغنى:

موفق الدین حبرالله بن احمد ابن قدامه مقدی (م 620 هـ) کالمعی بونی مقیم الثان کتاب ہے۔ اس کتاب معن علامه مقدی نے ابوقائم حمر بن الحسین (م 334 هـ) کی معند عسو المنحوقی " کن شرح کی ہے۔ یہ فقت منبلی کی سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ائمہ طلاشہ اور سلف صالحین کے اقوال و آراء کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ نقہ میں یہ ایک انتہائی فیتی اور اہم انسانیکلو پیڈیا ہے۔ لوجلدوں میں کئی مرجب شائع ہو چک ہے۔ یہ تیسری مرجب قاہرہ سے 1367 همی سید رشیدر ضاکی محرافی میں شائع ہوئی تھی۔

2- الشرح الكبير على متن المقنع:

سنس الدین مبدالرحل ابن قدامه مقدی (م682هه) کی میرکتاب1348 ه شی باره جلدول میں شائع جو کی تھی۔اس کے ساتھ مغنی ابن قدامہ بھی شائع کی گئتی۔

3- الفتاوى الكبرى:

فی الاسلام ابوالعباس تقی الدین احدین مبدالحلیم این تیمید (م 728 هـ) کے مرتب کرده مناوی کا مقیم الشان مجموعہ ہے۔ 1382 ه میں ریاض سے بوے سائز کی پندرہ جلدوں میں شائع ہوا۔

321 المستحقيق و مقر و بين كاطريقه كار

4- الفروع:

محمد بن مفلح المقدسي (762 ه) كتحريركرده بيكتاب معرس ثائع بولى تقى\_

5\_ كشاف القناع على متن الاقناع:

شیخ منصور بن بولس بہوتی (1000-1051 ھ) کی بیرکتاب 1366 میں شائع ہوئی تھی پھراس کا نیاا ٹیریشن مکہ کرمہ سے گورنمنٹ پرلیس سے 1394 ھیں شائع ہوا تھا۔

6 الدررالسنية في الأجوبة النجدية:

اس کتاب میں عبدالرحمن بن قاسم عاصمی فحطانی نحدی نخد کارباب و کوت واصلاح کے ان اقوال کوجھ کیا ہے جوفقہ عقائد ، سیاست شرعیہ اوراموروین سے متعلق ہیں۔
اس کتاب کی ترتیب بہت عمرہ ہا وراس کی ایک اہم بات بیہ کہ انہوں نے اس میں ان کے تاکمین کے حالات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے امام الدعوۃ شخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب ، پھرامام محمد بن سعوداور پھر دوسر سے انتہ کا ذکر ماتا ہے۔ یہ کتاب تراجم کے جز کے علاوہ چے جلدوں میں شائع ہوئی بن سعوداور پھر دوسر سے انتہ کا ذکر ماتا ہے۔ یہ کتاب تراجم کے جز کے علاوہ چے جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں فقد کے اصولی اور فرو کی سائل کوجھ کیا گیا ہے ، اور کتاب کی ابتدا ان مسائل سے کی گئی ہے ، جن کا تعلق منسل کی اور مری مرتبہ بیروت سے 1965ء میں شائع ہوئی۔ نہوں مال کتب سے علاوہ فقہ منبی کی اور آپ می کر ایس جاتی ہیں : مثلا این تم جوزیہ کی 'المسطوق فیون ''قائل ذکر ہیں۔ ان کی ایک المحکمیة فی السیاسة النسوعیة ''اور آپ می کی 'اعلام الموقعین ''قائل ذکر ہیں۔ ان کی ایک کتاب سے میں کریں گے۔

### (ھ) فقەشىعە:

فقدا ماميه:

### 1\_ الكافى:

شیعوں کے مشہور عالم محدین بعقوب بن اسحال کلینی (م 329 ھ) نے اس کتاب کواصول و فروع کے نام سے دوحصوں بلی تقلیم کیا ہے۔اصول میں دہ تو حید، ایمان اورا خلاق کا بیان کرتے ہیں اور فروع میں نقبی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔اس میں ان احادیث نبویہ سے استشباد کرتے ہیں جو اہل بیت اور ائمہ شیعہ کے حوالہ سے منقول ہیں ،اور ان آثار سے جمت بکڑتے ہیں جو ان ائمہ سے المحتین و مذوین کا طریقه کار کی ک

منقول ہیں جوان کے زو کیا معموم ہیں۔ یہ کتاب طہران سے 1381 ھیں بڑے سائز کی سات جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

- 2- جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام فى أحكام الحلال والحرام: بيعمص بن محمد با ترجين (م1322 ه من جي جادول من من محمد با ترجين (م1322 ه) كا كاب باور 1323 ه من جي جادول من شائع موئي تقي -
  - (و) فقەزىدىيە:
  - 1- المجموع الفقهى:

الم زید بن علی زین العابدین (م 122ه) کی اس کتاب کواس کیاظ سے ایک تاریخی دستاویز جیسی ابھیت حاصل ہے کہ اس سے دوسری صدی ابجری کی ابتدا جی تصنیف دتالیف کا وجود مالا ہے ۔ اس کے ساتھ الم زید کے فقہ وصدیث پر مشتمل مجو ہے کوئی طایا حمیا ہے ۔ امام زید نے اس مجموعہ کو ابواب العلم پر مرتب کیا ہے اور اس کے تحت کی کتابوں کور کھا ہے جن جس مختلف ابواب ہیں ۔ ہر باب ایک مرفوع صدیث یا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوف صدیث سے شروع ہوتا ہے ۔ یہ کتاب کی مرتبہ قاہرہ اور دوسر سے شہروں سے شاکع ہو تگی ہے ۔ اس کی سب سے عمدہ شرح ''المدو وض المنتصد و مسجوح مسوع المفقد الملک ہو تک ہے ۔ اس کی سب سے عمدہ شرح ''المدو وض المنتصد و مسجوح مسوع المفقد المک ہو ۔ اس کی سب سے عمدہ شرح ''المدو وض المنتصد و مسجوح مسوع المفقد المک ہو تک ہے جس کے مولف قاضی شرف الدین حمین احمد بیا فی مساوح کے بیشر کر ہو ہو سائز کی چارجلدوں میں تھی ، اور اس کی بخیل سے پہلے امام سیافی کا انقال ہو گیا ۔ پھر اس کی پانچویں جلد سید تق عباس بن احمد حتی کے ہاتھوں کمل ہوئی ۔ یہ پوری شرح دوسری مرتبہ 1388 میں دمش کے مسکتب دار المبیان اور طاکف کے مسکتب الموید سے شاکع ہوئی تھی۔

#### 2- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:

احدین کی بن مرتفی (764-840 هـ) نے اس کتاب کوان مباحث سے شروع کیا ہے جن کا جانتا شرعیات بیل مردری ہے، کور جن کا جانتا شرعیات بیل مردری ہے، کچرانہوں نے مختلف ائمہ کے اعتقادی مسائل پر بحث کی ہے، اور اعتقادیات میں تعلید کے عدم جواز کو تابت کیا ہے۔ کچرعبادات اور معاملات بیل فقتی مسائل کوشروع کیا، اور کتاب کا اختتا م ایک رسالہ پر کیا جس کا تام "کتساب المسک ملة للاحکام و المست فید من بواطن الآثام" رکھااہ سی بیل انہوں نے آفات کی ستر وقسوں کو ذکر کیا۔ یہ کتاب قاہرہ کے مسک بواطن الآثام" رکھااہ سی بیل انہوں نے آفات کی ستر وقسوں کو ذکر کیا۔ یہ کتاب قاہرہ کے مسک ب

عقت و بتروین کا طریقه کار

المنعانجى سے 1366 اور 1368 هيل يو سائز كي پائج جلدوں بل شائع بوئى تى مولف فدكور كا طريقة كاريہ ہے كہ وہ پہلے مسئلة كركرتے ہيں ، اور پھراس سے متعلق محابہ يا تا بعين يا بعد كے سلف صالحين كا قول ذكر كرتے ہيں ۔ اس كتاب كوفقة زيدى كے اہم ترين معاور ميں شاركيا جاتا ہے ، بكر است تقابلى فقة كى دوسرى تمام ميسركتابوں پرترج دى جاتى ہے ۔ اسى وجہ سے علماء نے اس كتاب كوابميت دى اوراسے ايك جوالہ جاتى كتاب تر ارويا يحد بن كى (م 975 هـ) نے اپنى كتاب "جسواه سو الا نجاد والا نجاد والا تحاد الله حور الز خاد "كا ما ورث كى آخر تن كى ہے ۔ البحر الز خاد موسسة كى تر تن كى ہے ۔ البحر الز خاد موسسة الرساله سے چوجلدوں ميں بھى شائع ہو تكى ہے ۔

#### 3- جوهرة الفرائض:

علم فرائن میں فرقد زید یہ کی مشہور ترین کتاب ''جو هو قالفوائن شرح مفتداح المسف ''ہے۔ یہ فتح محمد بن اسم الم السف السف ''ہے۔ یہ فتح محمد بن اسم الم المسل کے حقیت سے لکھا ہے ۔ انہوں نے اس میں اسباب میراث موانع میراث اسماب فروض، جب، اسقال احد کے تفصیل تذکرہ کے ساتھ ساتھ اس علم کے سائل مشہورہ کا ذکر محمد کیا ہوئی تھے۔ ہے۔ یہ کتاب 1394 ھیں ومثل کے دارالیان اورطا نف کے مکتبه العوید سے شائع ہوئی تھے۔ (ز) فقد طلم رہے:

#### المحلى:

معردف اعلی عالم ابوجم علی بن اسمہ بن حزم الظاہری (384-456 هـ) کی کتاب قاہرہ کے مطبعہ منبویہ ہے 1352 ه میں گیارہ جلدوں میں شائع ہوئی تھی ۔اس کتاب کو ندمرف فقہ طاہر سے بلکہ تقابلی فقہ اسلامی کے لئے بھی سب سے بڑے مصدر کی حیثیت حاصل ہے ۔ابن حزم نے اس کتاب کی تنہید میں دواہم بحثوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بحث تو حیدے متعلق ہے اور دومری تو اعداصولیہ اور قرآن وسنت اورا جماع کے فر سعے استنباط احکام پر مشمل ہے۔انہوں نے اس کتاب میں قیاس کو جست قرار دیے اور اللہ کی شریعت میں کمی کی تقلید کرنے کو تا جائز قرار دیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے فتمی مباحث کو شروع کیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے فتمی مباحث کو شروع کیا ہے۔اس میں طرزیہ اختیار کیا کہ پہلے فقہ طاہری کے مطابق مسئلہ کو فرکر کے ہیں، پھران میں فقہاء کے اور الدی کو الی کو ذکر کر کے بیں، پھران میں فقہاء کے اور الدی کو الی کو دکر کر کے بیں، پھران میں فقہاء کے اور الدی مسئلہ کو میں کو عام کے ذریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر خاص کو عام کے ذریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھران کو دیات کو دریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر خاص کو دریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کو خاص کو دریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کو خاص کو عام کے ذریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کو خاص کو دریے مطلق کو مقید کے سے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کو خاص کو دریعہ مطلق کو مقید کے کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کان کورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کو کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کو کو کوشش کر کو کوشش کی کوشش کو کوشش کے کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوشش کو کوشش کی کوشش کی کوشش کو کوشش کی کوشش کو کر کوشش کی کوشش کر کو کوشش کی کوشش کی

المحتمق ومروين كاطريقه كاركي

ذراید، منسون کونائ کے ذراید اور ضعیف کوتوی کو ذریعے روکرتے ہیں۔ اور آگر متلی ہوتوا کے دلیل کا دوسری اولیا سے معارفہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کالف کے قیاس کوروکر تا ہوتا ہے نہ کہ تابان اسلوب کے ذریعے کالف کی دلیل اس کے خلاف دلیل بن جاتی ہے۔ اس طرح رسمی سوافات کو صحابہ کرام اور تا بعین کے اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں۔ ابن حزم کی یہ کتاب اور ان کی دوسری سوافات کو دیکھنے سے یہ بات عمیاں ہوتی ہے کہ ابن حزم کے مزان میں شدت اور تی موجود ہے۔ یوں بھی ابن حزم کی شدت مشہور ہے، ایک عربی مقولہ ہے 'کسان ابن حزم و صبیف المحاب ہے شقیقان '' دریم کی نیان اور تجان کی موار دونو ل مگی بینیں ہیں' ان کی سخت مزاجی اور شدت ان کے معاصر ''ابن حزم کی زیان اور تجان کی موار دونو ل مگی بینیں ہیں' ان کی سخت مزاجی اور شدت ان کے معاصر علی کی اب سے ماحدوم شن کے کہ کہ انسان ہو گیا ہے۔ یہ سے ماحدوم شن کے کہ اللہ وہ کہ ہی کہ کی ہے۔ یہ سے ماحدوم شن کے کہ دور سے استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ عدہ تخلی فہرست 'نمو جو مالم محلی فی الفقه الطاهو ی ''کیام سے دوجلدوں میں 1966ء میں دمشق فہرست 'معجم المعحلی فی الفقه الطاهو ی ''کیام سے دوجلدوں میں 1966ء میں دمشق میں کئے ہوئی تھی۔

## جدید همی کتابیں

ا کتاب أحكام التركات والمواريث: ثُع محماليوزېره كى يـكتاب1949ء، شى معرست شائع بونى تتى ـ

2- التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعى:

عبدالقادر عودة ( 1954ء) كى سيكتاب اس موضوع پرتسى كى كتابوں ميں سب سے زيادہ جامع ہے، اور مصر كے مسكتب دار المعروب ہے سے 1387 ھيں بڑے سائز كى دوجلدوں ميں شائع ہوئى تقى اور پھر موسسة المر ساللہ ہے بھى دويزى جلدوں ميں شائع ہوئى تقى \_

3- الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب:

جامعداز برك يشخ محود شلتوت كى يركزاب1352 ھىلىممرى شاكع بوقى تىي

4- الأحوال الشخصية:

يروفيسرو اكثر مصلفي اسباعي رحسالله كي بيكاب تين جلدون برشتل بيريبلي جلدين أكاح

#### 5\_ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد:

ریکآب پروفیسرمسطفی الروق کی بایدناز تالیف ہے۔ موصوف کی ایک اور کتاب 'المسد حل
الفقهی ''بہت اہم ہے، جودوجلدوں پرشمل ہے۔ اس کتاب کے آٹھ ایڈیشن جیپ بچکے ہیں۔ چوتھا
ایڈیشن پہلے سے زیادہ تنقیح تحقیق پرشمل تھا۔ بعد میں ای کاعس جھایا گیا ہے۔ مصطفی زرقا کی کتاب
''مد حل الی نظریة الالنزام فی الفقه الاسلامی '' کے بھی پانچ ایڈیشن آپ کے ہیں۔ ان کی ایک
اور کتاب عقد کتے کے موضوع پر 'العقود المسماة '' کتام سے شہرت حاصل کر بھی ہے۔ یا در ہے
کہ پروفیر زرقا کی کتاب 'عقد المتامین وموقف الشریعه منه '' بھی گی مرتب شاکع ہو بھی ہے۔

#### 6\_ ملكية الأرض في الإسلام:

سیدابوالاعلی مودودی کی یہ کتاب 1976ء میں وشق کے مکتب الشباب المسلم سے اور پیم کویت کے دار القلم سے شاکع ہو چک ہے۔

#### 7. مدى حرية الزوجين في الطلاق:

ڈاکٹر عبدالرحمٰن صابونی کی ہے کتاب1382 ھیں دوجلدوں بیں شاکع ہوئی تھی۔ان بی کی ایک کتاب''شوح قانون الاحوال الشخصية السودی''مجی ہے۔

#### 8 . فصول من الفقه الإسلامي العام :

وَّاكْرُ مُحْرُوْرَى فَيْسَ اللّهُ فَاسَكَابِ مِسْ غَصَب، احباء الارض المعوات، صيد، شفعه، قسمت، حقوق الارتفاق، رهن، مزارعت، مساقات، مغارست، جنايات، فبانح، اضحيه ،حظر واباحت يربحث كي بريكاب يزيما تزك ايك جلام 1976ء من جامد ومثل كتب خاند سي شائع بوكي تقى مولف فركور كي ايك كتاب "السمسنسولية من بالفقه والقانون" بحى ب

326 منتن ومذوين كاطريقه كار

9- الشركات في الفقه الإسلامي ، بحوث مقارنة:

فیخ علی الخفیف کی ریمکاب1922ء ش قاہرہ کے ایک ادارہ صعصد السنوامسات العربیدہ العالمیہ سے شائع ہوئی تھی۔

10۔ التعبیر عن الإرادة في الفقه الإسلامي عدراسة مقارنة بالفقه الغربی: و التعبیر عن الإرادة في الفقه الغربی: و التعبیر و التعب

11\_ آثار الحرب في الفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة:

وُاكْرُوهِية السزحيد السزحيد الي كايركاب دوسرى مرتب بود سائزى ايك جلد من ومثق كم مكتبه حديثيه سه 1385 ه من الله بولى ب و اكثر وبيرى ايك كآب "الفقه الاسلامى فى اسلوبه الجديد" ووجلدول من جيى ب بها جلد من بيع ايجاد ، شركات ، ايمان ، نذود اور كفارات بربحث كاكن ب اوردوسرى جلد من عقود ، امانات ، مصالحات ، عقود التوثيق ، عقوبات شوعيه ، قضاء ، طرق الاثبات ، جهاد اوراس كتوابع بربحث كاكن ب يكاب ، مقوبات شوعيه ، قضاء ، طرق الاثبات ، جهاد اوراس كتوابع بربحث كاكن ب يكاب ومثق كوارا اكتب سه 1387 هم شائع بوكن من موفق قي المسنولية المدنية والجنائية فى الشرعية "اورا يك كتاب" نظرية المصمان أو احكام المسنولية المدنية والجنائية فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى " بحى بودش سه 1379 هم شائع بوئ تنى -

12 الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانون:

ڈاکٹرفت حی الدوینی کی بیکتاب ہوے سائز کی ایک جلد میں جامعہ مشق کے مطبعہ سے 1386 ھٹل شائع ہوئی تھی۔

13- الدررالمباحة في الحظر والإباحة:

شیخ محلیل بن عبدالقادر الشیسانی النحلاوی کی یکاب محسعدربانی (م1967ء) کی تطبق کے ساتھ دوسری مرتبددشت کے مطبعہ الآداب والعلوم سے شائع ہوئی تھی۔

14 الفرقة بين الزوجين ومايتعلق بها من عدة ونسب:

يردفيسرعلى سب الله كاب كاب 1387 حش قابره كدن الفكر العربي عائل بوئي

المستحقيق وتدوين كاطريقة كار

#### 15- الحج والعمرة في الفقه الإسلامي:

واکثر نورالدین عترکی ایک انتهائی عده اور جامع کتاب ہے، جس میں جغرافیائی تصویروں كے ساتھ وضاحت بھى موجود ہے۔ رہے كتاب حلب كے المسكت العوبيه سے شائع ہوئي تقى۔ ۋاكثر نورالدين كي ايك اوركتاب "من هدى النبي مَا يُشْيَعُ في الصلوات الخاصة الجمعة، الوتر، التراويح، العيدين، المسافر، الاستسقاء، الكسوف، المحاربين، المويض. الجنازه-الاستحاره،التسبيع" وارالفكر = 1390 من شائع بوئي تمي مولف فركورى كاايك كتاب "ماذا عن المعرأة "بم ب جوملب ك مكتبه الهدى سے 1390 ه ش شاكع بوكي تقي \_

16 محاضرات في الفقه المقارن:

ڈاکٹر محسعید بوطی کی بیکتاب دارالفکرسے 1390 میں شائع موئی تھی۔

#### 17\_ فقه الزكاة:

ڈاکٹر پوسف قرضاوی کی بیا کتاب بڑے سائز کی دوجلدوں میں ہے۔ آپ ہی کی ایک كتاب العباشة في الاسلام "أيك جلاص موسسه الرمساله ي حيب حكى ب- تدكوره بالا كتب كعلاوه جديد فقهي مباحث مين معرك المداد القومسه في رساكل كاشكل مين مندرجي ذيل اہم کتب کی اشاعت کی ہے:

- احكام الأولاد في الاسلام ،شيخ زكريا برى: \_18
- التكافل الاجتماعي في الاسلام ،شيخ محمد أبو زهره: -19
- الميراث والوصية في الاسلام ،محمد زكريا برديسي: \_20
  - العلاقات الدولية في الاسلام: -21

ي خمراً بوزېره کې پيه کتاب1384 ه ميںمعرے شاکع ہوئی۔

اصول فقه اورتاریخ تشریع کی اہم کتب:

ا مام محد بن ادرلیں شافعی علیہ الرحمہ (150-204 ھ) کی بیر کتاب شیخ احمر محمد شاکر کی محقیق

کے ماتھ معرے شائع ہوئی ہے۔

2- كشف الأسرار على أصول البزدوي: .

عبدالعزيز بخاري (م330هـ) كي ميركتاب1307 ديمين چارجلدون مين شاكع موتي تقي

3- كتاب المعتمد في أصول الفقد.

ابو الحسين محمد بن على بن طيب بصرى معتزلى (م426ه) كى يركاب محمد معتزلى (م426ه) كى يركاب محمد حيدانلد محمد بالفرنسي للدراسات العربية سي بوي ما تركى دوجلدول ش (1384,1385هـ) ش شائع بوئي تحى ـ

#### 4\_ الأحكام في أصول الأحكام:

محدین علی این حزم کی بیر کتاب شخ احد محد شاکر کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں 1345 ھیں۔ شائع ہوئی تھی۔

#### 5- المستصفى من علم الأصول:

امام ابوحاد غزالی کی بیرکتاب قاہرہ سے 1356ھ شیں شاکع ہوئی تھی۔اس طرح مولف خرکورکی 'المصنحول من تعلیقات الأصول '' پہلی مرتبشخ محدیثوکی تحقیق کے ساتھ 1390ھ ش شاکع ہوئی تھی۔

6\_ الإحكام في أصول الأحكام:

على بن محمآ مدى (م 631ه) كى بيركتاب 1322 ھيس چارجلدوں بيس شائع ہوئي تقى۔

7- المسودة في أصول الفقه:

مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبدالله بن تیمیه (م 652ه) کی اس کتاب میں ان کے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے شاب الدین عبدالحلیم بن عبدالسلام (م 682ه) اور پوتے شیخ الاسلام تقی الدین احد بن عبدالحمید کی تحقیق کے عبدالحمید الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1384 ھیں مصرے شائع ہوئی تھی۔

8. قواعد الأحكام في مصالح الأنام:

عزالدين عبدالسلام (م 660ه) كى يه كتاب ايك جلديس معرس شائع موني تقي -

9\_ أصول الفقه:

فی الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیه (م728 ه) کی بیکتاب ان کے جملہ فاوی کے ساتھ

(329 عن کاطریقه کار کاریقه کار کار

بزے سائز کی دوجلدوں میں 1382 ھیں شائع ہوئی تھی۔

10 ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين:

محمہ بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ (م 751ھ) کی میہ کتاب مصرے چارا برزاہ میں 1374ھ میں ثبائع ہوئی۔

11 الموافقات في أصول الشريعة:

امام ابواسحاق ابراجیم ابن موی شاطبی (م 790 هه) کی سیکتاب جار جلدول مین معرے شائع ہوئی تقی

12\_ مسلم الثبوت:

مجة الله بن عبدالشكور (م 1119 هـ) كى يه كتاب مصر يدويوي جلدون مين شاكع موتى تقى \_

13 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:

محدین علی بن محد شوکانی (م 1250 هه) کی بیجامع اور مختفر کتاب ایک جلدیس 1349 هیل مصر سے شائع ہوئی۔

14\_ تاريخ التشريع الإسلامي:

رروفیسرعبداللطیف بیلی مجدعلی سالیس اور محد یوسف بریری کی میرکتاب تیسری مرتبدقا بره کے مطبعه الاستقامه سے 1365 میں شائع ہوئی تھی۔

15 - تاريخ التشريع الاسلامي:

چودھویں صدی کے معردف عالم شخ محد نصری کی بیکتاب کی مرتبہ شائع ہوئی۔ تیسری بارمسر سے 1358 ھیں شائع ہوئی تھی۔

16 مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه:

استاذی عبدالوحاب قلاف کی بیر کتاب مصرک دار الکتاب العوبی سے 1955ء ش شاکع ہوئی تھی۔ دراصل بیر کتاب ان کے ایسے کی پھرز کا مجموعہ ہوانہوں نے مسعهد المدر اسسات العربید العالید کے طلب کو 1954ء میں دیئے تھے۔ مولف ندکور کی اصول فقہ میں کھی ہوئی کتاب ''خیلاصہ تساوید النشریع الاسسلامی '' بھی کی بارچیپ چکی ہے۔ اس کا ساتواں ایڈیشن 1376ء میں معرے چھا تھا۔ اس کتاب کی آسائی اور تیمیر کی مہولت کے پیش نظر اسے مبتد کین کے 330 معتبين ومذه ين كامل يقة كار

لتے بہترین شار کیاجاتا ہے۔

17- أصول الفقه:

في محمد ابوز بره كى بيكتاب معرى 1377 ه يس شائع موتى \_

18- أصول التشريع الإسلامي:

استاذعلی حسب الله کی میرکتاب کی مرتبد شاکع ہو چکی ہے۔ اس کا تیسراایڈیشن معرے مکتبه دار المعاد ف سے 1383 حرص شاکع ہوا تھا۔

19 محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي:

وُاكْرُمْ مِي يُسِفُمُونَ فِي يَكِمُرُومَ هِلْ اللهِ السالة العولية العالية كِطلبَوجامعة اللول العوبية العالية كطلبوجامعة اللول العوبية من وين تقديد يكم ون كتاب كاريخ المعوبية من وين تقديد المن كاب كاريخ المفقة الاسلامي "كاساس بن جوقا مره كردارا لكتب سن 1378 من شائع موقى تقيد

20 محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء:

استاذی نظیم الحقیف کے ال میکرز کا مجورے جوانہوں نے جسامسد الدول العوبید کے طلب کود سے درمیانے سائز کی ایک جلد العوبید کے طلب کود سے تقے۔ یہ کتاب 1375 حیث قاہرہ سے درمیانے سائز کی ایک جلد میں شائع کی می ہے۔

21 - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان:

جامعداز ہر کے شیخ محد خطر حسین (1874-1958ء) نے اس کتاب میں انتہائی وقیق اور علمی بحثیں کی ہیں۔اس میں انہوں نے من جملہ دوسر در موضوعات کے مندرجہ ذیل موضوعات برقلم افھایا ہے:

إر الإجتهاد في أحكام الشريعة

النبناء الشريعة على حفظ المصالح ودرء المفاسد

س-الأصول النظرية الشرعية:القياس، الإستصحاب، مواعاة العرف، سد الذوائع، المصالح، الاستحسان.

الحكمة التشريعي

٥-النسخ في الشريعة

م المعتمقين ومدوين كالمريقه كار المسلمات

٧-صحيح البخاري وأثره في حفظ الشريعة

بیر کتاب دمثق کے مطبعہ تعاویہ ہے 1391ھ پی علی رضا تولی کے تعاون سے شاکع اُن تھی۔

22- النسخ في القرآن الكريم:

ڈ اکٹر مصطفی زید جو جامعہ قاہرہ کے کھلیة دار العلوم عن استاد بیں ،ان کی بیاع می کتاب معرکے دار الفکو سے 1383 ھیں بڑے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

23 مدخل الفقه الإسلامي:

و اکر محدسلام مدکور جو جامعة قاہرہ کے تحلید المحقوق کے استاذیبی، انہوں نے اس کتاب میں شریعت اسلامی اور اور اور فقہ میں شریعت اسلامی اور ان کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فقد اسلامی کے اطوار ومراحل اور فقہ اسلامی میں مصاور احکام اور ان سے احکامات کے استنباط کے طریقوں پر بحث کی ہے۔ اس کتاب کا ایک باب احکامات شرعیہ کا انسانی مصارفح اور معتبر مصارفح کے ساتھ اور تا اور کا میان مجمی ہے۔ یہ کتاب قاہرہ کے اللہ اور القومید للطباعة و النشو سے 1374 ہیں شائع ہوئی۔

24 تفسير النصوص في الشريعة الإسلامية:

جامدوش کے کلید الشرویع ارتبات ذاکر محدادیب صالح کی بر کتاب وسیج اور عمی مختی کی حامل ہے، اور اس میں اصلیمین کے نزویک الفاظ کی دلالت پر بحث کی گئی ہے۔ برکتاب 1964 میں دشت سے شائع ہوئی تنی ۔

25 مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط:

مؤلف فدكور كى يدكماب 1967ء من دعش كے مطبعه تعاونيه سے شائع مولى تقى

26 ضوابط المصلحه في الشويعة الاسلامية:

جامعدد مثن کے استاذ ڈاکٹر جھر سعید دمضان بوطی کی ریر کمّاب دمشق کے السم سکتیسے الا موید نے 1386ھ میں شائع ہوئی تھی ۔

27 أصول الفقه:

جامدومش كاستاذ داكرعبدالرحن صابونى كى يركياب عامد طب ك كلية الحقوق



#### Arabic Dictionaries

#### - كتاب العين:

منت ويدوين كاطريقة كار<sup>.</sup>

خلیل بن احد فراہیدی (م 160 ھ) کی بیر کتاب عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری ہے۔مولف نے اس افعاد کیا جائے ۔انہوں نے اس جم کی سے مولف نے اس جم کی سے مولف کے اس جم کی سے مسلسلہ میں تین بنیادی اصولوں کوسامنے رکھا ہے:

اصول اول) الغاظ الفت كى حروف كيمطابق ترتيب:

انہوں نے اپنی طرف سے ایک نظام صوتی وضع کیا ہے۔ حروف کا یہ صوتی نظام ان کے خارج کے مطابق اقصی ملت پر کیا ہے۔ کتاب الحقین المصی مطابق اقصی ملت پر کیا ہے۔ کتاب الحقین میں حروف کی تربیب نظام صوتی کے مطابق مندرجہ وَ مل طریقہ پر ہے " ع ح ہ خ غ ق ك ج الحین میں حروف کی تربیب نظام صوتی کے مطابق مندرجہ وَ مل طریقہ پر ہے " عام خلیل نے اپنی کتاب كوان من ص ص س ز ط ت ظ ذ ث د ل ن ف ب م و اى ء " امام خلیل نے اپنی كتاب كوان حروف کی تعداد کے اعتبار سے محتقف اقسام میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے مرحرف کا نام كتاب ركھا ہے، اور كتاب كا تاريخ كا تا م كتاب ركھا ہے، اور كتاب كا تاريخ كا تاريخ سے ہوتا ہے۔

احسول شانمی) میصرفی بناؤل کااصول ہے۔ لیتنی الفاظ کے صینوں کااصول ہے۔ الفاظ بھی ثنائی ہوتے ہیں بہمی ثلاثی بہمی رباعی اور بھی شماسی۔

اصول قالث) یہ مبدأ تقلیب ہے۔ یعنی حروف مادہ کی جگہ کوتیدیل کردینا، مثلاً "کتب" کے مادہ کی تقلیب کے بعد مندرجد فریل حراکیب وجودش آتی ہیں: سجست، بعث، بحث، تحب، تسک کی متعلق علماء نے تقلف شم کا کلام کیا ہے، اور اس کے بارے میں مخلف شم کی تسک کا کلام کیا ہے، اور اس کے بارے میں مخلف شم کی آراء پیش کی ہیں ۔ اس بارے ہیں بھی بحث ہے کہ بیاما خلیل کی کتاب ہے یاان کے شاگر دلیت بن مظفر کی ۔ بہر حال عربی زبان میں کھی گئی لغات پر کتاب العین کا گہرا اثر موجود ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بیم کی ربان کی سب ہے کہ لئت ہے۔

2- `جمهرة اللغة:

اس كتاب كوابو بمرجمه بن حسن بن دريد الازدى (م 321 هه) نے تاليف كيا ہے \_مؤلف

ع تعتب و تدوين كاطريقه كار

ندکورکا مقعد برتھا کہ وہ اس کماب ش عربی زبان کے ان الفاظ کو جمع کرویں جو کشر الاستعال ہیں۔ ای وجہ سے انہوں نے ان الفاظ سے مرف نظر کیا جو لفات تا درہ یا خریبہ میں شار ہوتے ہیں۔ ابن درید نے امام ظیل کی کماب العین کی تالیف کے طویل عرصہ بعد جمع ہو گاور تیب دیا۔ وہ امام ظیل کی کماب العین سے بہت متاثر تنے ، لین وہ بجھتے تنے کہ اس میں وضع کر وہ الفاظ کی تخارج حروف کے لجاظ سے ترتیب بہت مشکل ہے ، جس کی وجہ سے بید کتاب مہل الاستفادہ نہیں ۔ البندا ابن درید نے اس منج کو آسان کرنے کی غرض سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور مخارج کے لحاظ سے حروف کے بارے میں امام ظیل کرنے کی غرض سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور مخارج کے لحاظ سے حروف کے بارے میں امام ظیل کے نظام کو افقیار نہ کیا۔ لہذا آپ نے ترتیب بمواد کی کانٹ جھانٹ اور ابواب کی تقدیم پرامام ظیل کے معروف ہے ۔ لیکن وہ کتاب کی جمع و ترتیب بمواد کی کانٹ جھانٹ اور ابواب کی تقدیم پرامام ظیل کے جروی کی ہے۔ مطرز پر بی چلے ہیں۔ ہم و کی تھتے ہیں کہ این درید نے وہ اصولوں میں امام ظیل کی پیروی کی ہے۔ مطرز پر بی جلے ہیں۔ ہم و کی تھتے ہیں کہ این درید نے وہ اصولوں میں امام ظیل کی پیروی کی ہے۔ مونے والی تراکیب کو دکر کرنا۔ جسم ہو قاللغہ حید رہ بادد کن سے 1344 ھے 1351 ھے 1351 ھے کہ شائع ہوتی رہی ۔ ان کام تقدم نے کر کوی (F. Krenkow کے انکاماتھا۔

#### 3 مقاييس اللغة:

ابوالحن احدین فارس بن زکریا (م 395 ھ) کی بیتایف ہے۔مولف ابن فارس کے نام ہے مشہور ہیں۔اس جم کی فرض لفت کے مسائل ہیں ہے ایک وقتی اور مشکل مسئلہ کوذکر کرتا اور اس کی شخصین کرتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے: ''ایک ماوہ کے تمام معانی کے درمیان پائی جانے والی ایک اصل مشترک ہے''۔اس موقع پر ابن فارس کی رائے بیٹھ بری کدا یک معنی اساسی ہوتا ہے یااصل واحد ہوتی ہے یاا کثر اوقات ایک ماوہ فتلف معانی اور مختلف صیغوں ہیں مشترک ہوتا ہے۔انہوں نے اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر کھا، اور اس سلسلہ ہیں سی بلیخ فر مائی ۔یہ کتاب اول سے آخر تک ایک علی لیے، اور اپنی جم کواسی مسئلہ پر لکھا، اور اس سلسلہ ہیں سی بلیغ فر مائی ۔یہ کتاب اول سے آخر تک ایک علی بر بان ہے، جے ابن فارس نے اس ہی مبدأ تقلیب کورک کیا علی الشلائی '' کے اثبات کے لئے پیش کیا ہے۔ ابن فارس نے اس ہیں مبدأ تقلیب کورک کیا ہے، جے امام ظیل نے ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک مبدأ ایجاد کیا ہے اور وہ ہے، جے امام ظیل نے ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک مبدأ اور وہ اس طرح کہ '' مقاییس کی ہر کتاب کو ایس کی ہر کتاب کو ایس کی کر تیب ہی حروف سے ساتھ دور ان کا مبدأ اور وہ اس طرح کہ '' مقاید نے ہرکتاب کو ایس کی کر حرف سے میں وہ حرف آتا ہے جس پر اس کتاب

ر 🖹 تحقیق و مدوین کا طریقه کار کی بنار کی گئ ہے، اور اس کلم کا دوسراحرف وہ ہے جوحروف ہجا کی ترتیب کے مطابق اس کے بعد آتا ب، ندكر حرف الف، اوروه ببلاح ف ب، مثلا كتاب المجيم لفظ "جع" ي شروع موتى ب، يعنى اس لفظ ہے جس کا پہلا حق وجیم "اور دوسرا حرف" ما" ہے، پھروہ لفظ لائے جس کا پہلا حرف جیم اور دوسراحرف دال ہے۔ ابن فارس ای طریقہ پر ملے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ حرف 'یا' پر پہنچ تو پھر عودكيا اورايسے كلمات لاسے جن كايبلاحرف ' جيم' اور دوسراحرف' الف' سے، پھروہ الفاط لاسے جن کادوسراحف 'نیاء' اور پھر دوجن کادوسراحرف ٹاء ہے، اورای طرح بیدور بھل کیا ہے۔ مسعب جسم مقاييس اللغه مبلى مرتبد 1371 هي استاذ عبد السلام محد بارون كالتحتيق كيماته جي جلدول مي شائع ہوئی تھی۔

ايوتعراساميل بن جادالجوبرى (م397ه) كي يتجم كتاج الملغة وصبحاح العربية" كنام بموسوم باوراختمارأات اسحاح"كها جاتاب بيلفظ بكسرالعاد بمى منقول براس مورت من وميح" كى جمع بوكا اوربق الساديمى اس مورت من يميح كمن ين بوكا علامه جو بری نے اس کتاب میں صرف ان الغاظ کو مجلہ دی ہے جو خالعتاً عربی ہیں ۔اور جن کی صحت ثابت شدہ ہے۔اوردوسرےالفاظ کے ذکرےام اِس کیا ہے،ای وجدے اس لغت کا جم بہت چھوٹا ہے۔ امام جو ہری نے محاح کوحروف ہجاء کی بنیاد پرتر تیب دیا ہے، اورا سے حروف ہجاء کی ترتیب کے مطابق اٹھا کیس ابواب میں تقتیم کیا ہے۔ان سے ہرحزف ایک باب ہے اور پھر تمام ابواب کوا تھا تیس فسول میں تعلیم کیا ہے، پس الف مجوز اس کا پہلا باب ہے اور 'یا' 'کتاب کا آخری باب ہے۔

اس كتاب كے بارے ميں يہ بات محوظ خاطرر ہے كەعلامد جو برى نے الغاظ كو ہر باب ميں ان كآخرى حف كاعتبات تيب ديا بدك بهلم حف كاعتبار سيدين ووترتيب من آخری حرف کود کیھتے ہیں ندکہ پہلے حرف کو، جیسے کدان سے پہلے معزات کا طرز عمل تھا۔

اس دجرے ہم ویکھتے ہیں ہیں کرمحاح میں لفظان قرا " باب ہمرہ میں ہے ندکہ باب قاف س اورلفظ و کتب باب بامیں ہے شرکہ باب کاف میں لفظ و است السام اللہ است نہ کہ باب ہمزہ میں ۔ بیطرز امام جو ہری کی ایجا و ہے۔ محاح میلی مرتبہ دوجلدوں میں قاہرہ کے مطبعہ بسسولائى سے 1292 ھە يىل شاڭ موڭى تقى - كىردوسرى مرتبدا جىرعبدا لغفور عطارى تحتىن كے ساتھ 1952 ھاور 1957 ھ میں شائع ہوئی تھی۔

عقیق دیدوین کاطریقه کار کیا

5- لسان العرب:

یدفت جمال الدین ابوالفعنل محرین کرم (م 711 مد) کی ہے جواین منظور افریقی کے نام سے معروف ہیں۔ان کی معجم نسان المعوب عربی زبان کی سب سے زیادہ جامع اور شوام سے بحر پورجم ہے۔ان کی اس لفت کی خصوصیات میں سے ایک بات ریمی ہے کہ وہ روایات متعارف کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اتو ال کوتر جے وسیتے ہیں۔

امن کے ساتھ ساتھ وہ الغاظ سے مشتق ہونے والے اساء اشخاص، اساء قبائل اور اساء امکنہ کو بھی فراموں ترین کرتے۔ اس اعتبار سے اس لغت کو نفوی وادبی انسائیکلوپیڈیا کی حثیب حاصل ہے، کیونکہ اس کاعلی مواد، اس کااحاط الغاظ اور جا معیت ووسعت بے مثال ہے۔

لسان العرب بہلی مرتبرقا ہرہ کے طاقہ بولاق کے مطبعہ امیریہ سے 1308 دیس بیس جلدوں میں شائع ہوئی تھی، پھر بیروت سے 1955 میں پندرہ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس طرح بیروت سے بی 1969ء میں دلسان العرب سے شائع ہوئی تھی۔

#### )- القاموس المحيط:

مجدالدین ابوطا برجح بن یعقوب فیروز آباوی (م 816 هے) نے یہ کتاب بین کے علاقے زبید میں ترتیب دی۔ پھراسے بین کی دولت رسولیہ کے باوشاہ اسا عمل بن عباس کی فدمت میں پیش کیا۔ فیروز آبادی پہلے تو ایک مفصل اور جامع بھی کھیے کا ارادہ رکھتے تھے، پھران سے گزارش کی گئی کہ دہ اس کو خضرا نداز میں تصیب، البغا انہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ الفاظ کو جے کریں اور الفاظ کا احاظ کریں۔ اس کتاب میں وہ تمام الفاظ آجاتے ہیں جولسان العرب میں موجود ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں مولف نے نفت کی دو مشہور کتابوں کو سامنے رکھا ہے، العرب میں موجود ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں مولف نے نفت کی دو مشہور کتابوں کو سامنے رکھا ہے، الکہ ابن سیدہ کی '' المعباب المنہ حکم '' اور دو سری صفائی لا بوری (م 650 ھے) کی کتاب ''المعباب السواحب ''۔ علامہ فیروز آبادی نے اس کتاب کی ترتیب میں علامہ جو ہری کی اجاع کی ہے، لیکن ان کا اشعار کہا دو تو کہ اس کتاب میں اختصار کو عرفظ رکھا جائے ، للبذا انہوں نے اپنی اس جھم کو عربی اشعار کہا دو تو ادب سے خالی رکھا۔ اس طرح انہوں نے ان کلمات میں اختصار سے کام اشعار کہا دور ان کے لئے رموز کا استعال کیا جرف '' آب کو تربی جگہ لیا جن کا شرح قاموں میں کرار ہور ہا تھا، اور ان کے لئے رموز کا استعال کیا جرف '' آب کو تربی کی جگہ استعال کیا جرف'' آباد کی جگہ استعال کیا جرف '' کو جع کی جگہ استعال کیا ، جرف '' م'' کو معروف کی جگہ استعال کیا ، ورف کی جگہ استعال کیا ، جرف '' کو جع کی جگہ استعال کیا ، جرف '' می کو معروف کی جگہ استعال کیا ، ورف کی جگہ استعال کیا ، حرف '' م'' کو جع کی جگہ استعال کیا ، حرف '' م'' کو معروف کی جگہ استعال کیا ۔ ورف

فیروزآبادی کی قاموں کی امتیازی خصوصیات یہ بین کہ انہوں نے اس بین پودوں ، جلی برزی بوئیوں اور مختلف علوم کی اصطلاحات مثلاص فی وفقہ وعود فقہ وعروض وغیرہ کی وضاحت کردی ہے۔ اس طرح صاحب قاموں نے صحاب، تابعین ، محدثین اور فقہاء وغیرہ کا تعارف بھی کروایا ہے، جبہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے اصحاب لغامت صرف شعراء اور باوشاہوں کے ذکر پری اکتفاکر تے ہے۔ اس جم بین اماکن اور شہروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ علماء نے ''قاموں'' کو بہت ایمیت دی اورای کی محتلف شروحات اور تعلیقات بھی کھی ہیں۔ ان میں سب سے متازنام احمد قارس الشدیات (1887ء) ''المسج اسو س علمی القاموس '' کا ہے، اوراس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصفیریاک و ہندسید محمد مرتضی زبیدی علمی الفاموس '' کا ہے، اوراس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصفیریاک و ہندسید محمد مرتضی زبیدی کی ' تناج العووس '' ہے۔ القاموس المحبط ہو لاق سے 1272 سے شرق ہوئی تھی۔ طب سے 1952ء میں اور چھی مرتب قاہرہ کے مکتبہ شجار ہے سے 1954ء میں شائع ہوئی تھی۔

## 337

7- تاج العروس:

سے کتاب محب الدین ، ابوالغیض ، محد مرتضی حین بگرای زبیدی کی ہے۔ ان کی نبیت زبیدہ کی طرف ہے جو یمن کا ایک شہر ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی کا مسکن بھی بھی تھا اور انہوں نے اس جگہ قسام وس محصط کلمی تھی ۔ سید محر مرتضی زبیدی کا اصل وطن بندوستان کا علاقہ بگرام تھا۔ پھر آپ کین چلے گئے ، اور ایک عرصہ تک زبید بیس قیام پذیر رہے اور اس کی طرف مفسوب ہوئے ، پھر معر تشریف لائے اور قاہرہ بیل سکونت اختیار فر مائی اور یہاں 'نسباج السعووس من جو احسر الفاموس '' کور تنیب دیا اور 1205 حد (1790ء) بیل بیس انتقال فر مایا۔ زبیدی من خرالز مان بیل الفاموس '' کور تنیب دیا اور 1205 حری اور بروی لفت شار ہوتی ہے۔

زبیری نے المقاموس المععیط کا میج وطریقداور ترب کواختیار کیا۔ اس نے قاموں کے متن کوقوسین کے درمیان نقل کیا ہے، اور پھر شواہد دروایات اوراضافات کی کثرت کے ساتھ اس کی شرح کی ہے۔ این منظور کی لسان المعوب زبیری کے لئے ایک بڑامرج تقی نہیدی اپنی تناج العووس میں ایک بہت بڑے نفوی عالم کی حیثیت سے تمودار ہوتے ہیں، اوران کی تساج السعووس اپنی شخامت ، مواد کی کثرت، اصاطم فردات ، فنون ومغارف اورعلوم کی جامعیت میں نسان العوب سے فائن نظر آتی ہاور شاید بھی دیا ہے۔ میں میں است بر تیان ہیں۔ شاید بھی دیہ ہے کہ عرب علاء صاحب تان کو کسی طرح فرز ند برصغیر مائے بر تیان ہیں۔

پہلی سرتہ 'تاج العووس ''1287ھ مطبعہ و ھبیہ ،معرب تاقص صورت میں پانچ جلدوں میں شائع کی گئی۔دوسراطبعہ دی جلدوں میں مطبعہ حید بعہ سے 1307ھ میں شائع ہو الچرکویت سے استاذ عبدالستاراح فراج کی تحقیق کے ساتھ بائیں جلدوں میں 1965ء میں اور استاذ علی شیری کی تحقیق کے ساتھ داو الفکو، ہیروت سے 1994ء میں شائع ہوئی۔

### فقه اللغة كى ابم كتب

#### - إصلاح المنطق:

اس كتاب كوابد يوسف يعقوب بن اسحاق المسروف با بن سكيت (م 244 هـ) نے تاليف كيا ہے۔ آپ كونكدوه اكثر اوقات خاموش رہتے كيا ہے۔ آپ كونكدوه اكثر اوقات خاموش رہتے ہے۔ كيا ہے كان كيا صلاح كرنا، بول جال ميں تھے۔ كتاب كانام كتاب كے مقصد كى طرف اشاره كرتا ہے، يعنى زبان كي اصلاح كرنا، بول جال ميں

المعتقن ومذوين كامل يقد كام

درست اسلوب کی طرف رہنمائی کرنا اور کن اور کلام میں اغلاط کی اصلاح کرنا۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ایک باب سے شروع کیا جس کا نام'' باب بقعل و فیول باختلاف معنی'' رکھا اور باب کے شروع میں لکھا:'' الستحسمسل: وہ چیز جو بطن ماور میں یا درخت پر گلے ہوئے پھل کی صورت میں ہو، اس کی جمح احمال ہے اور''المحصل ہوہ چیز جو بشت پر یاسر برلا دی جائے''۔

ابن مسکیت صرف کے مینوں سے اساء اور افعال کے اوز ان بناتے ہیں ، اور پھر انہوں نے اس ، اور پھر انہوں نے اس ایک ابواب وضول کو ترتیب ویا ہے ، وہ الفاظ لفت کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں ان ابواب وضول کے گرد تھماتے ہیں ، یہ کتاب پہلی مرتبہ قاہرہ سے احمد محمد شاکرا ورعبدالسلام محمد ہارون کی تحقیق کے ساتھ 1969 میں شاکع ہوئی۔

#### 2\_ الخصائص:

ابوافتح عثان بن جن الازدی (م392ھ) کی تالیف ہے، این جن کوعلم التصریف میں امام و جست مانا جا تا ہے۔ آپ کے علمی رسوخ کا اندازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ آپ نے امام شیل کی کتاب العین اورا بن درید کی جمعی و اللغة میں پیش آمدہ غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ کتاب الخصائص کتاب العین اورا بن درید کی جمعی قاللغة میں پیش آمدہ غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ آگر چاس میں الیک کتام سے ظاہر ہے کہ اس میں حرفی زبان کے خصائص ہے متعلق بحث کی گئی ہے، آگر چاس میں الیک ابحاث بھی ہیں جن کا تعلق عومی صفت لفت سے ہے، بیسے تول اور کلام کے ورمیان فرق کی بحث اس کا ابحاث بھی ہیں جن کا تعلق عومی صفت لفت سے ہے البامی ، ان کے علاوہ باتی ابحاث عربی زبان ، اس کے طرح ہے بحث کہ دفت ایک اصطلاحی چز ہے یا البامی ، ان کے علاوہ باتی ابحاث عربی زبان ، اس کے فلے اور اس کے مسائل کے ساتھ خاص ہیں۔ مولف نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس کتاب کی تالیف سے ان کا مقصد لفت سے جن کی مسائل کول کرنائیس بلکہ وہ لفت کے بنیادی اور کلی مسائل یعنی اس کے فلے فیواضے کرنا جا جے جیں۔

جب ابن بن محی مرفی یا لغوی مسئله بین بحث کرتے ہیں تو اس میں بحث اس کی ذات کے اعتبار ہے بیس بیک مرفی یا لغوی مسئلہ بیل بحث کرتے ہیں تو اس میں بحث اس کی ذات کے اعتبار ہے بیس بلکدا ہے ایک دومر لغوی مسئلہ تک بینچنے کے لئے ذریعہ بناتے ہیں مثلا انہوں نے کلام اور تول کے درمیان فرق کو بیان کرنے کی بحث کا آغاز '' قول' قول' کے مادہ کی تصریب ہیں۔ پھر انہوں نے پھر اسکی تقلیبات کو ذکر کیا۔ بیتھ کہ ان تمام الفاظ میں عربی ادراس بتجہ پر پنچ کہ ان تمام الفاظ میں ادر کی ادر اس بتجہ پر پنچ کہ ان تمام الفاظ میں ادر کر کہ ان تمام الفاظ میں دور ہے۔ پھر انہوں نے لفظ ''کلم'' کی تصریفات و تقلیبات کو ذکر کیا جیے:

عقق ومدوين كاطريقه كار

''کلم، کسل، لکم، مکل، اور ملك' اور پران تمام کامشترک منی' شدت وصلابت' کی صورت مین نکالا۔

ابن جنی نے اس خلیل و تجزید کا بین خلاصد تکالا کہ کلام وہ افظ ہے جوانی ذات کے اعتبار سے مستقل ہوا ورمنی کا فائدہ دے اور تحوی اسے ' جسل' سے تجیر کرتے ہیں۔ اور تول کی اصل بہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے جس کی ادائیگی کے وقت زبان کو حرکت ہو خواہ دہ کھیل ہویا ناقص ، اس بنا پر قرآن مجید کو کلام اللہ کہا جاتا ہے ، قول اللہ تہیں کہا جاتا ۔ کتاب الحضائص اپنے لغوی موضوعات کی مجرائی جحقی میں منطقی اسلوب کی آمیزش ادر مولف کی ثقابت و حفظ کی بنیاد پر فقہ اللغة کی کتابوں میں ایک عظیم مقام کی حال ہے اور عمر حاضر میں بورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ مقام کی حال ہے اور عمر حاضر میں بورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ کرتی ہے۔ کتاب الخصائص کا جزواول 1913ء میں قابرہ سے شائع ہوا تھا اور پھر دارا لکتب سے محمد کی خابر کی تحقیقات کے ساتھ 1952ء سے 1955ء میں قابرہ سے شائع ہوا تھا اور پھر دارا لکتب سے محمد علی نجار کی تحقیق کے ساتھ 1952ء سے 1955ء میں قابرہ سے میں سے کتاب شائع ہوتی رہی۔

#### 3\_ المنصف:

ابوالغ عثان بن جن ازدی (م392ھ)نے اس کتاب میں ابوعثان مازنی بکیر بن بتیہ (م236ھ) کی محتسباب النسھسریف کی شرح کی ہے۔ ابراہیم مصطفیٰ اورعبدالله امین نے اس کتاب پڑھتین کی ہے، اوریہ 1954ء میں مصرکے مطبعہ حلبی سے شائع ہوئی تھی۔

#### 4\_ الفروق اللغوية:

ابوہلال حسن بن عبداللہ بن سبل عسری (م 395 ھ) نے اپنی اس کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے: ' میں نے علوم کی جرنوع اور آ داب کے جرفن میں تصنیف کی گئی الی کتابوں کود یکھا ہے جواس علم وفن کی اطراف و جوائب کا اصاطہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن مختلف قریب المعنی الفاظ کے فرق پر جھے اسی کوئی کتاب نہیں مل کی مثل علم و معرفت، فظائت و ذکاوت، ارادہ و مشیت، فضب و خط ، خطاء و فلط ، کمال و تمام ، حسن و جمال اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کے درمیان با ہمی فرق کیا ہے ۔ میں نے اس کتاب میں تطویل و تقعیم کونظر اعداز کر کے اس کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اس میں ان الفاظ کوذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں ، فقہا و دشکھین کی عبارتوں میں اور لوگوں کی باہمی کوئٹو میں استعال ہوتے ہیں۔ لہذا میں نے غریب اور تا در الفاظ کوذکر کرکے اس کتاب کو بے خطویل نہیں بنایا تاکہ کتاب ورمیانی حالت میں رہے اور بہترین امور درمیانے ہی ہوتے ہیں''۔ یہ طویل نہیں بنایا تاکہ کتاب درمیانی حالت میں رہے اور بہترین امور درمیانے ہی ہوتے ہیں''۔

340 محتن وتدوين كاطريقه كار

يكتاب 1353 هناس قابره سے اور 1393 ه/ 1973 ويل بيروت سے شائح مولى تقى ـ

#### 5\_ كتاب الصناعتين:

الوہلال حسن بن عبداللہ بن سہل عسکری (م395ھ) نے اس کتاب ہیں اوب کی وواہم اصاف شاعری واشا پردازی کا ذکر کیا ہے، اس ہیں انہوں نے بلاغی موضوعات، محسنات بدیعیه ادران کے دجوہ وفنون کا جائزہ لیا ہے اوراس سلسلہ ہیں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس بات کوتا کید سے بیان کیا ہے کہ اس میں ان کی غرض شکلین کے طرز سے دورر ہے ہوئے شعراء اوراو یا ہے کا نداز کلام کی صنعتوں کو اجا کہ کہ کہ تا ہے۔ اس میں ان کی غرض شکلین کے طرز سے دورر ہے ہوئے شعراء اوراو یا ہے کا نداز کلام کی صنعتوں کو اجا کہ کہ کہ کہ تا ہوئی تھی ، اس طرح داراحیاء السحب المعسوبية سے 1953ء اور 1971ء میں شائع ہوئی ہے۔

#### 6- الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها:

احرین فارس بن ذکر یا ابوالحسن (395ھ) نے اس کتاب کوصا حب بن عبادالوزیہ کے تالیف کیا اورائی کے بام سے اسے موسم کیا ، یہ کتاب فقہ اللغة پر لکھے کے تخلف موضوعات کا مجوعہ ہے، یہ فقہ اللغة "کے عنوان سے پہلی عمر فی تالیف ہے، ٹھالی نے بھی اپنی کتاب فقہ اللغة و سو السعسو بیدة "بیس انی کا طرزاختیار کیا ہے۔ ابن فارس نے اپنی اس کتاب بیس کی حمر کی جدت کا دعوی نہیں کیا ، بلکہ دہ اعترافی کی حریت دو اقسام کا ہوتا ہے اور تعمیل مقامی مقامات کے اختصار سے عبارت ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ علم عربیت دواقسام کا ہوتا ہے، اور تعمیل مقامات کے اختصار سے عبارت ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ علم عربیت دواقسام کا ہوتا ہے، موضوع نحو و مرف ، فقہ اللغة ، بلاغت اور بیان ہے ۔ قیم فرق کے بارے بیس بعض اجزاء بیس نقص موضوع نحو و مرف ، فقہ اللغة ، بلاغت اور بیان ہے ۔ قیم فرق کے بارے بیس بعض اجزاء بیس نقص داہمال درست ہے، البتہ تم اصلی داساس میں مطلقاً ذرہ برا بر غفلت داہمال جا ترتبیس کے فکہ اس کے بغیر کو اس کی خیل کر این کے کلام سے افذ کر کے بیان کرنا چا ہے ہیں ، اور اس کے ساتھ ساتھ دو اس حقیقت کو نمایاں کا ران کے کلام سے اخذ کر کے بیان کرنا چا ہے ہیں ، اور اس کے ساتھ ساتھ دو اس حقیقت کو نمایاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کو آن مجد عربی ناری کا خیال رکھا گیا۔

واسلوب کے اختیار میں عربی کی ویونی کے ادران کے کلام کے موافق نازل ہوا ، اور یہ کس میں جیر واسلوب کے اختیار میں عربی کی ویونی کا وارنوی رہی کا نے ال رکھا گیا۔

اس كتاب كوچار حصول بيس تقتيم كما جاسكتا ب بشم ادل ايسيموضوعات كما تحد خاص ب

🕏 شختی و تد وین کا طریقه کار

جوعر بی زبان کے ساتھ عموی طور پر معسل ہیں ۔ قتم نانی علم صرف اور صوتی ابحاث کے لئے خاص ہے۔
قتم نالث تراکیب اور تجیر کے طریقوں کے بیان پر مشمل ہے اور قتم را لیج بیس شاعری کا بیان ہے۔ یہ
کتاب اپنے اختصار کے باوجود بنیادی موضوعات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ
علامہ سیوطی نے اس کتاب کی قدرو قیت کاحق اواکیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب 'المصدز ہو ''ک
مقدمہ کے لئے ابن فارس کی اس کتاب ہے بہتر مقدمہ نہیں پایا۔ لہذا انہوں نے اسے بی من وعن نقل
کردیا، ای طرح انہوں نے اپنی کتاب کے بعض ابواب بیس اس کتاب کی بعض ابحاث کو نقل کیا ہے،
کردیا، ای طرح انہوں نے اپنی کتاب کے بعض ابواب بیس اس کتاب کی بعض ابحاث کو نقل کیا ہے،
کہ کرمی مطبعہ المعلی مدے 1328 ویس شائع ہوئی تھی، پر محت الدین خطیب نے اے
ڈاکڑ مصطفیٰ شو کی کی تحقیق و تقذیم کے ساتھ 1963 ویس ہیروت سے شائع کیا۔

#### 7- فقه اللغة وسرالعربية:

الا منصور عبد الملک بن محد بن اساعیل تعالی (م 429 هـ) نے امیر الوالفعنل عبید اللہ بن احمد بن اساعیل تعالی (م 429 هـ) نے امیر الوالفعنل عبید اللہ تذکرہ بھی کیا ہے جن کی کتاب و انہوں نے ماخذ بنایا ہے۔ مؤلف نے اپنی کتاب و تمیں ابواب میں تذکرہ بھی کیا ہے ، سیابواب معانی عامہ پر مشمل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ہر باب کوئی چھوٹی میں قصول میں تقسیم کیا ہے ، ان فسول میں الفاظ لغت کوان کی شرح کے ساتھ ذکر کیا ہے ، امام تعالی نصول میں متر ادفات کے درمیان فرق کو بھی بیان کیا ہے ، ای طرح متقارب و مشترک الفاظ کے باہمی فرق کو بھی نظراند از نہیں کیا ، اہم شعالی نے معانی کے شواد کو کرت کے ساتھ بیان نہیں کیا ، البت بعض مقامات پر قرآن و معد ہے ادراشعار سے استدلال کیا ہے۔ یہ کتاب بیروت اور قاہرہ ہے کی مرتبہ شائع ہو بھی ہے ، اس کی سب سے قدیم ادر عمدہ طباعت قاہرہ کے المصطبعة اور قاہرہ ہے کی مرتبہ شائع ہو بھی ہے ، اس کی سب سے قدیم ادر عمدہ طباعت قاہرہ کے المصطبعة الادبیة ہے 1312 ھیں ہوئی۔

#### 8 المزهر في علوم اللغة وأنواعها:

امام جلال الدين عبدالرحل بن الي بحراليوطي (م 1 91ه) كي بيركاب فقه اللغة برتاليف كي كن بيركاب فقه اللغة برتاليف كي كن كتب مسب سي جامع كتاب ب-السمسكنية الأزهد بية سي شائع موتى ،اورمحداحد جاد المولى على محد اليجاوى اورمحد الوافعنل ابراهيم كي تحقيق كساته داد احيساء السكنيب المعربية سي 1378 حربطا بق 1985 على شائع موتى في -



9- كتاب الاشتقاق والتعريب:

مشهورادیب ادر ماهر لغت شخ عبدالقادر بن مصطفیٰ مغربی (م1375هـ) کی بد کتاب

1366ھ بمطابق 1937ء ش قاہرہ سے شائع ہوئی۔

10\_ فقه اللغة:

ڈ اکٹرطی عبدالوا صدوانی کی بیکناب دور جدید میں نقد اللغة پراکسی محی کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے۔ بیکناب 1944ء میں معرے مسطیع مدالا عند مداد سے طبع ہوئی تھی، بجردوبارہ 1950ء میں بھی شائع ہوئی تھی۔

11- الأصوات اللغوية:

سدد اکثرابراجیم انیس کی کتاب ہے،اس کےعلادہ ان کی کتابیں' دلالة الالسفساظ"، "امسراد العربية" اور له بحات عربية " بھی مصر سے شائع ہو چکی ہیں، یہ کتابیں اپنے موضوع کی فیتی ابحاث پر شمل ہیں۔

12 فقه اللغة و خصائص العربية:

پردفیسر محد مبارک نے اس کتاب میں کلمات عربیکا تخلیل و نقابلی مطالعہ کیا ہے، اور تجدید وقولید کے بارے میں عربی زبان کے بنیا وی منج کو پیش کیا ہے۔ یہ کتاب لبنان کے دار السف کسر سے 1964ء میں شائع ہو کی تقی۔

13- دراسات في فقه اللغة:

ڈاکٹر صب حسی صالح کی یہ کتاب موجودہ دور ش فقد اللفۃ پرکھی گئی کتابول میں جامع ترین کتاب ہے۔ یہ پروت کے المحتبة الأهلية سے 1962ء میں پہلی مرتباور پھر دار العلم للملايين سے 1968ء میں شاکع ہوئی تھی۔



1\_ الكتاب

سیکتاب ابوبشر عروبن عثان بن تغیر مولی بن الحارث بن کعب ملقب بسیبوید کی تالف ہے۔ سیبویہ فاری میں چھوٹے سیب یاسیب کی خوشبو کو کہا جاتا ہے ۔ہمیں سیبویہ کے مفصل تعارف کی ه تحقیق و تدوین کاطریقه کار کار

ضرورت نیس ہے،ان کی شہرت تو مغرب و شرق اور عرب وجم میں پھیلی ہوئی ہے۔ان کی تاریخ پیدائش وہ فات کے بارے میں شد پیدا ختاف ہے۔مشہور تول ہے ہے کہ امام سیوبہ شیراز کی ایک بستی بیضاء میں پیدا ہوئے اور تقریباً 180 ہے میں شیراز ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر تیس سے چالیس سال کے درمیان تھی۔ بچپن میں بھرہ کا سنر کیا اور بلاد عرب میں نشو و نما پائی ۔ مختلف شیوخ مشلا فلیل بن احمد، بونس بن حبیب بھیبی بن عمر اور ابو الخطاب انتقال الکروغیرہ سے عربی زبان کا علم حاصل کیا۔ سیبوبہ کی کہ تاب عربی گرامر کی اولین کتاب ہے،اور اس وقت نمو کی سب سے قدیم کی کتاب بی ہے۔ اس کی شہرت نے آسان کی بلند یوں کو چھوا، علما و نوع نے اسے قدرومز الت کی نگاہ ہے و یکھا، اس کی شروحات تھیں اور مشرت و کی بلند یوں کو چھوا، علما و نوع نے اسے قدرومز الت کی نگاہ ہے و یکھا، اس کی شروحات تھیں اور مشرت و ابوں میں متاز نام مغرب میں مختلف ادوار میں اس کے شواہد کی شرح بھی گی گئی۔ اس کی شرح کیفے والوں میں متاز نام ابوسے سے درمیان ' المکتاب '' کو اس کا کتاب '' تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ یہ بات امام سیبوبہ نے آئی کتاب '' لکتاب '' کو اس کی مطلب ہے ہوتا ہے کہ یہ بات امام سیبوبہ نے آئی کتاب '' لکتاب '' میں کئی ہے۔

امام مازنی کا قول ہے کہ جو تھی سیبویہ کے بعد تو میں کوئی بوی کتاب کھتا جا ہے قواسے شرم وصیاء میں رہنا چا ہے۔ مطاء نے اس کتاب کو سمندر سے تشید دی اور اس کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ اسے ''نوکو افر آن'' تک قرار ویا اور اس تشید سے مقصد محض اس کی اجمیت کو بیان کرتا ہے۔ وہرن پورج (Derenbourg) نے 1881ء میں بیرس سے اسے شافع کیا تھا، پھر 1316ھ میں بولاق سے شائع کی گئی، اس کے حاشیہ میں ابوسعید الحسن بن عبداللہ سیرانی (م 368ھ) کی تعلیقات بیں، علاوہ ازیں اس کے ساتھ ابوالحجاج بوسف بن سلیمان اعلم هنتم کی (م 476ھ) کی الکتاب کے شواد پر ششتل کتاب 'بی حصیل عین الملھب من معدن جو ھو الا دب فی علم مجازات شام ہوئی۔ وہری مورس کا مرتب عبداللم مارون کی تحقیق کے ساتھ 1968ء سے 1973ء تک شائع ہوئی رہی۔ وہری مورس کر جی محالمان مارون کی تحقیق کے ساتھ 1968ء سے 1973ء تک شائع ہوئی رہی۔ وہری رہانوں جیسے جرمن اور سیانوی زبان میں اس کر جیمی کئے گئے ہیں۔

2\_ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:

ابوعبداللہ محر جمال الدین این مالک الطائی الاندلسی (م 672ه) نے عویس اپنی مشہور کتاب" السفید" تحریک بہت سے علاء نے اس کی شروحات تکعیس بیکن ان میں سب سے زیادہ عنتن ومد و ين كاطريقه كار

مشہورا مام عبداللہ بہاء الدین معری (م 769 ھ) کی شرح ہے، بیابی عقبل کی کنیت سے مشہور ہیں۔
شرح ابن عقبل اور اس کے ساتھ محمد کی الدین عبدالحمید کی 'مسند السحلیل بتحقیق شرح ابن عقبل اور اس کے ساتھ محمد کی الدین عبدالحمید و بڑی جلدوں میں شاکع ہوا تھا۔
ابن عقب "شاکع ہوئی تھی۔ اس کا چود حوال ایڈیش 1965ء میں دو بوی جلدوں میں شاکع ہوا تھا۔
صاحب المعنی ابن بشام نے بھی 'السفید '' کی شرح لکھی ہے جس کا نام' اوضد سے السمسالك الدی الفید بسن مالك '' ہے، ای طرح معرکی وزارت تربیت و تعلیم کے گران پروفیر محمد عبدالعزیر التجارئے میں دو کھی ہے جو 1966ء میں دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

3- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:

ابوالبركات، كمال الدين، عبدالرحل بن محد الانبارى (م 577ه) نے اس كتاب ميں كوفد اور بھرہ كئے ہيں۔ اس ميں احتلاقی مسائل جمع كئے ہيں۔ اس ميں اور بھرہ كنحويوں كے ماہین پائے جانے والے ايك سوميس اختلاقی مسائل جمع كئے ہيں۔ اس ميں انہوں نے دكش اسلوب اور منظم باب بندى كو مدنظر ركھا ہے، يہ كتاب 1913ء ميں الم تبدل سندی كو مدنظر ركھا ہے، يہ كتاب 1913ء ميں محركے مطبعه الاستقامه سے شائع ہوئی، پھر 1955ء ميں محركے مطبعه الاستقامه سے شائع ہوئی ، پھر 1955ء ميں محركے الدين عبدالحميد ك

4- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:

جمال الدین ، عبداللہ بن یوسف بن احمد (ابن بشام انصاری) (م 761ھ) نے اس کتاب کودوحصول میں تقییم کیا ہے، پہلاحصہ عربی زبان کے حروف اوران کے عامل وغیر عامل ہونے کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس سلسلہ میں انہول نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اوراشعار وامثال کوان کے بحث پر مشتمل ہے۔ اس سلسلہ میں انہول نے آیات قرآنیہ، احادیث مفردات (افعال، اساء) کے محاتی اوراحکام کے بارے میں بطوراستشہاد پیش کیا ہے۔ دوسری قتم مفردات (افعال، اساء) جملہ، اقسام جملہ، احکام جملہ، احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب جملہ، اقسام جملہ، حکمت اللہ حکمت اللہ الکہ وی سے دو بردی جلدول میں شائع ہوئی تنی، اس پر مجمد امیر از بری کا حاشیہ بھی تھا ، ای طرح استاذ سعید افغانی اور ڈاکٹر مازن مبارک کی تحقیق کے ماتھ وی ماتھ کے دار الفکو سے بھی شائع ہوئی تھی۔



#### 5- شرح شدورالذهب في معرفة كلام العرب:

یرکآب بھی مولف ندکوری ہے۔ اس کتاب کے ذریعانہوں نے اپنی بی کتاب ' مسلود الذهب فی معرفة کلام العرب "کی شرح کی۔ اس کے شوامد کو کسل کیااوراس کی عمارت کوواضح کیا۔ ہرسئلہ کے اختیام پراس سے متعلق آ ہے کو ذکر کرتے ہیں اوراس کے بعد ضروری اعراب ، تغییر اور تاویل کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب ' منتھی الار ب بعد قیق شرح شدود اللهب ''کساتھ معر کے مطبعہ السعادة سے کی الدین عبدالحریدی تحقیق کے ساتھ 1953ء ش شائع ہوئی تھی۔

#### 6 - أ المفصل في صناعة الإعراب:

محود بن عرز خشری، جارالله (م538 ه) کی بیکتاب اسکندربیس 1291 هش اور قامره سے 1313 ه میں شائع بوکی تقی -

#### 7. شرح المفصل للزمخشرى:

ابن يعيش موفق الدين (م 643هـ) كى بيشر 1882 م الييرك ساور كرمعرك المكتبة النبوية سون البراء شرطيع موكي تقى \_

#### 8- جامع الدروس العربية:

شیخ مصطفیٰ بن محمد غلایینی (م1364 ھ)جو لبنا ن کے اکابر علماء میں سے تھے،ان کی سے
کتاب الماء بحوادر صرف میں عربی زبان کے بنیا دی تو انین کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب تین حصول میں ہے
اور کئی مرتبہ جیسی چکی ہے۔اس کا دسوال الم یشن 1385ھ میں بطابق 1966ء میں شائع ہوا۔

#### 9- النحو الوافي:

جامعة قاہرہ کے سکلیة دارالعلوم میں شعبہ تو بصرف اور عروض کے چیئر مین پر دفیسرعباس است نے اس کتاب بین تحوی جملہ بحاث کا استیعاب کیا اوراس کی تقسیم اور باب بندی کو اعلی معیار تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ہر جزء کو دو حصول میں تقسیم کیا ، پہلے حصہ میں مختفرا تداز میں طلبہ کے لئے علمی مواد کو پیش کیا ، پھر اس تسم کو مستقل عنوان '' زیادہ و تفصیل'' کے ساتھ اس انداز میں پیش کیا جواسا تذہ اور ماہرین عربی زبان کے لئے مناسب ہے۔ اس طرح اس کتاب میں عربی زبان میں دلچیں رکھنے والا ہر مختف اپنا مطلوب و مقصود حاصل کرسکتا ہے۔ یہ کتاب کی مرجبہ شائع ہوئی ، اس کا دوسراالیہ یشن سے چوصوں میں قاہرہ کے دار المعاد ف سے 1968ء میں شائع ہواتھا۔

هر المعتملة وين كاطريقه كار المعتملة ال

#### 10- الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها:

دمشق اورلبنان کی جامعات میں عربی زبان کے پروفیسر سعیدانعانی کی یہ کتاب عربی زبان کے قواعد، ان کی گرامراورا ملاء کی جامع ہے۔ یہ کلام عرب کے شواہد سے لبریز ہے، انہوں نے اس میں رائح اور تو کی غدام ہے۔ یہ کتاب عرب یو نیورسٹیز کے طرز تعلیم کی عکاسی کرتی ہے اور اس میں عرب و نیا کی تمام جامعات کے نصابات ومناجح کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 1390ھ/ 1970ء میں بیروت کے دار الفکر ہے ٹیائع ہوئی۔

المجوع المجوع المجافية

#### 1 . المعلقات:

عرب کے نامورسات شعراء کے کلام کا بیان خاب السعلقات "کے نام سے موسوم ہے۔ ان سات شعراء کو اصدحاب السعلقات کہا جاتا ہے۔ ہر معلقہ ان شعراء کے کلام کا بہترین اسخاب ہے۔ ان سات معلقات کو مذہبات، السبع الطوال اور السموط مجی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس موجود شعری مجموع سے معلقات کو تع کرنے والے اور عربوں نے قل کرنے سے مسامر میں اس سے قدیم مجموع یہی ہے۔ ان قصائد کو تع کرنے والے اور عربوں نے قل کرنے والے حداد الواوید ہیں۔ اصحاب معلقات کے نام دہیں:

ا\_امرؤ القيس العرفة بن العبد الرهير بن أبي سلمي المعنترة بن شداد العبسي المعمروبن كلثوم التغلبي الاحارث بن حلزه اليشكري المبيد بن ربيعه العامري

الوبكرابن الانبارى نے اپنى كتاب "فسرح المقصائد السبع الطوال "من اى ترتيب ان معلقات كوذكركيا ہے۔ پانچويں صدى من خطيب تريزى نے حماد اور الوعبيده كى روايتوں كوجح كيا ، اس طرح بيم معلقات نو (9) ہو گئے اور پھر دس پورے كرنے كے لئے لبيد بن ابر مس كے تعيده كو ملایا ، پھران دى تعيدوں كا تام خطيب تريزى نے "المقصائد الطوال " ركھا معلقات كاشعاركو لفت بخواور بلاغت وغيره كى كتابوں من استشاد بموند اور مثالوں كے طور پر پيش كيا جاتا ہے ، اور اس سے مشہور لفت كى تقيد و اور تواعد عربيد كا اثبات ہوتا ہے ۔ معلقات كى سب سے مشہور شرح الو بكر بن انبارى (م 328 ھـ) كى ہے جوكة شرح القصائد السبع المطوال المجاهليات كے تام سے مشہور انبارى (م 328 ھـ) كى ہے جوكة شرح القصائد السبع المطوال المجاهليات كے تام سے مشہور

المحقیق و مذوین کا طریقه کار کیا

ب، اور 1963 مي عبدالسلام بارون كي محقيق كرساته وارالمعارف، قابره سي محيى تقى -اى طرح قاضى ابوعبدالله حسين بن احمد الزوزني (م486هـ) كي شرح و المعلقات السبع "بمي كل مرتد شائع بو يكى ب- اس كاليك المريش محمل حمد الله كي محقيق كرساته ومشق كرالسه كتبة الاموية مع 1963 ومي شائع بواقعا-

#### 2\_ المفضليات:

یہ شعری مجموعہ عرب کے قدیم جابل اور اسلای شعراء کے قصائد کے انتخاب پر مشتل ہے۔ اس کا یہ نام مشہورراوی عالم منعنل بن محرافسی الکونی (م 168 ھ) کی طرف نبست کی وجہ سے رعباسی فلیفہ منعور نے انہیں اپنے بیٹے ولی عہر محرالمہدی کی تعلیم وتربیت کے لئے مقرر کیا تھا، اور ان سے خواہش کی تھی کہ وہ اس لڑکے وعربوں کے اشعار کا بہترین انتخاب سکھا کیں اور اسے بااوب بنا کیں ۔ چنانچ منعنل نے قصائد کا انتخاب کیا جواس کتاب میں موجود بین اور مفعلیات کے نام سے موسوم بیں ۔ اس کتاب میں 7 6 شاعروں کے ایک سوتمیں ( 0 13 ) تصیدے بیں ، ان میں موسوم بیں ۔ اس کتاب میں میورہ خور بین اور چی شاعراسلای بیں ۔ قصائد مفعلیات قدیم شعراء کے عمر وزین اور بہترین کلام کا مجموعہ بیں ، اس وجہ سے بین اور چی شاعراسلای بیں ۔ قصائد مفعلیات قدیم شعراء کے عاہرین کا اساسی معدر ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں اس کے شواہد کو بھٹرت بیش کرتے ہیں ۔ مفعلیات کی سب سے مشہور شرح ابو محمد الا نباری (م 5 0 3 ھی) کی ہے اور ایک مستشرق کے ماہرین کی سب سے مشہور شرح ابو محمد الا نباری (م 5 0 3 ھی) کی ہے اور ایک مستشرق مفعلیات معراور بورپ سے کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے ۔ اس کا سب سے بہترین طبعہ احمد محمد شاکر اور عبداللام محمد بارون کی حقیق کے ساتھ 1943ء میں قاہرہ کے دار المعارف سے شائع ہو قام ۔ اس کا سب سے بہترین طبعہ احمد محمد شاکر اور عبداللام محمد بارون کی حقیق کے ساتھ 1943ء میں قاہرہ کے دار المعارف سے شائع ہو قام ۔

#### 3\_ الأصمعيات:

القصائد المفضليات كي طرح يديمى قديم اشعاركا مجوعه بين الوسعيد عبد الملك بن قريب الأسمعي (م 216 هـ) في بحر كيائه الني كي طرف نسبت كرتے ہوئ اس مجوعه كو "اصمعيات" كہا جاتا ہے۔ اسمى في اس مجوعه على جائيت اور اسلام كے بہترين كيكن كم كوشعراء ككلام كوئت كيا ہے۔ اس ميں اكبتر (71) شعراء كي بانوے (92) قصائد ہيں۔ مفضليات كي طرح اصمعيات مجمى قد مي شعراء ككلام كا بہترين انتخاب ہے۔ اس ميں افعت ، امثال اور جا بليت

عقیق و مدوین کا طریقه کار

سے عربی اخلاق واقد ارکاب بہاخر اندموجود ہے۔اصد معیات پہلی مرتبہ ایک منتشرق آلورد کی تحقیق کے ساتھ 1902ء میں جرمنی سے شائع ہوئی ۔ پھر احمد عجد شاکر اور عبدالسلام کی تحقیق کے ساتھ 1955ء میں قاہرہ کے وارالمعارف سے طبع ہوئی تھی۔

#### 4- جمهرة أشعار العرب:

زمانہ جا ہلیت اور زمانہ اسلام کے نامور شعراء کے متخب قصائد کا یہ مجوعہ چوتی صدی بجری کے ایک راوی عالم ابوزید محمد بن ابی الخطاب القرشی نے تیار کیا تھا۔ اس کتاب کوسات اقسام میں تقسیم کیا ہے:

عملے:

ارالمعلقات، ۲رالمجمهوات، ۳رالمنتقیات، ۳رالمذهبات، ۵رالموالی، ۲رالمشوبات، ۵رالملحمات

معلقات بعب مهرات اور منتقبات کشعراء سادے سادے کے سادے والی شعراء بیل معلقات بعب معلقات کے سب شعراء اسلای ہیں۔ جمرہ میں بیل مشوبات کے سب شعراء اسلای ہیں۔ جمرہ میں بعض اشعادا ہے بھی ہیں جو جمیں اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتے ۔ یہ اس کتاب کی ایسی خصوصیت ہے جو است دوسری کتابوں سے متاز کردیت ہے۔ جمرہ کہی مرتبہ قاہرہ کے مطبعہ بولا ت سے 1308 ھیں شائع ہوئی تھی۔ شائع ہوئی تھی۔ شائع ہوئی تھی۔ دیوان الحماسة:

ابوتمام صبیب بن اوس الطائی (م 231 ه) کی بیر کتاب عربی اشعاد کامشہور ترین مصدر ہے اور جایلی واسلای شاعری کا ہم ترین مجموعہ ہے۔ یہ برخیش کرنے والے اور پڑھنے والے کے لئے بہترین اوبی غذا ہے۔ تمامد بیل کا ہم ترین مجموعہ ہے۔ یہ برخیش کرنے والے المصوالی سالاد ب سمالی غذا ہے۔ تمامد بیل کس البواب ہیں: السحم ساسة سے المصوالی سالاد بس سمالی شعبیب ۵۔ المصحاء ۲۔ الاحساف و المصدوم کے المصفات ۸۔ السیو والمنعاس مار المصلح المصلح المصلح المصاف کی بیر کتاب بہا باب کی نسبت سے مشہور ہے علماء نے ویوان عاسمی اجماعی کی بیری کی اس کی مشہور ترین شرح علی حاسمی اجماعی کی مساسی المحمور ترین شرح علی سام کی اس کی مشہور ترین شرح علی سام مرزوق کی شرح ہے جواجمدا میں اور اس کی تحقیق کے ساتھ 1371ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ واک مرزوق کی کشرح ہے جواجمدا میں اور اس کی بھی ہے۔ واکر محمود کی اس کی مشہر یاک وہند کے علماء کیا ہوئی تھی۔ اس کا برح کے علماء کیا ہوئی تھی۔ اس کا برح کے علماء کیا ہوئی تھی۔ واک میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ واک میں کیا کی وہند کے علماء کیا ہوئی تھی۔ واک میں کیا کیا کیا کہ کیا ہوئی تھی۔ واک میں کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کھی کے دور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

سے مولا تا اعز ازعلی دیو بندی اور شعبہ عربی پنجاب یو نیورٹی کے بانی صدر شعبہ علامہ فیض الحن سہار نپوری نے بھی دیوان تباسہ کی شروح لکھی ہیں۔

#### 6 كتاب الحماسة للبحترى:

ابوتمام كے تماسف الل علم حضرات اوراد باءكو بہت متاثر كيا، البذا انہوں نے ابوتمام كے طرز رباس فتم كے شعرى مجوسے تيار كيئے اورائے اليے استخابات كواى كے نام سے موسوم كيا۔ ان ميں سب سے زيادہ مشہور ابو عبادہ وليد بن عبيد بعدی (م 284 ھ) كا تماسہ ہال عرب كے بہترين اشعاد كواس ميں جمع كيا۔ يہ كال مصطفیٰ كی تحقیق كے ساتھ 1929ء ميں معرب شائع ہوئی۔

#### 7- الحماسة:

شریف ضیاء الدین ابو السعادات هدة الله بن علی البغدادی المعروف بابن الشبحری (م542ه) نے اس کتاب میں ابوتمام کے طرز کی پیردی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کونو(9) ایواب میں تقدیم کیا ہے۔ یہ کتاب حیدرآباددکن سے 1345 ھمیں شائع ہوئی تھی۔

#### 8- الحماسة البصرية:

ابوالحن على بن الى الفرج المصرى (م659هـ) بحى اسينة حاسه من الوتمام كے طرز پر چلتے ہیں ، البت انہوں نے اسین حاسه من ابوتمام كى برنست چارابواب كا اضافد كيا ہے۔ يرجم اسدا تها أنى عمده اشعار پر مشتل ہے اور ڈاكٹر مختار الدين كى مختل كے ساتھ 1964ء ميں حيدر آباد وكن كے دائرة المعارف العثمان سے سائع ہوا تھا۔

# الله ادبي انسائيكوپيڈياز

#### 1- البيان والتبيين:

بیابوعثان عروبن بحرالجاحظ (م 255ه) کی تالیف ہے، جوعر بی زبان وادب کے امام ثار کے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ' بیان' کی انواع کو پیش کیا ہے اوراس سے مراد کلام عربی کو بیل کی مختلف انواع مثلا خطابت ، شاعری اور کتابت کو پیش کیا ۔ اس طرح ' جمیعین' کو بھی پیش کیا ہے، تبیین سے مرادیہ ہے کہ مانی الفتم کر کو خوبصورت اسلوب اور عمدہ وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ، اور خطیب ، کا تب اور شعراء کے لئے رہنمائی فراہم کرنا کے وہ کس طرح اعلی اونی معیارا پنا سکت

المعتقق و تدوين كاطريقه كات

ہیں۔جاحظ نے اس کتاب میں فصاحت و بلاغت اور الفاظ کی خوبصورتی کا نیفنان عام کیا ہے اور ہر حرف کواس کا حق ویلے کے ساتھ حروف کے خارج کا بھی خیال رکھا ہے۔ نیز نطق و تکلم مے مختلف عیوب پر بحث کی اور آیات قرآنی اور اشعار کشرہ کے ذریعے فصاحت کی فضیلت کو بھی سراہا۔ انہوں نے اوا ایکنی کے طریقہ سے بھی بحث کی سے اور اوا نیکی میں کون اور غلطی کرنے والے بعض بلغا مکا بھی ذکر کیا ہے۔ بیشتر مقامات پر جاحظ نے مربول کی فصاحت و بلاخت کی بلندیوں کا تذکرہ کیا اور بعض عادات خطابت و کتابت میں ان پر تقید کرنے والوں کا روکیا۔ جاحظ کی بہ کتاب مربی ثقافت کے ایسے اصول و مصاور میں شار کی جاتی ہوئیس ہوسکا۔ اس وجہ مصاور میں شار کی جاتی ہو کا کہ بھی محقق اس کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ٹیس ہوسکا۔ اس وجہ سے ابن خلدون نے اس کتاب کی بنیا دی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا '' ہم نے تعلیم کی مجل میں اسے شیورخ سے سنا ہے کوئی ہو کہ نیا دی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا '' ہم نے تعلیم کی مجل میں اسے شیورخ سے سنا ہے کوئی اور سے خیا دی ارکان جار ہیں:

ا۔ ابن تعبید کی اوب الکا تب ا مبر دکی کتاب الکائل ۱۳ ۔ جاحظ کی البیان والبیین ۱۳ ۔ ابوعلی البیان والبیین ۱۳ ۔ ابوعلی القالی البغد ادی کی کتاب النواور۔ ان چار کے علاوہ باتی سب انہی کے تالع ہیں۔ البیان و النبیین معر سے کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے ، اس کا سب سے بہترین نوع مبدالسلام ہارون کی تحقیق کے ساتھ 1948ء میں معرسے چار حصول میں شائع ہوا تھا۔

#### أدب الكاتب:

ابوجرعبداللد بن مسلم بن قسیسه المدینوری (م 276 هد) نے اس کتاب کو یخ کلحاریوں کی رہنمائی اور مبتد کین کی تعییر کو پخت کرنے اوران کے لیائی ملکہ کو مضیع کی کرنے کے لئے تالیف کیا۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم ، لغت اوراشعار کے اہتمام کے ماتھ ساتھ الفاظ کے انتخاب میں ان کے اسلوب کو عمدہ بنانے کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے خطا اور لحن سے حتی الا مکان دور رہنے سکھا ہے اور بعض عوام میں زبان زوعام اغلاط پر شنبہ کیا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقت ، لغت ، نحو، اس کے شوام اور املاء کے اصول بھی جمع کے ۔ ایک مستشرق جروز نے اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور بیر قابرہ سے 1300 ھیں شاکع ہوئی تھی اور پھر جوالی کی شرح کے ساتھ معرک مطبعہ الفدسی سے 1350 ھیں شاکع ہوئی تھی اور پھر جوالی کی شرح کے ساتھ معرک مسلم عدالفدسی سے 1350 ھیں شاکع ہوئی تھی اور پھر جو کی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ معرک مطبعہ الفدسی سے 1350 ھیں شاکع ہوئی تھی اور پھر جو تھی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ معر

#### 3- الكامل في اللغة والأدب:

ابوالعباس محمد بن يزيد الازدى المبرد (م285ه) نـ اس كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب

المحتیق و قد وین کا طریقه کار کا

مبرد لغت اور تو میں اہل بھرہ کے امام متھے اور ان کی کتاب "الکال" اوب کی بنیاوی کمایوں میں سے ا کے ہے۔ بیر آب مربول کے اشعار وامثال ان کے خطبات اور اقوال فصیحد کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس ك ساتھ ساتھ آيات قرآني كامنانے اورا حاويث كے جملوں نے اس كے حسن كوچار جاند لگاو يے ہیں۔ یہ کتاب افست وخو کے بہت سے مسائل برشمنل ہے،اس کی وجد سے کدمولف افت اور خو کے بہت بوے عالم ہیں۔ لہذاان کی کتاب ان کے علم اور میلان کی حکاس کرتی ہے۔ اس کتاب میں مبرد کا منج واسلوب انتهائی واضح اورساده ہے۔ پیملے وہ ایک ادبی شاہکا رکو پیش کرنے ہیں، پھراس کی نفس میں وارد ہونے والے الفاظ وعبارات کی الی تشریح کرتے ہیں جس مے معنی واضح اورآ سان ہوجا تا ہے، یا پھراس پرتعلیق و تبعیرہ کرتے ہیں یا بعض ایسے عمد و واقعات واو لی اتوال پیش کرتے ہیں جواس نص کے اردگر دمکھومتے ہیں اوراس کے قیم اور مقعبود کے اوراک میں مدودیتے ہیں۔مبرد کی کتاب الکامل خالص عربی تفادت کے ان رموز واسرار سے آگاہ کرتی ہے جوتیسری صدی جری میں بڑھے لکھے لوگول کے درمیان دائج تھے، وجداس کی بد ہے کہ اس نے کتاب عمل صرف حریوں کے آداب بی کو بیان کیا ہے۔ ان خصوصیات کی وجد سے اس طویل حرصدیں مبرد کی بیکناب الل علم کا مرجع اور حربی ادب سے طلب کے لتے تصالی ودری کتاب رہی ۔۔ اس کی اہمیت کی بنابر ابن طلدون نے اسے عربی زبان وادب کی جار بنیادی کتب میں شارکیا ہے۔ کنار بالکامل بورپ اور عربی مما لک سے ٹی مرحبہ شاکتے ہو چکی ہے۔ اس کا اکیا بذیش ایک مستشرق" رائف" نے جرش سے 1864ء، 1881ء میں شائع کیا تھا۔ بیم آب مصر ے زکی مبارک کی مختیق کے ساتھ 1307 ھ میں اور محمد ابوالفعنل ابرا ہیم کی مختیق کے ساتھ 1936ء میں شاکع ہوا تھا۔

#### 4\_ العقدالفريد:

ابوعمراحمر بن عبدر باندلی (م 327 ھ) کی بیر کتاب ایک ادبی جموعہ ہے۔اس میں انہوں نے سابق ہاہر بن ادب جیسے جا حظ ،مبر وہ ابن قتیبہ اور ابن تقفع وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔اور ابن قتیبہ کی عیون الاخبار کے طرز کو اپنایا ہے اور ابواب بندی اور مواد کے جمع کرنے میں انہی کے طریقہ کو اختیار کیا ہے۔العقد الغرید میں ابن عبدر ہے گی اپنی کوئی چرنہیں جیسا کہ حیون الاخبار میں ابن قتیبہ کی اپنی کوئی چرنہیں جیسا کہ جیون الاخبار میں ابن قتیبہ کی اپنی کوئی چرنہیں حیاں اور کی امثال کا مجموعہ ہے، جنہیں مولف چرنہیں۔ بلکہ بیتو اور اپنی کرویا ، اور اپنی طرف ہے بیر بھی اضافہ ند کیا ، اور اس طرح اس میں ہے۔

عقیق و تدوین کاطریقه کار

اندلی اوب کا بھی بہت کم ذکر کیا، بلک بیتو مشرقی عربوں کا ادب تھا جے ہو بہوتھ کردیا گیا۔ ای وجہ مشہور وزیراوراد یب صاحب بن عباد نے المعقد الغرید کا مطالعہ کیا تو تیمرہ کرتے ہوئے کہا: ''مسدہ بضاعتنا رُدّت البنا ''۔۔۔۔۔'' بیہ ماری بوخی ہے جو ہماری طرف اوٹائی گئی ہے، میراخیال تھا کہ بیہ کتاب ان کے ملک کے اوبی حالات پر مشمل ہوگی لیکن بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشمل ہے، اس کی جمیں کوئی ضرورت نہیں۔'' ابن عبدر بہ نے اس کتاب کو چھیں بڑے ابواب میں تشہم کیا ہواور اس کی جمیں کوئی ضرورت نہیں۔'' ابن عبدر بہ نے اس کتاب کو چھیں بڑے ابواب میں تشہم کیا ہواور ہما ہر باب کا نام بار کے موتیوں میں سے ایک موتی کے نام پر دکھا ہے، اورا پی کتاب کو جواہرات سے بنا بار کے ما موتی میں اندر بدر کھا۔ یہ کتاب قاہرہ کے مطبعہ لمجند تالیف و تو جملہ بار کے سات جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کی تحقیق کی و مدداری احمد و نشت و سے 1940ء سے 1949ء تک سات جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کی تحقیق کی و مدداری احمد اخون بن اورا براہیم ابیاری نے سرائیمام دی۔

#### 5- كتاب الآمالي:

ابوعلی اساعیل بن قاسم القالی البغد اوی (م 356 هه) کی نسبت ارمیه کیشر" قالی قلا" کی طرف ہے۔ ان کی بیر کتاب عربی اخبار و اشعار ،امثال ،آیات قرآئی اور احادیث نبویہ کا بہترین احتاب ہے۔ اس شی عربی زبان کے غرائب وخصائف کا وافر و خیرہ موجود ہے۔ نیزمتنداور قیمتی انوی تعلیقات اور شروحات کی کثرت ہے۔ یہ کتاب اپ موضوع میں مبردی" کے اصل فی اللغة" کے مثابہ ہے۔ البت قالی نے لفت اور خصائف لفت کا خصوصی اہتمام کیا ہے جبر مبرد کا زیادہ میلان نجواور اس کے مسائل کی طرف ہے۔ امام قالی نے اس کتاب کواپٹی یا دواشت سے دروس کی شکل میں املاکر والیا۔ یہان وروس کا مجموعہ ہے جو وہ اندلس کے شہر قرطبہ کی جامع مجد میں برجعرات کود پاکرتے تھے۔ اس وجہ سے ان وجہ سے اسان دروس کا مجموعہ ہے دوسرے موضوع کی اس کے طرف بغیر کی رابط کے نتقل ہوتے ہوئے" دیجیف میں اندفق" الماء کروائی ہے۔ قالی نے اپنی کتاب کو طرف بغیر کی رابط کے نتقل ہوتے ہوئے" دریا مال کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔

فلاصد کلام یہ ہے کہ کتاب الا مالی کوعربی ذخیرہ ادب میں طلبہ اور علاء کے لئے بنیا دی مرجع اور اساسی مصدر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ این فلدوں نے اسے عربی اوب کی چار بنیا دی کتابوں اور اساسی مصدر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ابوعبید بکری اندلی (م 487 ھ) نے اس کی ایک شرح کھی اور اسے اور اسکانی فی شوح امالی القالی "کے تام سے موسوم کیا۔ بیعلام عبدالعزیز مینی ، سابق صدر شعبہ

چین و بدوین کاطریقه کار

عربی پنجاب بیندر کی لا مور، کی جمتین کے ساتھ 1936ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی ۔ کتاب الا مالی پہلی مرتبہ قاہرہ کے مسطیع بسولاق امیسریسید سے 1322 میں اور پھردار کتب معربیہ سے 1926ء میں دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی، پھراس کا دوسرا الدیشن 1953ء میں تاہرہ کے مطبعہ سعادة سے شائع ہوا تھا۔

#### 6- غرر الفوائد ودررالقلائد:

شریف الرتعنی ابوالقاسم علی بن الحسین (م436ه) کی بیر تاب امالی الرتعنی کے نام سے
معروف ہے۔ افعت وادب کی بیر تناب، کتاب الکامل اور کتاب الا مالی کے مشابہ ہے۔ اس میں ختب
اشعار، نا درا خبار، ایام العرب کے واقعات، قرآن کی مشکل آیات اورا حادیث کے جیلے شرح و تغییر کے
ساتھ موجود ہیں۔ بیر کتاب بہلی مرتبہ 1273 حدیث طہران ہے، پھر 1325 حدیث قاہرہ سے، پھر محمد
ابوالفعنل ابرا ہیم کی محتق کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

#### 7- زهر الاداب و ثمر الألباب:

ابواسحاق ابراہیم بن علی حصری قیروانی (م453مه) کی بیا کتاب زبانہ قدیم سے لے کر مولف کے زبانہ تک بڑے شعراء وضحاء کے اشعار ونٹر کے انتخاب کا مجموعہ ہے۔ بیا کتاب علی محمد بجاوی کی حقیق کے ساتھ 1953ء میں دوحصوں میں شائع ہو چکی ہے۔

#### 8- نهاية الأرب في فنون الأدب:

شباب الدین ابوالعہاس احمد بن عبدالوہاب مصری نوبری (م 732 هـ) کی بیر کماب عام فافت عرب کا تحییم مجموعہ ہے۔اس میں ہرفن کا علمی سرمامیہ موجود ہے۔جس کی وجہ سے میر کماب ادب ، تاریخ، طب علم الحج ان ، جغرافیہ ، طبیعات، اور نباتات کے علم کا بہت بردا مصدر و مرجع ہے۔1923ء میں قاہرہ کے دار الکتب مصوید سے شائع ہو چکی ہے۔

#### 9- أصبح الأعشى في صناعة الإنشاء:

یہ کتاب پیٹے ابوالعباس احمد بن علی معری المعروف بے تلتیندی (م 821ھ) کی ہے جواد ب کا بہت بڑا دیوان ہے۔ان کی بیہ کتاب اسلام اور قبل از اسلام عربی زبان کی حالت اور سلطنت اسلامیہ کے عروج میں عربی زبان کے مقام کی عکاس کرتی ہے، اور اس میں اس زبان کی اس زیوں حالی کا بھی ذکر ہے جو اسلامی سلطنت کے خوال کے بعد حاصل ہوتی ۔سلطنت اسلامیہ کے اس اتار چڑھاؤ پر من ومدوين كاطريقه كار

بحث کرتے ہوئے فاضل مصنف نے مشرق ومغرب کی مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور ان کے والیوں اور کا در کے اور وہاں کے نا در واقعات کو تلمیند کیا۔ مختلف علاقوں اور دریاؤں کا تعارف بھی درج کیا۔ ہور وہاں کے نا در واقعات کو تلمیند کیا۔ مختلف علاقوں اور دریاؤں کا تعارف بھی درج کیا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی میر کا ایسان کیا ہے جس بھی تاریخ و میر الفت وادب افقہ تغییر احدیث امر بی زبان کی ضرب الامثال اور حکست بھری ہائیں، فظام حکومت کے متعلق جمع کر دہ معلومات کا بیش قیمت مجموعہ نظام حکومت اور خاص طور برمصر کے نظام حکومت کے متعلق جمع کر دہ معلومات کا بیش قیمت مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں بعض الی چیز ہی بھی ہیں جو ہمیں اس کے علاوہ کمی اور کتاب میں بیش مائیں ۔ یہ کتاب دار انگلت مصرب ہے دو جلاوں میں 1913ء میں شائع ہوچکی ہے۔

و المرت بوى مَا يَظِمْ كَ الْمُم سَبِ

#### 1\_ مغازي رسول الله مَالِيَّكُم:

ابوعبداللہ محمد بن مرواقدی (م207ھ)نے اس کتاب میں نبی کریم مالی کے کروات کی اس کتاب میں نبی کریم مالی کی کروات ک تاریخ بیان کی اور آپ مالی کی وفات تک کے واقعات کو قلم بند کیا اید کتاب 1367ھ/ 1948ء میں معرسے شائع ہو چکی ہے۔

#### 2- سيرة النبي مَالَيْتُكُم:

ابومح عبدالملک بن بشام (م218ه) کی بیسرت، ابن اسحاق (م 151ه) کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ ابن بشام کی سیرت کو جامع ترین اور قدیم ترین سیرت ثار کیا جاتا ہے۔ بیا تا ہم محمکی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1937 وہیں مصرے شائع ہو پکی ہے۔

#### 3- الطبقات الكبرى:

محمد بن سعد (م 230 مر) نے اس کتاب کوتالیف فرمایا ۔ طبقات کا جزءاول اور جزء وائی کا اکثر حصد نبی کر پہنا النظامی کے سیرت پر مشتل ہے۔ مولف نے نبی کر پہنا النظام کے نسب نامداور آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو آپ کی ولا دت سے وفات تک کمل طور پر متندروایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سیرت کواس علم میں کنعی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ با اعتاد شار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب لا ئیڈن سے شائع ہوئی ، می 1958 وشل میروت سے آٹھ اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

355

### 4- الشمائل النبوية والخصائل المحمدية:

ابعی عمر بن میں تر ندی (م 279 ھ) کی یہ کتاب نی کر یم الحظام کی صفات وعادات اور شاکل و خصائل براکھی گئی۔ کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے۔ اس کی ایک خوبصورت، جامع جنیم اور متند شرح ابن جم بیٹنی کی (م 975 ھ) نے (احسر ف الموسائل إلی فہم المشمائل) کئام سے تحریر کی جے ڈاکٹر فالق داو ملک نے تغییری مطالعہ بختیق اور تخریخ کے آراستہ کیا ہے۔ شخ علی بن سلطان قاری (م 1074 ھ) (جمع الموسائل فی فہم المشمائل) کئام سے اس کی شرح کسی ہے۔ یہ کتاب محودسائی کی تحقیق کے ساتھ 1369 ھ/1950 و میں معرک دار طباعه عامر و سے شائع ہوئی تھی۔

#### 5- سيزة الرسول تَالَيْمُ:

امام ابوجعفر محرین جریطبری (م310 مد) نے اس سرت کوائی مشہور کتاب " تاریخ الامم والمملوک " میں جمع کیا ہے۔ بیسیرت نوبیکا مغبوط ترین ما خذہ ہادراس کی وجہ بیہ ہے کہ این جریرطبر ک اس فن کی باریکیوں اور محقق سے آتا کا ہ تھے۔ ان کی تاریخ کی دوسری جلد سیرت نبوی پر مشتل ہے۔ 6۔ أحلاق النبعی مَثَالِيَّ عَلَيْمَ وَآدابه:

مافظ عبدالله بن مجر بن جعفر بن حیان اصغبانی المعروف بابی الشیخ (م 369 هـ) نے اس ستاب میں نبی کر پیمان الفیز کی تمام صفات وعادات ،اخلاق وشائل اور طرز زندگی کوئن فرمایا ہے - بید ستاب 1959 میں مجر صدیق فماری کی محتیق کے ساتھ قابرہ سے شائع ہو کی تھی۔

#### 7\_ دلائل النبؤة:

مانظ ابوقیم احمدین عبداللدامنهانی (م430ه) کی بیکتاب حیدرآباودکن سے مطبعہ مجلس دائر ومعارف عثانیہ سے 1950 ویس شاکع ہو چکی ہے۔

### 8 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى:

قاضی عیاض بن موی (م544ه) کی بیر کتاب انتهائی جامع اور فیتی سیرت ہاور 1290ه دیس مطبعہ طلیل افندی سے خلافت عثانیہ پی شائع ہوئی تھی سام سیوطی نے اپنے ایک رسالیہ "مناصل السفاء ٹی تخریخ احادیث الثفاء" بیر بلاک کی احادیث کی تخریخ کی ہے۔ شیخ علی بن سلطان قاری (م1014ه) نے اس کی شرح کھی جو 1316ه میں ووصوں میں شائع ہوئی ساس کی ایک شرح شہاب الدین احدین محد عتن و تدوين كالمريقة كار

خَعَاتَى (1069هـ) نِے 'نسیم الریاض في شرح شفاء القاصى عیاض "كتام سے مح كى بورك ر

9- جوامع السيرة:

امام ابوجمد علی بن احد المعروف به ابن حزم اندلی (م456ه) کی بیر کتاب و اکثرا حسان عباس اور ؤ اکثر تا صرالدین الاسد کی تحقیق کے ساتھ معرکے دار معاد ف سے شاکع ہوئی تھی۔

10- الروض الأنف:

امام عبدالرحمٰن بن عبدالله میلی (م581ه) نے اس میں ابن بشام کی سیرت کی شرح کی، اس کا حاشید کلمعااور اس کی تحقیق کی بریر تماب 1914 میں معرسے بویسائز کی دوجلدوں میں شاکع موجکی ہے۔

#### 11- زاد المعادِ في هدي خير العباد:

امام ایوعبدالشرمحد بن الی بحرالمروف بدا بن قیم الجوزید (م 752ه) کی یک ب کتاب فقد السیرة کی قدیم ترین کتاب ہے ، کیونکہ مصنف نے محض سیرت کے تمام مراحل بیان کرنے پراکتفائیس کیا، بلکہ اس سے احکام کا استباط کیا۔ فقیم مسائل میں علماء کے اقوال ذکر کے اور بعض احکامات کیا ، بلکہ اس سے احکام کا استباط کیا۔ فقیم مسائل میں علماء کے اقوال ذکر کے اور بعض احکامات اور اثبات کے لئے انتہائی فیم فی اور جدید ابحاث کو ذکر کیا اور بعض آراء کی تر دید بھی کی ۔ یہ کتاب نا در فوا کہ علی استبالی کی وسعت علمی اور قوت حفظ کی نشاعہ بی کرتی ہیں کیونکہ این القیم نے یہ کتاب ان وقت کی خاصل ہو تھے ہیں ہوگئی ہو تھی ہے۔ ان وطاور شیخ عبدالقادر اردو وطاکی تحقیق کے ساتھ بیروت کے موسسة رسالدے شائع ہو تکی ہے۔ اردو وطاور شیخ عبدالقادر اردو وطاکی تحقیق کے ساتھ بیروت کے موسسة رسالدے شائع ہو تکی ہے۔

#### 12\_ السيرة النبوية:

امام عمادالدین ابوالغد اواساعیل بن عمرین کیر (م774 هه) کی بید کتاب جار حصول ش 1965ء میں معرے شالع ہوئی تھی۔

#### 13- السيرة الحلبية:

اس کااصل نام 'انسان العیون فی مسرة الامین المامون ''ہے۔ ی علی بن ابراہیم طبی قاہری شافعی (م 1044 ھ) نے اس میں اسانید سے قطع نظر کرتے ہوئے سیرت کو ذکر کیا ہے اور صرف خبر کے راوی کا نام ذکر کیا بعض مقامات پرانتہائی لطیف اسلوب میں تبعرہ کیا اور ان کی یہ کتاب 🏂 محتیق دید دین کا طریقه کار 🏈

عام وخاص کی قوجیکا مرکز ہے۔1349 میں معرب دوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

#### 14 فقه السيرة:

ڈاکٹر محدسعیدرمضان بوطی کی برکتاب فقد السیو قبل کھی گی جدیدترین کتاب ہے۔ مؤلف نے لطیف عبارت اور عمد واسلوب کے ساتھ شریعت کے اہم احکام واسرار کا استنباط کیا ہے۔ یہ کتاب پہلے 1967 میں دوجلدوں میں اور پھر لہنان سے 1969 میں ایک بڑی جلد میں شاکتے ہو کی تھی۔

#### 15- سيرة خاتم النبيين مَالَيْكُم:

شخ ابوالحن علی احسی عدوی (م 2007ء) نے دوررس نگاه اور گهر مے فورخوش کے بعد حیات میغیر الفیار کیلی و تحقیق اعماز میں چیش کیا ہے۔ یہ کتاب وشق کے موسسة رسالة سا کی جلد میں شائع ہوئی ہے۔

## من المام كالممادر الم

#### 1- تاريخ خليفة بن خياط:

محدث ومورخ خلیفہ بن خیاط عصری (م240 هد) نے اس تاریخ کو نبی کریم آن کی کے ان کا کہا گائی کی کہا گائی کی بیدائش سے شروع کیا آئی و اقعات اور اجھن سے شروع کیا آئی و اقعات اور اجھن شخصیات کا مختصر تعارف 232 ہوئک کی سیست کی کہا تھا ہوئی تھی ۔ بیارخ سہیل زکار گا تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں 1967 میں دھیں ۔ بھر ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1968ء میں نجف میں شائع ہوئی تھی۔ بیاس تاریخ اسلامی کا قدیم ترین مسودہ ہے۔

#### 2- تاريخ الأمم والملوك:

امام الجعفر هد بن جريط برى (310 هـ) في ال كتاب كوسالول كا اصبار برتيب ديا ب برسال كو واقعات و في الله كو كركيا اور تخليق ارض جخليق آدم اور بعد من آف والله انبياء و رسال كو اقعات و في الله بي بعد بى كريم من الفيل كي سيرت كود كركيا، پر اسلام كن ما البتداء كو حالات و الله الله معرف الله بي من الله بي الله بي من الله بي الله

عقیق و مذوین کا طریقه کار کیگ

## 3- كتاب البدء والتاريخ:

مطبر بن طاہر مقدی (م355ھ) نے اس کتاب میں تو حید سے بحث کا آغاز کیا، پھر بدہ خلق کا ذکر کیااور دولت اموبیاور سلطنت عباسیہ کا انتصار سے جائز ہلیا۔ بیتاری بخداد کے مسکسسہ هندی سے 1916ء میں چید حصوں اور دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

## 4- المقتبش في أخبار بلدالاندلس: -

حیان بن طف قرطبی معروف به ابن حبان (م 469 هـ) نے اس بی اندلس کی تاریخ کوجمع کیا ہے۔ بیکناب ڈاکٹر عبدالرحمٰن علی تھی کی تحقیق کے ساتھ بیروت کے دار الشقاف سے 1965 هـ ش شائع ہو کی تھی۔

## 5- المنتظم في تاريخ الملوك والامم:

ابوالفرج عبدالرحن بن علی المعروف بابن جوندی نے اس تاریخ کوسالوں کے حساب سے ترتیب دیا ہے اور یہ 1359 مدش ہندوستان میں طبع ہوئی تھی۔

## 6 المعجب في تلخيص أخبار العرب:

مورخ عبدالواحد مراکھی (م 621ھ) نے اس کتاب میں انتہائی باریک بنی کے ساتھ اعد س کی تاریخ کو فتح سے لے کرموحدین کے زبانہ کے افتقام تک بیان کیا ہے اور یہ کتاب ایک جلد میں مجد سعیدالعریان اور محدالعربی کی مختیق کے ساتھ 1949ء میں معربے شائع ہوئی تھی۔

## 7 الكامل في التاريخ:

امام عزالدین علی بن محمد المعروف ابن الاثیر (م 630 هه) نے اس کماب کوسالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا اور تمام اسلامی مما لک کی 628 ھ تک کی تاریخ کو جمع کیا ۔ کالل کو اسلامی تاریخ کا اہم مرجع ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کما ب 1374 ھ میں معرسے 12 ابزاء میں شاکع ہوئی تھی۔

## 8- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام:

حافظ محمہ بن احمد بن عثان ذہبی (م748 ھ)نے اس تاریخ کوسالوں کے اعتبارے ترتیب ویا اورا کا برعلماء کے حالات تروت بھی کے اعتبارے ذکر کئے ،یہ کتاب معرے شاکع ہوئی تھی۔

### 9- البداية والنهاية:

امام ابوالفد اء، عمادالدين واساميل بن كثير (م774 هـ) في اس كتاب كوسالول كاعتبار

ہے مرتب کیا اور اکابر علاء کے حالات کوذکر کیا۔ یہ کتاب 1966ء میں بیروت سے چووہ اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

## 10 كتاب ألعبر وديوان المبتدأ والخبر:

ابوزید ولی الدین ،عبدالرحن بن خلدون (م808ه) کی بیرکتاب ان کے تاریخی مقدمه کے ساتھ ہوئی اوراہل علم کے درمیان "مقدمة ابن خلدون "کے تام سے معروف ہے۔ ابن خلدون نے اپنی اس تاریخ کو تین کتابوں میں تقسیم کیا جشم اول میں عمرانیات ، ملک ، سلطان ،کسب معاش ،منائع اورعلوم کا بیان ہے اور حتم تانی و تالث میں تاریخی روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب معر کے شہر بولات ہیں 1284 ھیں سات اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

# 11\_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:

احدین محمقری تلمای (م 1041 ه) کی یہ کتاب اعداس کی فتے ہے کے رسلمانوں کے خروج کی تاریخ تک کی بنیادی اور متند کتاب ہے ، مولف نے اپنی کتاب کو و حصول میں تقلیم کیا ہے ، پہلے حصہ میں اعداس کے جغرافیہ اور مسلمانوں کی فتح کے ساتھ ساتھ یہاں کے طرز بود و باش ، خلفاء ، والیوں اور اعدامی ادبیات کا ذکر ہے ، اور دوسرے حصہ میں لسان الدین ابن الخطیب کے خاتواد سے اور اس کے طمی آٹار کا قذر ہے ۔ یہ کتاب 1279 هدش معرکے شہر بولا تن سے چارا جزاء میں شائع ہوئی تھی ۔ اور پھر معری کے معطب عدہ سعادہ ہے جھری الدین عبدالحمیدی تحقیق کے ساتھ میں شائع ہوئی تھی۔ 1949ء میں شائع ہوئی تھی۔

# 12 - سمط النجوم العوالي في أنباء الاوالل والتوالي:

یخ عبدالملک بن حسین بن عبدالملک عصامی کی (م 1111ه) نے اس کتاب بیل کیارہویں صدی جری کے آخرتک کی تاریخ اسلامی کو ذکر کیا ہے، اس کتاب کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس بیل جازی تاریخ کا خاص اہتمام کیا حمیا ہے۔ کتاب کا آخری حصہ مولف کے مشاہدات یا ان باتوں پر مشمل ہے جو مولف نے اپنے آباؤ اجداد یا شیوخ سے ساعت کی بیں۔ اس میں بعض الیک مران قدر تفصیلات بیں جو کسی اور کتاب میں نہیں گئی۔ بیتا برہ کے مطبعہ سلفیہ سے 1379 ھیں۔ چارا جزاء میں شائع ہوئی تھی۔

تحتیق و مدوین کا طریقه کار

13- محاضرات تاريخ الأمم الأسلامية:

منتخ محمہ بن عقیمی خفری (م1345ھ)نے اختصار اور باریک بنی کے ساتھ دولت امویہ

اورسلطنت عباسيدى تاريخ كلىسى ب جو 1382 ھامى دوجلدول ميں شائع ہو كي تھى۔

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة:

ۋاكرعبدالعزيزسالمكى يىكاب قابرەكدار المعارف 1962 مىلى بولى مى

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي:

واكر حسن ابراميم حسن كى يدكم بن كريمة الفيل كى بعث سے كروولت عبايد ك تا تاربوں کے ہاتھوں ستوط تک کی مختصرترین تاریخ ہے جوقا ہرہ کے مکتسبہ نصصیہ مصر بعدے · 1967 ش 4 ابراش شائع مولي\_

تاريخ التمدن الإسلامي:

جرتی زیدان کی بیرکتاب اسلامی سلطنت کی تاریخ ،اس کے تمدن وثقافت ،اجماعی طرز زندگی،معاشرتی نظام،اجماعی ادبیات اور دولت عباسیه کے دور کے آخر تک کے مالات کی مختمرا نداز میں عکای کرتی ہے۔ یہ کتاب1967ء میں دوجلد دن ادریا پنج حصوں میں شائع ہوئی تھی۔

17 - تاريخ الشعوب الإسلامية:

مشہورمستشرق کارل بروکلمان نے بعثت نبوی سے لے کر 1939ء تک اسلامی اقوام کے حالات کواختصار کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ برو کلمان نے اس تاریخ کی قدوین میں استشر اتی نقله نظر کا مظا ہرہ کرتے ہوئے بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جومسلمان مورضین کے نقلہ نظر ہے میل نہیں ر کھتے۔اس لیے چھتن کرنے والے کے لئے اس میں ذکر کردہ ہر بات مج مان لیمًا ضروری نہیں کیونکہ ا یک تو بیختر ہے اور دوسرااس میں بعض حقائق کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ کتاب اثن فارس اور منبر احلیلی کی تحقیق کے ماتھ ایک بری جلد میں شائع ہوئی تھی ،اس کا چوتھا ایڈیٹن 1965 ویں بیروت سے چىياتھا\_



# من انساب وسوائح الماجية

# كتبانياب:

## 1- جمهرة أنساب العرب:

ابوجمع ملی بن احمد المعروف بابن حرم اندلی (م456هه) کی بیه کماب پروفیسر عبدالسلام ہارون کی خیتن کے ساتھ معرسے 1962ء میں ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

## 2\_ كتاب الأنساب:

امام ابوسعد عبدالکریم بن مجمد بن منصور تیمی سمعانی (م 562ه) کی بیر کتاب انساب میں جامع ترین کتاب ہے۔ اس ترین کتاب ہے۔ اس ترین کتاب ہے۔ اس میں برنسبت کو قبیلہ ، بطن ، شہر، گاؤں ، اجداد یا پیشہ کی طرف ٹابت کیا گیا ہے۔ اس میں قبائل وبطون کی نسبت کا تذکر ، مجمی ملتا ہے۔ میں قبائل وبطون کی نسبت کا تذکر ، مجمی ملتا ہے۔ میں کا شافعی جنتی ، هیمی اور معز لی مونا۔ یہ کتاب حروف مجم کے اعتبار سے ترتیب دی گئی اور بھوستان میں 2018 ہے۔ 1386 ہے۔ 1386 ہے۔ اس کا تدک شائع ہوتی رہی۔

## 3 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:

ابوالعباس احمد بن علی تلقیدی (م 821ه می) نے اس کتاب بین علم انساب اوراس کے واکد
کوجے کیا۔اس میں انہوں نے ان لوگوں کی بھی وضاحت کی جن پر لفظ عرب کا اطلاق ہوتا ہے، انہوں
نے انساب کے طبقات کا تعارف کرایا اور حربوں کے قدیم مسکن کی وضاحت بھی کی۔انہوں نے نبی
کریم کا ایکا کے مسل نسب نا مساور اس سے نکلنے والی شاخوں کو بیان کیا اور اس کتاب کوجروف حجی کی بنیاو
پر ترتیب دیا کمیا ہے۔ یہ کتاب قاہرہ سے 1959 و میں ایرا ہیم ابیاری کی حقیق کے ساتھ شاکتے ہوئی تھی۔

## 4- أسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب:



# معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:

اس کماب کو پروفیسر عمر رضا کالہ نے حروف جبی پر ترسیب دیا ہے اور یہ کماب تین جلدوں بیس شائع ہو پیکی ہے۔اس کا دوسراالیزیشن ہیروت سے 1388 ھے بیس شائع ہوا تھا۔

# كتب سوانح:

- (أ) محاب كرام رضوان الله عليهم كيسوانخ:
  - 1- الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

ابوعمر پوسف بن عبداللہ المعروف بابن عبدالبر قرطبی (م 463 هـ) نے اس کتاب کوحروف جنی پر ترتیب دیا ہے اور آخری مرتبہ علی محمہ بجاوی کی محقیق کے ساتھ معر سے جار اجزاء میں شاکع موئی تھی۔

# 2- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار:

شخ موفق الدین عبدالله بن قدامه مقدی (م 620 مه) کی بیرکتاب استاد علی نویمه مس کی محتیق اتحد 1971ء میں میں میں سر دار لانو کے سیدہ کئیں گئیں

كساتحد 1971ء من بروت كدار الفكو سي ثالع مولي تمي

# 3- أسد الغابة في معرفة الصحابة:

ابن الاثیرعز الدین ابوالحسن علی بن محمد (م 630 ھ) نے اس کتاب میں 7 ہزار پانچ سوچون محابہ کرام کے حالات کوذکر کیا اور بیمصرے پانچ جلدوں میں شائع ہو گی تھی ۔

## 4- تجريد أسماء الصحابة:

حافظ منس الدین ابوعبداللہ محمد بن احمد ذھی (م748ھ) کی بیے کتاب 1310ھ بیں ہندوستان سے دوابڑاء بیں شائع ہوئی تھی۔

# 5- الإصابة في تمييز الصحابة:

سی السلام ابن مجرعسقلانی احمد بن علی (م 852ه) کی بیکتاب محابہ کرام کے حالات بیں تعنیف کر دوسب سے جامع کتاب ہے۔ اس میں (9477) اساء ، (1268) محابہ کی تعییں اور تعنیف کر دوسب سے جامع کتاب ہے۔ اس میں (9477) محابیات کے سوانح کوجع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہندوستان اور معرسے پارنچ جلدوں میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

ه المعنق وقد و من كا طريقه كار كالم

### 6- حياة الصحابة:

شخ محر بیسف کاندهلوی (م 1384 هه) کی مید کتاب سرمحاب ش ایک اہم اور متند دستاویز بے۔ بید کتاب شخ نافف عباس اور محمطی دولة کی تحقیق کے ساتھ میار جلدوں میں دشق سے 1390 ھا/ 1970ء میں شائع ہو چک ہے۔

# (ب)راويون كے حالات برمشمل كتب:

## 1- تذكرة الحفاظ:

امام حافظ شمس الدین ، ابوعبد الله ، محد بن احد بن عثمان فصیسی (م 748 هـ) نے اس کتاب کو راویوں کے طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا۔ البذا پہلے محابہ کرام پھر تا بعین اور پھر بعد کے معزات کے اکیس طبقے بنائے اوراکیک ہزاراکیک سوچھ ہتر (1176) راویوں کے حالات جن کئے۔ یہ کتاب 1975ء میں ہندوستان سے چارجلدوں ہیں شاکع ہوئی۔

## 2\_ تهذیب التهذیب:

شخ الاسلام این جرعسقلانی احمد بن علی (م852هه) نے اس کتاب کوتروف مجم کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور یہ کتاب 1327 ھ میں ہندوستان سے 12 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ (ج) مشام **بیروا علام کے حالات برمشتمل کتب**:

## 1\_ الطبقات الكبرى:

محمہ بن سعد(م 230 ھ)نے اس کتاب میں ٹی کریم تائیز کم محابہ کرام ، تا بعین اور اپنے زمانہ تک کے بڑے علماء کے احوال کو لکم بند کیا ہے۔ آخری جلد میں معروف خوا تین کے حالات کو جگہ دی ، یہ کتاب 1958ء میں بیروت سے آٹھ جلدوں میں شائع ہو کی تھی۔

### 2\_ كتاب الطيقات:

امام ابوعمر د، خلیفہ بن خیاط عصر ی (م 240 ھ) نے اس کتاب کو تین بنیادوں پر ترتیب دیا۔ 1۔نسب 2۔ طبقات 3۔ مدن وبلدان ۔ بیکتاب اکرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1967ء میں بغداد سے شائع موئی تھی۔ عقیق و قدوین کا طریقه کار کا

# 3- كتاب المعرفة والتاريخ:

ابد بوسف، بعقوب بن سفیان بسوی (م 277ه) نے مختصرا نداز میں رجال کے تراجم کوذکر کیا اور تاریخ کوسالوں کے اعتبار سے بیان کیا مگویا کہ معرفت سے مراد رجال کی معرفت اور تاریخ سے مراد سالوں کے اعتبار سے تاریخ ہے۔ بیکتاب ڈاکٹر اکرم ضیا وعمری کی تحقیق کے ساتھ 1974 و میں بغداد کے معطبعہ ار شاد سے شائع موئی تھی۔

### 4- تاریخ بغداد:

حافظ الویکر،احدین علی بن ثابت بغدادی المعروف به خطیب بغدادی (م 463ه) فی اس کتاب می بغداد کے علماء، قضاق،امراء،ارباب؛ ختیار،ادباءادر شعراء کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب قاہرہ سے 1931ء میں شائع ہوئی تمی جو (7831) شخصیات کے حالات پر مشتل ہے۔

# 5\_ سير أعلام النبلاء:

حافظ بھی الدین تھ بن احمد بن حان ذھی (م 748 ھ) کی یہ کتاب علاء،امراء، حفاظ،
قراء،اور برفن کے الل مهارت حفرات کی سوائے حیات بیل سب سے بڑے ذخیرہ سے عبارت ہے۔
علامہ ذھی نے اس کتاب کو طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور کل پینیٹس طبقات بنائے ہیں۔
اس کتاب کے کل چودہ صے ہیں۔ پہلے دونوں سے سیرت النجی کا اور سیرت الخلفاء الراشدین پر
مشمل ہیں۔اور تیسرے صے کوعشرہ مبشرہ سے شروع کیا اور پھر کبار صحابہ کا تذکرہ کیا اور پھر تدریجا
آگے بڑھتے ہوئے تا بھین تک کے حالات کوجع کیا۔ یہ کتاب بہت سے محققین کی تحقیق کے ساتھ
جامعہ الدول المعربیہ کے افارہ معہد معطوطات عربیہ اور معرکے دار المعارف کے
جامعہ الدول المعربیہ کے افارہ معہد معطوطات عربیہ اور معرکے دار المعارف کے
تفاون سے 1957ء سے 1979ء تک شائع ہوتی ری۔

## 6- الوافي بالوفيات:

صلاح الدین بلیل بن ایک معدی (م 6 6 م) کی به مغیم کتاب بہت سے علاء، وزراء ، تفاق ، آلدین بلیل بن ایک معدی وزراء ، تفاق ، اصحاب نوئی ، ادباء ، شعراء ادرائی فضل حضرات کے ایک کیر مجموعہ کالات بہمشمل ہے۔ معنف نے اسے حروف مجی کے اعتبار سے تیب دیا ہے ادریہ کتاب ومشق کے معلم عدم اللہ میں شائع ہوئی تھی۔ ھانسہ میں ہے 1959ء میں شائع ہوئی تھی۔



## - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة:

شی الاسلام احمد بن علی ،ابن حجر عسقلانی نے اس کتاب میں آخویں صدی ،جری کے علماء، ادباء، صنفین ، وزراء، بادشا ہول اور شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ کتاب 114 اجزاء میں حیدر آباددکن کے مطبعہ دائر ، معارف عضمانیه سے 1348 مدش شائع ہوگی تھی۔

## 8- الضوء اللامع الأهل القرن التاسع:

حافظ منتم الدین جمرین عبدالرحل سخاوی (م902هه) کی بیر کتاب انتہائی شائدار تصنیف ہے۔انہوں نے اسے حروف مجھی کے مطابق ترتیب دیا ہے،اور بیر کتاب حسام الدین قدسی کی محرانی میں 1355 ھیں مصرہے بارہ حصوں میں شائع ہوئی تھی۔

# 9- البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:

یمن کے چیف جسٹس محمد بن علی شوکانی (م1250 مد) نے اس کماب بیس آخویں صدی ہجری سے لے کراسپنے زماند تک کے ائمد، بڑے علاء اور مشہور شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ بیر کماب حروف جھی کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے اور 1348 مدیس معرسے دوجلدوں بیس شاکع ہو کی تھی۔

## 10\_ الأعلام:

خیرالدین ذرکل نے اس کماب میں مشہور عرب بمتعرب اور منتشرق رجال وخواتین کا تذکر ہ کرتے ہوئے ہرتر جمہ کے مصادر کا بھی ذکر کیا ہے۔ان مصادر میں سے مخطوط اور مطبوع کی وضاحت کی اور اپنی کماب کو مختلف خطوط اور رسوم ہے آراستہ کیا ہے۔اس کا دوسرا ایڈیشن 1954 تا 1959ء مصر ، سے دی جلدوں میں شاکتے ہوا۔

## 11\_ معجم المؤلفين:

پروفیسر عمر رضا کالد نے اس عظیم الشان کتاب میں تدوین کتب کی ابتداء سے لے کر دور حاضر تک عربی وعجی مصنفین کے حالات کو تروف بھی کے انتبار سے تر تیب دیا ہے، اور کیر التا لیف علاء کی محض پانچ کتابوں کے تذکرہ پراکتفاء کیا۔ مصنف نے اس کتاب میں اپنے ماخذ ومصدر کے ذکر کو بھی ابھیت دی اور ان کی بیک تاب بیدرہ حصوں میں 1957ء تا 1961دمثق سے شاکع ہوئی۔

# همتن دروین کاطریقه کار کار

# (د) علماءلغت ونحواوراد باء كے سوائح حيات:

## 1\_ طبقات النحويين واللغويين:

الو بحرمحمد بن الحن زبیدی ائدلی (م 379 هـ) نے اس کتاب میں صدراسلام سے لے کر اپنے زمانہ تک کے لفوی اور تحوی علاء کا تذکرہ کیا ،اور اس کتاب کوعلاقوں کے اعتبار سے ترتیب دیا، بھیے کوفہ ، بھرہ ،معر، افریقہ اور ائدلس وغیرہ ۔ پھر ہر علاقہ کے علاء کو ان کے طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے ،ان کی بیے کتاب محمد الوالفصل ابراہیم کی محقیق کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ سے شائع موئی تھی۔

## إنباه الرواة على أنباء النحاة:

جمال الدین علی بن پوسف قفطی (م 646 مد) نے اس کتاب میں قرن اول ہجری ہے لے کر ایٹ خاس کی بین پوسف قفطی (م 646 مد) ہے اس کتاب میں الدین علی و خوکا تذکرہ کیا ہے، بداس موضوع پرسب سے جامع تعنیف ہے۔ مولف نے علماء کے تراجم کوحروف ججی کے احتبار سے ترتیب دیا ہے اور بیر کتاب مجد الوالفعنل کی تحقیق کے ساتھ مطبعہ مصریدے 1950ء تا 1955ء تین ابڑاہ میں شاکع ہوئی۔

## 3\_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:

حافظ جلال الدین عبدالرطن بن انی برسیوطی (م 911ه) کی یہ کتاب اسلام کے ابتدائی دور سے لے کرنویں صدی ہجری تک کے اہل افت اور ال نحوعلاء کے تذکرہ پر شتل ہے۔ یہ کتاب حروف جھی کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے اور یہ کتاب قاہرہ سے 1966ء میں محمدابوالفعنل ابراہیم کی محتیق کے ساتھ شاکع ہوئی تھی۔

## 4 ] إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء):

شہاب الدین یا توت بن عبداللہ حوی (م 626 ہے) نے اس کتاب بیس تحوی النوی ، علاء ، ماہر بن علم اللہ الدین یا توت بن عبداللہ حوی (م 626 ہے) نے اس کتاب بیس تحوی النوی ، علاء ، ماہر بن علم الانساب ، مشہور قراء ، اخبار بین ، مورضن ، درا تین ، مشہور مصنفین ، مدونین رسائل ، موضن اور ہر اسے حروف حجی کے اس تحفی کا تذکرہ کیا ہے ، اور پھرمتر جم اور اس کے باپ کے نام میں بھی اس تر تیب کی رعایت کی گئ ہے۔ یہ کتاب مرکے دار المعامون سے 20 اجز المیں 1936 متا 1938 مشائع ہوئی۔

ه المعالم القديم المعالم القديم المعالم القديم المعالم القديم المعالم القديم المعالم ا

### 5 معجم الشعراء:

یہ کتاب ابو عبداللہ محر بن مران مرزبانی (م 384 ھ) کی ہے جوادب اور شعر کے متازعاناء میں سے تنے، انہوں نے اس کتاب میں تقریباً (5000) مشہور شعرا و کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک ہزار کا تذکرہ عبدالستار احدفراج کی محقق کے ساتھ قاہرہ سے 1960ء میں جیسپ چکا ہے۔

# 6\_ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:

ابومنصور فعالمبی (م 429 ھ) نے اس کتاب میں اپنے زمانہ کے شعراء کا تذکرہ کیا ہے اور بیا کی انتہائی جمتی اور جامع کتاب ہے علامہ تھا لی نے اس کتاب میں بہت سے اشعار و حکایات اور دلچسپ اولی نکات کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب محرمی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1947ء میں قامرہ سے شائع ہوئی تھی۔



#### \_ الفهرست

محد بن اسحاق النديم المعروف بابن النديم (385ه) في مختلف علوم پر شمتل عربی زبان کی جمله تعمانیف کوذکرکیا اور ہر عالم کے مختصر حالات زندگی اوران کی تالیفات کا مختصر تعارف ورج کیا۔ انہوں نے ہرعلم کے آغاز سے لے کر 377 ھ حک کسم عمی تمام کتابوں کے تذکرہ کی کوشش کی ہے، اور ان کی کتاب معراور ہیروت سے نی مرتبہ شاکع ہو چک ہے۔

#### 2- الفهرست:

محمد بن خیر اشبیلی جو پھٹی مدی اجری کے عالم ہیں،ان کی بیفرست اعدلس کے مکتبہ عربیہ کی اوجراب کاب شار کی جائیں ہو پھٹی معدی اجری کے عالم ہیں،ان کی بیفرست اعدلس کے مکتبہ عربی کی اوجراب کاب شار کی جائیں ہے کہ ہم ان معلومات کو کسی دوسری کی بیاب میں نہیں پاکتے مصنف نے اس کتاب کو موضوعات میں تقدیم کیا ہے اور ہموضوع کے لئے آیک باب خاص کیا ہے،اور انہوں نے کتاب کی آخری ہم میں ان عالم کا تذکر کہ کیا جن سے ان کی ملاقات ہوئی اور جن سے شرف کردوا ہے تکی اجازت دی۔این خیر کی بید سے شرف کردوا ہے تکی اجازت دی۔این خیر کی بید کرست دی۔ ایس بنداد سے شائع ہوئی میردوسری مزتبہ 1963ء میں بنداد سے شائع ہوئی۔

3- كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون:

مصطفی بن عبداللد (م 1067 م) جوماجی ظیفه اور کا تب علی کے نام مصبور ہیں،آپ

عقیق و قد وین کا طریقه کار کا

نے زمان تدوین کی ابتداء سے لے کراپ زمان تک کی تمام کمایوں کوروف بھم کے اعتبار سے و تیب دیا ہے۔ وہ کما ب کا نام ، مولف کا نام اور کما ب کی مختر خصوصیات و کرکرتے ہیں۔ نیز کما ب کے مقدم ش آنے والے مضامین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اساعیل پاشا بخداوی نے 'ایتضاح المسکنون فی المفیل علی کشف الطنون کا میر کھا ہے علی کشف الطنون کا میر کھا ہے جملی کشف الطنون کا میر کھا ہے جو 1945ء میں ایک ایک اور تالیق ' ہدیدا العداد فیس : 1945ء میں اعتبال ہا شاک ایک اور تالیق ' ہدیدا العداد فیس السماء المؤلفین و آثار المصنفین ''1951ء میں اعتبال سے شائع ہوئی تی۔

# 4- تاريخ الأدب العربي:

کادل بروکلمان کی بیر کتاب مختف علوم اسلامیہ کے بارے بیس تصنیف کی گئی کتابوں بیس جامع ترین کتاب ہے۔ پہلے مصنف علم کو ذکر کرتے ہیں پھراس علم کے مشہور علاء اور ان کے علمی نفوش کا تذکرہ کرتے ہیں ، اور مخلوطات کے تذکر ہے کو فراموش نہیں کرتے ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی تاریخ ومکان ، طبعات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ (یہ کتاب انگلش بیس تھی اس لئے ) ڈاکٹر عبد الحلیم نجار نے اس کاعربی میں ترجمہ کیا اور یہ کتاب 1961ء میں معرسے شائع ہوئی تھی۔

# 5- معجم المطبوعات العربية والمعربة:

پسف الیان مرکیس (م 1351ء) نے اس کتاب بیں پوری دنیا بیں طبع کی گئی تمام کتاب بی وری دنیا بیں طبع کی گئی تمام کتابوں کا ذکر کرنے کے ساتھان کے موفقین کا مختمر تذکرہ کیا، اور یہ پرلی کے ظہور پذیر ہونے سے لیکر 1919ء تک کے زمانے پر مشمل ہے۔ مصنف نے موفقین کے اسام کو حرف قبیل کے اعتبار سے مرتب دیا ہے۔ طرز یہ ہے کہ دو مصنف کا ذکر کرتے ہیں، ان کی طبع شدہ کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے صفحات اور تاریخ اشا حت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب 1928ء میں معر کے صطبعه مسر کے مسطبعه مسرکے مسلعه مسرکے مسلعه مسرکے مسلعه مسرکے مسلعه مسرکے مسلعه مسرکے مسلعه مسرکے مسلحہ مسرکے مسلعہ مسرکے مسلحہ مسل



- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع:

مشہورعالم اوروز مرا ابوعبیدہ عبداللہ بن عبدالعزیز بکری اندلی (م 478 ھ)نے اس کا ب کو حروف جبی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اوراس میں کلمہ کے پہلے اور دوسر سے حرف کی رعایت کی ہے۔ یہ کتاب پروفیسر مصطفی البقا کی محتیق سے ساتھ 1945ء میں جارا جزاء میں شائع ہوئی تھی۔



## 2 معجم البلدان:

شہاب الدین یا توت بن عبداللہ حوی بغدادی (م626 ھ) نے اس کتاب کوحروف جی کی استہارے روف جی کی استہارے رہے ہوں ہے ایک کا میں بنانی میں اس کے حروف کی ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے ۔ چنانچہ وہ علاقوں، شہرول، پانیوں، وغیرہ کا دکر کرتے ہیں اوران کی طرف منسوب مشہور شخصیات کا دکر بھی کرتے ہیں ۔ یہ کتاب 1323 میں ہیروت سے میں ۔ یہ کتاب 1323 میں ہیروت سے شائع ہوئی تھی۔

### یلاد العرب:

حسن بن عبدالله اصغهانی نے جزیرہ عرب کے برقبیلہ کے منازل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ الماکن کی تحقیق کے ساتھ 1968 میں الماکن کی تحقیق کے ساتھ 1968 میں ریاض سے شائع ہوئی تھی محققین نے اس کتاب کی بہت می عدہ فہارس تیار کی جن

# محيح الأخيار عما في بلاد العرب من الآثار:

معی میں عبداللہ تجدی (م 1958ء) نے اس کتاب میں ان مقامات بشروں اور علاقوں کا ذکر کیا ہے جن میں زمانہ جا ہلیت اور صدر اسلام کے شعراء نے زندگی گزاری یا ان کے اشعار میں ان مقامات کا ذکر آیا ۔ علاوہ از سی موجودہ دور کے حوالہ ہے بھی ان علاقوں کی نشا ندی اور تعیین کی ہے ، اور اس میں انہوں نے اپنے مشاہرہ اور معتدروایات کو بنیا و بنایا ہے ۔ یہا کہ اسک کتاب ہے کہ جزیرہ عرب پر حقیق کرنے والے اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتے ۔ یہ کتاب مجمد کی اللہ بن عبدالحمید کی محراتی میں معرب الحقیق کرنے والے اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتے ۔ یہ کتاب مجمد کی اللہ بن عبدالحمید کی محراتی میں مالکے مولی تھی۔ یہ کتاب مجمد کی اللہ بن عبدالحمید کی محراتی میں مالکے مولی تھی۔

# مِنْ ﴿ إِلَّهُ الْفَاظُرُ آنيكَ مَعَاجُمُ } اللَّهُ اللَّاللَّالِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## 1- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم:

محرفوادعبدالباتی (م 1388ه) نے اس جم میں قرآن مجید کے تمام الفاظ کی فہرست تیار کی ہے۔ طریقہ کار ہے کہ ہرکل کے تحت وہ تمام آیات ذکر کرتے ہیں جن میں ریکلہ استعال ہوا ہے۔ اور آیت کا نمبراورای طرح سورت کا نام اور نمبر بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ جم انتہائی مفید ہے، علوم شرعیہ یا ادبیہ میں مشخول محقق اس ہے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ یہ کتاب بوے سائز کی ایک جلد میں 1364 ھیں مصرے شائع ہوئی ، بعداز ایں لیتان عامیال ناور پاکستان ہے بھی شائع ہوئی تھی۔

المحتیق وقد و بین کا طریقه کار

## 2- الموشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته:

بردفیسر محدفارس برکات دشتی کی بیر کماب دشق کے مطبعہ ها شدیدہ سے بیرے سائز کی ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

## 3- الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم:

مسنف فركور نے اس كتاب على ان لوگوں كے لئے بہت آسانى پيدا كى ہے جوقر آئى
موضوعات كم متعلق آيات كوجع كرنا چا ہيں۔ انہوں نے اپنى كتاب كومباحث اور مقاصد كا عبار
سے ترتيب ديا ہے اوران تمام آيات كوجع كيا جوكى موضوع كى مختلف جوانب ميں ہے كى ايك ببلو
كم متعلق ہيں مثلاً : ايمان كے باب ميں ايسمان بالله، ايسمان بالملائكة ،ايسمان بالكتب ،ايسمان
بالرسل، ايسمان باليوم الآخو وغيره كى آيات كوذكركيا ہے بحرار سے اجتناب كيا اور محض آيت نمبر،
سورت اوران كلمات كوذكركيا جواس پر دلالت كرتے ہيں اوراسے مثاب الفاظ سے متازكرد يے ہيں۔
سورت اوران كلمات كوذكركيا جواس پر دلالت كرتے ہيں اوراسے مثاب الفاظ سے متازكرد يے ہيں۔
سورت اوران كلمات كوذكركيا جواس پر دلالت كرتے ہيں اوراسے مثاب الفاظ سے متازكرد يے ہيں۔

## 4- تفصيل آيات القرآن الحكيم:

بیایک فرانسی مستشرق جول لا بوم کی تالیف ہے،اس کے ساتھ مستدرک بھی ہے، یہ قرآن معلومات کی فہرست ہے ، جے تحد فواد عبدالباقی نے عربی شرجہ کیا مرتب نے قرآن مجید کے موضوعات کوا شارہ ابواب شی ترتیب دیا اور ہر باب کے تحت اس سے متعلق قرآنی آیات کوذکر کیا اور ہر آتے کا نمبراورسورت نمبرکا تام بھی بتادیا۔

## 5- المفردات في غريب الألفاظ:

ابوالقاسم صین بن محمد المسروف راغب اصنهانی (502 هد) نے اس کتاب میں قرآن مجید کے الفاظ خرید کی اور انہیں حروف تجی کے اعتبار سے جمی ترتیب کے مطابق جمع کیا اور پھر ہر حرف کے لئے ایک باب مخصوص کیا۔ پہلے کی کلے غریبہ کواس کے مادہ میں ذکر کرتے ہیں، پھراس کے تحت آنے والی آیات کو بتاتے ہیں، پھراس کا معنی بیان کردیتے ہیں۔ یہ کتاب پروفیسر محمد سید کیا نی کی محقیق کے ساتھ 1961ء میں مصر سے بڑے سائزی ایک جلد ہیں شائع ہوئی تھی۔





ه المستحقيق ومقر و مين كا طريقة كارك

# قواعدوضوابط، تيارى، خاكت خقيق بى - ان - دى پنجاب يونيورس، لا مور

## GUIDELINES FOR WRITING SYNOPSIS FOR A Ph.D. RESEARCH IN UNIVERSITY OF THE PUNJAB

Whereas it is essential to encourage and expand Ph.D. research to make it a more active part of the academic life of the University of the Punjab, it is also important to ensure that a reasonable standard of research is maintained. The University regulates through its bodies like the Board of Studies and Advanced Studies and Research Board that the Ph.D. research programs are properly planned and executed to maintain the standards.

A research proposal for Ph.D. registration, whether the area of study belongs to natural sciences, social sciences, languages, medicine or engineering, should include certain basic components, in which a number of questions need to be addressed. Why research on the proposed topic should be undertaken and what gains are likely to be achieved? What has been done previously in this or related areas? What are the objectives of this study and how these will be achieved? Are the facilities required for doing the proposed research available? An extensive initial exercise should help in designing a sound research

المحتیق وقد دین کاطریشکار کی

project, which is likely to make a significant contribution in successful completion of Ph.D. research.

## Components of a Synopsis

The following components should be provided in a synopsis of a Ph.D. research project. The details may, however, vary according to the field of study. Any alteration to the following format may be made in a specific discipline only with good justification.

#### 1. Title Page

A title page of the synopsis should include title of the research project, name of the student (with qualifications), name of the supervisors), place of work and date (month and year) of submission.

#### 2. Topic

The topic for research should be selected carefully. It should be specific and worded to show the nature of work involved as far as possible.

#### 3. Introduction

It should provide a brief description to introduce the area of the proposed research work.

#### 4. Review of Literature

A review of the relevant literature showing the work done previously in the area of proposed research is essential to plan further research effectively. The information given in the review should be supported by references.



#### 5. Justification and Likely Benefits

It is important to provide justification for undertaking the proposed research, perhaps in the light of previous work done. It should be possible in most cases to anticipate the specific and general benefits likely to be achieved as a result of completion of the proposed research.

#### 6. Objectives

Broad objectives as visualized to be achieved should be clearly outlined and these should be itemized. These objectives will indicate the major aspects of the study to be undertaken.

#### 7. Plan of Work and Methodology

A plan of work describing the various aspects of the study in a logical sequence along with the methodologies to be employed, are the most important aspects of any research plan. Sufficient details to demonstrate that the researcher has a fairly good idea about the nature of work likely to be involved should be provided. In the case of experimental sciences, e.g., which equipments and experimental procedures will be used to obtain the results; in the case of social sciences what resource materials will be used; whether the required information will be obtained from primary or secondary sources, etc. A time schedule for the various aspects of the proposed research may be provided wherever possible.

#### 8. Place of Work and Facilities Available

In order to complete the proposed research some specialized

عتمقین و متروین کاطریقه کار گ

facilities may be required. For example in case of experimental sciences different equipments may be involved or in the case of, may be, a study on a scholar, the relevant literature may be available in a foreign country. Therefore it is important to identify the place where the research work will be undertaken and whether the resources and facilities required for doing the research are available.

#### References and Bibliography

Synopsis should contain at the end a list of references according to APA (American Psychological Association) style of reference and bibliography, if required.

It will be difficult to define an overall length for a synopsis for Ph.D. research in such varied fields of study. Whereas it should be concise as far as possible and avoid repetitions, it should also provide sufficient details on the various aspects mentioned above to show that the research involved has been well understood and planned, and it is of an acceptable academic merit. The total length of a synopsis may run from 1,500 to a few thousand words.

#### PH.D./ M.Phil HESIS PATTERN

All theses presented in typescript for the degree of Ph. D should comply with the following specifications unless permission to do otherwise is obtained from the relevant authority / body

#### **☆ SIZE OF PAPER**

A4 size be used, no restriction is placed on drawings and maps.



#### **☆ PAPER SPECIFICATION**

Six copies on good quality paper (minimum 80 gsm) be submitted

#### ☆ METHOD OF PRODUCTION

The text must be typewritten in acceptable type face and the original typescript (or copy of equal quality) must normally be submitted as the first copy. The second and subsequent copies may be produced by means of other acceptable copying methods.

#### **☆ LAYOUT OF SCRIPT**

Typescript should appear on one side only, lines; at least one-and-a-half spaced. Footnotes, quotations, references and photographic captions may be single spaced. Where appropriate these should contain lists giving the locations of figures and illustrations.

#### **☆ FONT SIZE**

| Title Page             | 18-22 |
|------------------------|-------|
| Headings / subheadings | 14-20 |
| Text                   | 10-12 |
| Footnotes              | 8-10  |

Footnotes be given on the same page where reference is quoted

#### **☆ TYPE STYLE**

Times New Roman / Arial / Courier New / Univers.

#### **☆ MARGINS**

At least 1¼ -1½ inches (3.17-3.81cm) on the left-hand side.

3.4 - 1 inch (2 -2.54cm) at the top and bottom of the page, and about

🕏 تتحتین و مد وین کا طریقه کار

 $\frac{1}{12}$  = 0.75 inches (1.27 - 1.90cm) at the outer edge. The best position for the page number is at top-centre or top right  $\frac{1}{12}$  inch (1.27 cm) below the edge. Pages containing figures and illustration should be suitable paginated.

# FOLLOWING IS THE PREFERABLE LAYOUT OF THE THESIS

- ☆ Title Page
- Abstract / Summery
- ☆ Acknowledgements
- ☆ Abbreviations not described in the text
- ☆ Contents
- List of Tables (where applicable)
- ☆ List of Figures (where applicable)
- ☆ Introduction (including literature review) or
  - O Introduction
  - O Review of Literature

As separate chapters as per requisite of the subject

- ☆ Material and Methods
- ☆ Results

May comprised of one chapter or a number of chapters depending upon the subject matter/ requirements

- Discussion (including Conclusion/s, Recommendation/s where applicable)
- References "Bibliography / Literature Cited



- Appendixes (where applicable)
- Any other information specific to the respective discipline

#### **☆ TITLE PAGE.**

All theses must contain a title page giving the title of the thesis, the author's name, the name of the degree for which it is presented, the department in which the author has worked or the Faculty to which the work is being presented, and the month and year of submission.

#### **☆** LENGTH OF THESIS

Whilst the regulations do not contain a clause relating to the maximum length of theses, it is expected that work presented for the degree of Ph.D should normally between 40,000 - 120,000 words of text. Candidates wishing to greatly exceed these sizes should discuss the matter with their supervisors

#### **☆ PUBLISH WORK**

Published work from the theses be included as appendix (Reprints/ proof/preprint).

#### **☆** BINDING

All final theses and published work presented for higher degrees must be bound in a permanent form or in a temporary (hard binding will be provided after defense of the thesis) form approved by the Advanced Studies and Research Board; where printed pamphlets or off-prints are submitted in support of a thesis, they must be bound in with the thesis, or bound in such manner as Binderies may advise. Front cover should give title of the thesis, name of the candidate and

عقیق دیزوین کا طریقه کاز

the name of the Institute/ Department/ Centre/ College through which submitted, in the same order from top to bottom. The lettering may be in boldface and properly spaced. Their sizes should be: title 24 pt. name of the candidate 18 pt. and the name of the department/ institute/ centre/ college 18 pt. The colour of binding for different degrees in the Science subjects and Social Sciences is as follows:

#### SCIENCE SUBJECTS SOCIAL SCIENCES

Ph.D. Dark Maroon/ Dark Gray Light Maroon/ Light Gray

M.Phil Dark green/ Black Light Green/ Black

Spine of the thesis should show "Ph.D thesis" on top across the width of spine, name of the candidate in the middle along the length oil spine, and the year of submission across the width at the bottom. Lettering on spine should be in 18 pt. and may be in boldface.



فاكه برائے تحقیق مقاله ایم فل علوم اسلامیه قرآن مجید میں رجو لیت كا تصور

موثوكرام

تمران ۋاكىژ خالق دادىلك چيئر يىن شعيەعر فى پنچاب يويندرشى لا مور مقاله نگار نام: طالب علم رول نمبر.....

شعبه علوم اسلامیه، کالج آف شریعه ایندُ اسلا کم سائنسز منهاج یو نیورسکی لا مور سیفن:2010-2010 عقیق و تدوین کا طریقه کار گ

#### مقدمه

### (Preface)

تحارف موضوع: (Topic Introduction)

قرآن نے ''رجل' ان افراد کو قرار دیا جو ہمہ جہت صلاحیتوں کے حال ہوں ، جن کی فکر عیق، قلب ونظر وسنج اورامت کے درد سے پرہوتے ہیں۔ جو 'المدین نصیحہ '' پرسرتا پائمل ہیرا ہوں اور جو 'خیب الناس من ہنفع الناس '' کی عملی تصویر ہوں ، جن کی زندگی کا مقصد ذاتی مفادات کا حصول نہیں بلکدامت مسلمہ اور تمام انسانیت کی فلاح دبہود ہو۔ خواہ وہ مرد ہوں یا عورت قرآن انہیں '' رجال' سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو تمام وسائل و ذرائع اور افرادی قوت سے نوازا ہے مگر اس کے پاس کی صرف صاحب عقل سلیم ، بڑے دل ، معبوط عزائم ، پنتہ ارادوں کی صاف جاتی ہیں تا ہے۔

ارشادبارى تعالى ب

''مومنوں میں سے (بہت سے) مردوں نے وہ بات کی کردکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عبد کیا تھا، لیس ان میں سے کوئی (تو شہادت پاکر) اپنی نذر پوری کرچکا ہے اور ان میں سے کوئی (اپنی باری کا) انتظار کرر ہا ہے، مگر انہوں نے (اسے عبد میں) ذرابھی تبدیلی ٹیس کی'۔

جوصاحب ند بهب وعقیده قرآن کریم کے دستر خوان پر پلا برد هاده سچاسپاتی ہے تا کہ اپ بل بوت پرعزت واکرام اورا پے ملکوں کی آزادی کے ساتھ ترقی کی منازل طرکر سکے گویا موجوده دویہ زوال کوعروج میں بدلنے کے لئے کسی ایسے ' درجل'' کی ضرورت ہے جس کے اثرات دین کے کسی ایک پہلوتک محدود نہ ہوں بلکہ وہ دین کے تمام پہلود کس پر بیک وقت محنت بھی کر سکے اور اثرات وہ تاکئے بھی پیدا کر سکے جس کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہو، جو بیک وقت سکالر بھی ہو، معیشت دان بھی ، خطیب بھی اور قوم کا طبیب بھی ۔ بقول اقبال:

> جباری و قباری و قدوی و جروت بیرچارعناصر مول تو بنمآ ہے مسلمان

ایبارجل جوتوم د لمت کاستون، ترقی کی روح ، انقلاب کا مرکز ہوجیکہ معاشرہ مشکلات ہے

🗲 محقیق د ته وین کا طریقه کار

ممرابوای.

سی تحقیق اس لئے ہے کہ حقیقت واضح ہو کہ قوم کواس وقت کس'' رجل'' کی ضرورت ہے جو اس کی ڈوبنی ناؤ کو پھرسے کنارے لگا دے۔

میرے ذہن میں ایک Insisting سوال امجراجو جائع جواب کامختاج ہے کے قرآن جنہیں رجال کہتا ہے اس سے آخراس کی مراد کمیا ہے؟ ای جواب کی تلاش میں میں نے ندکورہ بالا موضوع کا استخاب کہا۔

ابميت موضوع: (Importance of the Subject)

رجولیت کی ضرورت واہمیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ رجال امت کے کند حوں پر ہی اقوام کی ترتی اور تہذیبی عروج کا انحصار ہے۔ کسی بھی قوم کی ترتی اور آزادی کی باگ ڈور سپچ رجال پر شخصر ہوتی ہے، وہ جنہوں نے تعمیر وترتی کے لئے خت محنتیں اور جدو جہد کی ہو۔

اس کی سب سے اعلی واقرب مثال ہار سے سامنے حضور نی اکرم تائیل کے اسوہ مہارک سے
کے کرصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجھین کی صورت میں بدرجہ اتم موجود ہے، جنہوں نے ہر لحد سخت
آز ماکش، تکلیف اور مشکلات میں گزار سے اور علم اسلام کوچا ردا تک عالم میں بلند کرنے کی خاطر بحوک
اور خوف پر مبر کیا۔ حق کہ انہیں اپنا ملک، شہر، کھریار اور بیوی بیچ تک کو خیر باد کہتا پڑا، لیکن اس کے
یا وجود انسانی بزرگ اور احرام انسانیت کواس کڑے وقت میں بھی برقر ارد کھنے کی تک و دو کرتے رہے
یا درح کی اور احرام انسانیت کواس کڑے وقت میں بھی برقر ارد کھنے کی تک و دو کرتے رہے
یا درح کی اور احرام انسانیت کواس کڑے وقت میں بھی برقر ارد کھنے کی تک و دو کرتے رہے

مسائل سے دو چار معاشرے کو ایسے ہی رجال کی ضرورت ہے جبکہ ہم بار بار مغلوب اور کلست خوروہ ہیں اور تمام اقوام عالم میں پستی کی طرف جارہے ہیں۔

دور ما ضری زبوں مالی کود کی کرافسوں ہوتا ہے جب ہم ان لوگوں کود کیمنے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر عرون کو زوال میں بدل دیا اوران اقوام کو ضائع کیا جن کے بارے میں اللہ کے حضورا ور تاریخ لمت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بیسب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ عنمیر کومغر نی تجارت میں فروخت کردیا وہ بھی بیونرت بزرگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

جب معالح رجولیت کی وضاحت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم پر مٹنج ربانی اور دین حنیف لا زم مستعملے کتاب اللہ اورسنت رسول کی کٹی ہے ہی الیک صفات حمیدہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے جو کہ معین اور عصیت ومد وین کاطریقه کار

واضح ہیں۔ان ما خذہ ہے ہم اصول کا فیداور منالع صافیہ کو حاصل کر کے اپنے مقعود تک پہنچ کتے ہیں۔ بید میری محقق رجولیت کی حقیقت کی معرفت پربنی ہے تا کہ بیاس کے پردوں میں چھپے مضافین جو کتاب اللہ، اس کی سورتوں اس کی آیات اور جو اس کے بروف بتاتے ہیں ان کو مخشف کرے۔

# سابقة كام كاجائزه: (Literature Review)

سابقہ کام کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے محتقف فنون پر با قاعدہ طور پر کتب موجود بیں لیکن ' رجولیت' پرایم فل سطح کا کوئی کام کسی یو نیورٹی میں پیش نہیں ہوا۔ عصر جاض میں ای مصفوع کر لکہ تا ایورٹی میں میں میں میں اس میں اسلامی میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

عصرحاضر میں اس موضوع پر لکھتا انتہائی ضروری ہےتا کدرجولیت کامعنی اس کا اطلاق اور اس کے احکام سے آگا ہی ہوسکے۔بید مقالدال علم کی تشکی بھانے کے لئے اہم قدم تابت ہوگا۔

اسلوب شخقیق: (Research Methodology)

ا مقاله بياني خليل واستنباطي محتن رمشمل موكا \_

۳۔ مقال کومنٹند بنانے کے لئے تمام بنیادی ما خذسے استفادہ کیا جائے گا۔

الوقت ضرورت بنیادی ماخذے اقتباسات کا عرواج کیاجائےگا۔

م- معتقق کام می انشنید اور مختلف علمی سافث و تیرز کا استعال کیاجائےگا۔

مقاله کی تحیل کے دوران اساتذہ کرام اور اہل علم حضرات سے خصوصی استفادہ

٧- تحقيق كام كے لئے ياكستان كى مختلف لا بحريريوں سے استفاوه كيا جائے گا۔

﴿ تَعْمَقِ وَمْوِينَ كَا طَرِيقِهُ كَارِ

# فهرست ابواب ونصول

### (List of Chapters & Sections)

باب اول: رجولیت اوراس کی صفات

فعل اول: رجوليت كيلغوى واصطلاحي معنى

فعل دوم: لقفارجل كقرآن باك يسمتعدوميغ

فعل سوم: رجوليت كي صغات

باب دوم: رجوليت كے مقومات اوراس كے ضياع كے عوال

فعل اول: رجوليت كي مقومات

فعل دوم: مياعرجوليت يحوال

بابسوم: انبياءاوردسل عليهم السلام كارجوليت

فسل اول: رسولول كى المليط

فعل دوم: اصطفاء الرمسل عليهم السلام

فعل سوم: دجوليت انبيا عليهم السلام بركفار كااقرار

خلامه ونبائج بحث

تنجاو برزوسفار شأت

فهارى: ال آيات بيات

ب. اماديث

ح- اعلام

## مَا خذومرا في:

ا- الخفرى جمر بك \_إتمام الوفاء في صيرة المعلفاء \_طم \_القابرة: مطبعة الاستقامة،

\_,19AY

٢- سعيروى الأساس في التفسيو -طارالرياض: دارالسلام ١٩٨٩ -

الشعرادي ، محمتولى - تفسيو المقرآن - القائبرة: قطاع الثقافة (بدون طبعه وتاريخ)

٧- ابن عاشور عمر طاهر التحرير والتنويو - بيروت دواد الكتب (بدون طبعدوتاري)

💸 شختین و مَد و ین کا طریقه کار

Synopsis For M. Phil. (Islamic Studies)

# Status of Recreational Activities in Islam

Presented By:

Name: Student

Roll no...

Supervised By:

Dr.Khaliq Dad Malik

Chairman Arabic Department

Punjab University, Lahore

Faculty of Arabic And Islamic Studies Minhaj University Lahore

Session:2009-2012

🔊 محميّ و تدوين كالمريقه كار

## Introduction And Importance of The Topic:

Islam is complete and comprehensive, addressing all aspects of our lives and all of our needs, including our need for diversions and for recreation. It provides for us lawful means to fulfil this need.

People require rest and recreation. This is something completely natural. Without it, a person conanot be productive in life.

Recreation is sometimes used synonymously with leisure. However, recreation is usually used to describe active leisure. Sometimes its use implies that activities have postive value in terms of mental and physical therapy.

Recreation is the expenditure of time with intent to gain some refreshment. It is a break from monotony and a diversion from the daily routine. It is a positive change from the stereotypical lifestyle and involves active participation in some entertaining activity. Recreation activities involve an element of enjoyment and happiness obtained from engaging into something one likes.

We read in the Holy Qur'an how the brothers of Joseph (A.S.) appealed to their father, the Prophet Jacob (A.S.) on the basis of this fundamental human need. They said:

قالوا ياأبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لخفظون (سورة يوسف ١٤١٢ـ١٠)

"They said: O our father! Why wilt thou not trust us with Joseph, when lo! we are good friends to him? Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and play. And lo! we shall take good care of him". (Yusuf 12: 11-10)

Then they fabricated a lame excuse and said to thier father:

# عقیق ویدوین کاطریقه کار

# قَالُوا ياأبانا إنا ذهبناً نستبق وتركبا يوسف عند متاعنا (يوسف ١٢ـ١٥)

"Saying: O our father! We went racing one with another, and left Joseph by our things".(Yusuf 12: 12-17)

In the Sunnah, we see the Companions participating in many different forms of lawful entertainment and play. They engaged in sports like footraces, horseracing, wrestling, and archery. They spent time in telling jokes and in lightearted conversation.

It is authentically related that the Prophet (Peace be upon him) said to Jabir when he married a matron: "Why did you not marry a virging whom you could play with and who would play with you?" (Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim)

The following narration strengthens and clarifies this:

عن علقمة، قال: كنت أمشى مع عبدالله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه

يحدثه. فقال يا أبا عبدالوحمن! ألا نزوجك حارية شابة. لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبدالله: لثن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله عَلَيْسُهُمْ

"يا معشر الشباب!من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصروأحصن

للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء". (Sahih Muslim)

"Alqama reported: While I was walking with 'Abdullah at Mina, 'Uthman happened to meet him. He stopped there and began to talk with him. Uthman said to him: Abu 'Abd al-Rahman, should we not marry you to a young girl who may recall to you some of the past of your bygone days, thereupon he said: If you say so, Allah's Messenger (may peace be upon him) said: O young men, those among you who can support a wife should marry, for it restrains eyes fom casting (evil glances). and preserves one from immorality; but those who cannot should devote themselves to fasting for it is a means of controlling sexual desire.

# 389

وما خلقت البجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات 56:51)

I created the jinn and humankind only that might worship Me:

According to the "Islamic Philosphy of Recreational Activities" permissible games are those that help to strengthen the body and energize the mind, increase understanding and knowledge, and are free of haraam (forbidden) things. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) approved of the Abyssinians playing with their spears in the mosque, because that was training for them in carrying weapons and the like.

قالت عائشة رضى الله عنها:

والله القد رايت رسول الله المنطقة يقوم على باب حجرتي. والحبشة يلعبون بحرابهم. في مسجد رسول الله تنطقه يسترني برداله. لكى انظر إلى لعبهم. ثم يقوم من أجلى. حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدر الجارية الحديثة السن، حريصة على اللهو"

"A'ishah relates the following about her husband, the Prophet (peace be upon him):

I swear by Allah that I saw Allah's Messenger (peace be upon him) standing at the door of my room while the Abyssinians were engagd in spear play in the mosque of Allah's Messenger (peace be upon him). He screened me with his cloak so I could watch them performing.

He stood there for my sake until I decided that I had enough.

Now just imagine how much time a young girl eager for entertainment would stand there watching." (Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim)

Recreational activities give us an opportunity to spend time with our near ones and ourselves. They give us an opportunity to meet

المحتمقين وبتروين كاطريقة كاركي

new people, make new friends and socialize. Someof the recreational activities help us in developing leadership qualities and interpersonal skills. Although excessive amount of recreation is not advisable, a little amount of recreation on a daily basis is the need of our busy life of today. While being a part of the rat race of today, while we struggle to stay in the competition, it is also necessary to give some time to ourselves. Recreational activities serve this very need of humans.

Islam stresses the importance of striving to benefit for both this world and the next. The life of this world is the harvasting ground for the hereafter. It is but a passing phase and the life to come is the eternal abode. A Muslim, therefore, should expend his efforts for the sake of the should excel in cultivating and developing the Earth while gearing his Allah says:

وسنحر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذالك لايت لقوم يتفكرون (سورة الحاثية: ٣١)

"And He has made of service unto you whatsoever is heavens and whatsoever is in the Earht; it is all form Him. Lo! Here in are signs for a people who reflect." (Surah al-Jathiya:13)

Our work and our efforts are important in Islam, and as Muslims, we are encouraged to be industrious. Allah says:

And say (unto them): Act! Allah will behold your actions, and (so will) His messenger and the believers, and ye will be brought back to the knower of the Invisible and the Visible, and He will tell you what ye used to do. (Al-Tawba 9:105)

\$\tag{ صحتیق و ته وین کا طریقه کار کیا ہے ؟\

Allah makes clear to use the effect that our works have on our recompense in the Hereafter. He says:

Is the reward of goodness aught save goodness? (Ar-Rahman 55:60)

### Research Objectives:

The Muslim world today is behind everyone else in knowledge, enterprise, and productivity. One of the reasons for this is that Muslims are not making productive use of their time and generally do not have a positive work ethic. We must resolve to stop wasting time, to stop falling short in our work, and to put an end to our unproductive habits.

It is the need of the hour that the Muslims should rise and enforce Islam in every walk of their life. Viewing this topic so that the masses should be intimated about the permissible and not permissible recreational activities. Today, numerous computer and electronic games are spoiling the pure minds of the young ones with their impurities. Hence, it is obligatory to propagate the perils of these games.

#### Literature Review:

The comprehensive, compate and terse print material on this topic is very rare and is not easily available. The books on recreational activities are countless but they have not been written with an Islamic approach. If any book of this kind is available, that is anonymous. Further, it has been attempted with research motive. In this way, the current research work would be definitely beneficial and useful.



### Methodology:

- 1- Literature review, analytical, logical, critical and deductive method will be adopted.
- Original sources, i.e., the Holy Quran and the hadith will be resorted.
- Anyhow, secondary sources like the quotations of the Companions of the Holy Prophet (PBUH), other relevant research books, journals, periodicals, magazines, manuscripts, newspapers, libraries, and websites will be fullyutilized.

#### Contents

#### Chapter 1 Introduction:

- Section (i) Definition, scope and synonyms of recreation:
  - a. Entertainment
  - b. Leisure
  - c. Diversion
- Section (ii) Permissible and prohibited recreational activities
- Section (iii) Recreational activity..... A sure remedy to all these ailments and agonies
  - a. Diabets
  - b. Blood-pressure
  - c. Nervous Breakdown
    - d. Frustration
    - e. Drug addiction
    - f. Stomach upset
    - g. Paralysis
    - h. Human health deterioration

393 محتیق دیته در این کا طریقه کار کا

Section (iv) Causes of fall of nations

a. Fall of Great Roman Empire

b. Lethargy

c. Deserted playgrounds

d. Over-crowded hospitals

#### Chapter 2 Recreational Activities In Quranic Scenario

Section (i) Hazrat Taloot's physical supermacy.

Section (ii) Recreational activities of Hazrat Yousaf's Brothers.

Section(iii) Fundamentals of Physiology.

#### Chapter 3 Recreational Activities In Hadith Perspective

Section (i) Recreational activities of the Holy Prophet (peace be upon him)

a. Walking

b. Wrestling

c. Archery

d. Foot-racing

e. Horse-riding

f. Swimming

Section (ii) A glimpse of recreational activities of the People of
Madina

a. Wedding ceremonies

b. Hunting

c. Spear Play

d. Lightearted conversation

e. Horseracing

f. Miscellaneous

عقیق وقد دین کا طریقه کار کی

Section (iii) Views of other projecting Islamic Scholars

- a. Hazrat Ali (R.A.)
- b. Hazrat Abu Darda (R.A.)
- c. Imam Ghazali
- d. Ibn Miskawayh
- e. Ibn Jama'ah

## Chapter 4 Status of Recreational Activities

Section (i) Islamic philosophy of recreation

Section (ii) Purpose of creation

Section (iii) Status of recreation in Islam

☆- Summary, Findings, Recommendations

☆- Technical Indexes

### References:

- 1- Ibn Asir, Ali bin Muhammad Usad-ul-Ghaba fi Marift Al-Sahaba. Beirut. Darul-Kutub Al-ilmia, 1985.
- 2. Ibn Hisham, Abdul Malik. Al-Seerat Al-Nabwia Beirut: Dar Ibn Kasir, 1988
- 3. Albarusi, Ismail Haqqi. Tafseer Rooh-ul-Bayan. Beirut:
  Dar-ul-Fikr(N.D.)



# (ب) ايم . فلعربي كاغاكه

حطة البحث لمرحلة ايم فل في اللغة العربية

# عنوان الرسالة: المنفاق والقرآن الكريم

إشراف (اسم الأستاذ المشرف) إعداد (اسم الطالب)

قسم اللغة العربية، حامعة بنجاب بلاهور العام الدراسي: \_\_\_\_

#### المقدمة:

تتضمن الخطة ما يلي:

١ ـ أسباب الحتيار الموضوع

٧\_ أهمية الموضوع

٣\_ الكتابات السابقة في الموضوع

٤\_ عطة الموضوع

٥\_ منهج البحث

٦\_ المصادر الأولية للموضوع

## ارأسباب اختيار الموضوع: "

النفاق هو إظهار الإيمان ومحبة الإسلام والمسلمين أمام الناس وإبطال الكفر، والعسمداوة للإسلام وأهله، وهو سلوك منحرف في الحياة، ومظهر من مظاهر الإنسان الفاسد، له دوافع نفسية عديدة تدفع صاحبه لاتحاذ هذا السلوك السيء في حياته.

والنفاق يتختلف من عصر الآخر باختلاف دوافعه، وقد نشأ منذ العهد الأول للدعسوة الإسلامية ولايزال مستمراً في كل عصر حتى أيامنا هذه، وله دورخطير في زعزعة كيان المحتمع الإسلامي من داخله، فأهله هم أعداء الداخل، ويتختلف باختلاف الناس والزمان، وله دوافعه وأسبابه .... ولكنه أصبح منظماً في العصر الحديث تديره جهات معادية للإسلام والمسلمين.

وإذا استطلعنا النفاق في حياتنا المعاصرة وحدنا من أسبابه: الثقافات والعلوم السدسوسة بافكار الإلحاد والمنظمات والحمعيات والأحزاب التي تستدرج الشباب المسلم إليها من خلال مصالح دنيوية، فنشأ وسط المجتمع الإسلامي حيل بعيد عن الإسلام، يقلد ويعجب بالغرب، مع انتسابه للإسلام ولقومه وأهله المسلمين، وهو من أكبر معاول الهدم للمجتمع الإسلامي.

أضف إلى ذلك انتشار الانحرافات الحلقية الواسعة التي أرادها أعداء الإسلام صورة كاملة للنفاق بالوانه وأشكاله في عصرنا، مع الدعوة القوية لتبني الافكار العلمانية

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منتقق وتدوين كاطريقه كار

والمادية ودسها في أحكام الإسلام.

ومن آثار النفاق أنه لم يعد هناك اليوم المحتمع الإسلامي السليم، ولا الفرد المسلم الصادق بإيسانه وبمبادئه الإسلامية \_ إلا رحم ربّنا \_ قلة بين بحر من أناس ينتسبون فقط انتساباً للإسلام ولا يتمثلونه ولا يطبقونه لا من بعيد ولا من قريب.

من هنا حاء ت الحاجة إلى ترشيد الصحوة الإسلامية وإلى تنقيتها من شوائب النفاق، بتوعية وتربية إسلام، وسدا عن الإسلام، وهذا كان من أهم أسباب اختياري للموضوع.

## ٢ـ أهمية الموضوع:

- موضوع النفاق قدتناول القرآن الكريم بالتفصيل والإيحاز في معظم سوره،
   لعلاقسته الوثيقة بصحة عقيدة المسلم وانعكاسها على سلوكه وصفاته
   وأعماله، ومن هنا حاء ت أهمية الموضوع بالدرجة الأولى.
- ٢ يبين هذا المعوضوع مكايد المنافقين ليحذر المسلمين منهم ولا ينخدعوا
   بهوياتهم الإسلامية الكاذبة
- التفطن إلى صفاتهم بعرض نماذج من المنافقين عبر التاريخ وطريقة سلوكهم
   وتعاملهم مع المسلمين، وتحذير المسلمين من اتحاذ بطانة منهم.
- ٤ توضيح للإسلام على أنه انتماء إرادي عقدي وتطبيق علمي صادق، وليس أمراً نتوارثه عن الأهل.
  - الوعي والصحوة والتنبيه من الغفلة مما يكيده أعداء الإسلام للمسلمين.

## سر الكتابات السابقة في الموضوع:

يعتبر الإمام جعفر بن محمد (ت ٢٠١ه) أول من أفرد الكلام عن النفاق في تاليف مستقل في كتابه: "النفاق والمنافقون" وقد جمع فيه الآيات الواردة في شأن المنافقين كما حشد فيه أحاديث كثيرة رواها بأسانيده على طريقة المحدثين. وممن أفرد النفاق أيضاً إبراهيم على سالم من القاهرة في كتابه: "النفاق والمنافقون في عهد رسول الله تعلق ومنهم المستاذ عبدالرحمن حسن حينكه في كتابه: "ظاهرة النفاق

## المريقة وتدوين كاطريقة كار

و حبائث المنافقين في التاريخ"\_

### ٣ منهج البحث:

سوف أتبع إن شاء الله في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي فسأرجع إلى القرآن الكريم آية آية لاستخلاص آيات النفاق، ثم ارتبها حسب نزولها لما فيه من بيان عامل النزمن في بيان نشأة النفاق وتطوره عند العرب وأسبابه وأنواعه ،وكيف تعامل القرآن مع المنافقين مفكشف نفاقهم وبين صفاتهم وأفعالهم وحذر النبي تنافق والمسلمين من شرورهم.

وبعد تتبع آيات النفاق في القرآن سوف أرجع إلى أقوال المفسرين لبيان معانيها ولكتب الأحاديث النبوية الشريفة وشروحها وذكر أقوال العلماء فيها كما سأرجع إلى كتب التوحيد والعقيدة الإسلامية لبيان معنى النفاق الاصطلاحي وإلى كتب اللغة لبيان معناه اللغوي. كما سوف أحلل كل قول وأستبط منه النتائج لأناقشها إن شاء الله.

## ٥- المصادر الأولية للموضوع:

١\_ القرآن الكريم

٢ ـ تفسير الرازي

٣\_ تفسير الطبري

٤\_ تفسير القرطبي

ه . تفسير ابن كثير

٦\_ روح المعاني للألوسي

٧\_ تفسير أبي سعود

٨\_ عقائد النسفى

. ۹\_ شروح عقائد النسفى

١٠٠ شرح الطحاوي

١١٠ الكتب الستة وشروحها

# 399 تعنین ویدوین کاطریقه کار کانگ

## ٢ - خطة الموضوع: (تفاصيل خطة البحث)

يتضمن هذا الموضوع مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وحاتمة.

أما المقدمة : فسوف أبين فيها إن شاء الله أسباب احتيار الموضوع، وأهميته وحطته ومنهجه، والمصادر السابقة فيه وعلاقتها ببحثي.

وأما التمهيد فيشتمل على تعريف النفاق وتعريف القرآن، وهل عرف العرب النفاق قبل الإسلام، أبين فيه أولاً: معنى النفاق لغة واصطلاحاً ثم أبين صلته بالإيمان وأركانه، وهل عرف أهل مكة النفاق، ومتى ظهر النفاق وأبن ولماذا، ومن هو زعيمهم ولماذا؟

الفصل الأول: ﴿ من هو المنافق: آيات من سورة البقرة.

الفصل الثاني: النفاق لماذا: حقيقة المرض وأسبابه.

الفصل الثالث: ﴿ صَفِياتِ السَّمَافَقِينَ: حِسَدًا حَينَ صَعَفَ الشَّحَصِيَّةُ آيَاتُ

من سورة المنافقين، التوبة، الحشر وغيرها.

الفصل الرابع: المنافقون والكفار: علاقتهم بأهل الكتاب، وبالمشركين.

الفصل النحامس: السمنافيقون والنبي تُتُكُلُّة: ما آذوا به النبي تُتُكُلُّه، مما ورد في سورة النساء، والتوبة، والمنافقون.

الفصل السادس: السنسافيقون والمؤمنون: موقفهم في غزوة أحد، والحندق مما سنحله الوحى في سورة آل عمران والأحزاب.

الغصل السابع: أثر التفاق على الفرد والمستمع.

الحاتمة: وفيها أهم نتائج البحث

الفهارس العلمية للموضوع: ومنها فهرس للآيات، والأحاديث، والأعلام، وثبت العصادر والمراجع، وفهرس محتويات الكتاب.

اقتراح: وأقترح على محلس قسم اللغة العربية الموقر أن يكون المشرف على بحثى فضيلة الأستاذ الدكتور ..... لتخصصه في تفسير القرآن الكريم، أو من ترونه مناسباً وكذلك أحيطكم علما بأن هذه الخطة قابلة للتغيير والتبديل حسب ارشادات والمشرف وتوجيهات لحقة الحامعة.



خاكتحقيق برائي في اليحدوى علوم اسلاميه

ابن عربی" کے نظر بیدوحدۃ الوجود کی اشاعت میں مشائخ چشت کا کردار

همران: پروفیسرڈاکشر خالق داد ملک چیئر مین شعبہ عربی پنجاب بو نیورشی، لا ہور مقاله نگار: نام: طالب علم رول نمبر:.....

شعبه علوم اسلامیه، کالح آف شریعه ایند اسلا مک سائنسز منهاج یو نیورشی لا مور سیف 2012-2019م البیات اسلامیہ علم الکلام، فلفہ کا وہ ارمغان رنگ ہے جس کی خوشبو، مستان تو حید کو کشال کشاں اپنی جانب روال ووال رکھے ہوئے ہے۔ یہاں ایک طرف آگر حقلی موڈکا فیوں کے ولدادگان کے لئے رحب اطمیتان کی فراوائی ہے تو دوسری طرف مشاہدات باطنی کے زائرین کے لئے مظاہر وجہالت کی ول گھاز و نیا تھی بھی آباد ہیں۔ لیکن بھے مسافران مختیق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کاسے عرفان فتلا فلسفیاندوقا کئی یا فتلاصوفیاند لطا گف ہی ہے پر جبیل ہوتا بلکہ وہ اس سے آگے کسی جہان ویکر کے حتال میں میں اس کے حتلاثی رجے ہیں۔ ایسے جہان ویکر کے جوا کے طرف ان کی خوا بھی دیداری سکین کرے تو دوسری طرف ان کے ذبین رسا کو بھی عقلی طمانیت سے مالا مال کروے۔ بھی مقام ہے جہاں علم اور معرفت کو را باہد کر آئے وہ ہو جہاں علم اور معرفت کو را باہد کر آئے وہ ہو جا اس میں بطا ہر تغریق کی صورت میں دی ہیں رہتی۔ اسلامی نظرید وحدت او جود، حقیقت دیکھت کے ای و بستان کی علی صورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، حقیقت و حکمت کے ای و بستان کی علی صورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، حقیقت و حکمت کے ای و بستان کی علی صورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، حقیقت و حکمت کے ای و بستان کی علی صورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، المیباتی بیتی تو حیدی میا میں میں میا کہ میا کو دی ہے۔

طحوظ عاطررہ کرتو حیداسلای کے بنیادی مباحث میں مسلدہ جود کواساس حیثیت حاصل ہے کوفلاسفہ شکلمین اور صوفیا میں اس مسلدہ جود پر اختلاف کی صور تیں موجود ہیں کر رہے ہے کہ اس دائرے میں وجود کی نوعیت ، خلتی کے وجود اور ان کے باہمی تعلقات پر بحث کی جاتی ہے ۔ یاور ہے کہ اسلامی وحدۃ الوجود کوسب سے زیادہ مؤثر اور مفصل طریق پر، ساتویں صدی ہجری کے مؤثر ترین برگ این حربی ہے میان کیا ہے۔

وحدة الوجود كامعتى:

وصدة الوجود سے کیام او ہے؟ اس سے مرادیہ ہے کہ ایک ایسا وجود جونظ اپنی عی ذات سے زیرہ وقائم ہے اور دسروں کوقائم رکھے ہوئے ہے دہ صرف ذات حق ہے جو حقائق کا کتات کے آئیوں سے طاہر ہور ہاہے۔ سے طاہر ہور ہاہے۔ وحدة الوجود کی مثال:

اس کی مثال ایک ایسے آکینے ہے دی جاتی ہے جس کوسورج کے سامنے کیا جائے تو اس میں سورج کی مثال ایک مثال ایک مثال می سورج کی کلیے کے ساتھ ساتھ اس کی شعاعیں بھی نظر آئیں ، بھی مثال بھا کن ممکنات کی بھی ہے جو آئینہ سے ایسے ذات تن ہیں۔ ذات جی جمعا ہی مغات کے بھا کن ممکنات کے انہی آئیوں سے نمایاں ہے ، کویا 402

یہآئینے تلوق ہیں،ان میں وجود حق بی کا جلوہ موجز ن ہے، کو یا تلوق کی حیثیت لتین اور تقید کی ہے جبکہ حقیقی وجود مرف ذات حق کا ہے۔

وحدت الوجود كى بحث كے دوران بيمكن نہيں كہ فيح مر ہمد كے نظريد وحدت الشهو دكى وضاحت ندكى جائے جوشاہ ولى الله كے مطابق وحدة الوجود بى كا دومرا اظمار ہے كر نفظى نزاح كى موجود كى كے ساتھ۔

وحدة الشهو دكيا بي:

دجوداصلاً دویں، ایک وجود ذات می اور دوسراوجود مکنات جوحادث ہے کین وجود حادث کے اندرائی صلاحیت داستعدادر کمی گئی ہے جس کی وجہ سے دہ ہرسود جود ذات می کامشاہدہ کرتا ہے اور ای کو دصدة الشہو د کہتے ہیں۔

وحدة الشهو دكي مثال:

جس طرح دن سے وقت سورج کی ضوفتانی میں اپنا وجود رکھے سے باوجود ستارے نظرتیں آتے ای طرح غلب حال میں سالگان یا اہل وجدۃ الوجود کو صرف ایک وجود ہی نظر آتا ہے اور بقیہ تمام موجودات اس کی نظرے اوجمل ہوجائے میں حالا تکدونوں کا وجود متعلق قائم ہے۔ وحدۃ الوجود کیا ہے؟:

ا۔ وجوداکی ہے۔

۲۔ کا نئات کی حیثیت مرف تعین اور تغید کی ہے لیمن اس سے وجود تق می فلاہر ہورہا ہے، اس کے مقل کوالتہاں ہوا ہے کہ بیاشیا مکا وجود، اشیاء ہی کی صفت ہے حالانکہ ایسانہیں جیسا کہ کشف مجمح سے داخمے ہے۔ اہ

وحدة الشبو د:

ا۔ دجوددویں کین بیجے ظلبہ حال مونی کو ایک لکتا ہے۔ ۲۔ کا مُنات کا خارجی وجود حقق ہے جو دجود حق کے طاوہ ہے۔ وحدة الوجود میں التباس اور فتوں کا آغاز:

نظریدوحدة الوجودتین بنیادی مقدمات پرمشمل ہے۔ ا۔ وجود ذات حق ہی اصل ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

403 محتیق و تروین کا طریقه کار

كائنات اور محلوقات كي حيثيت مظهري ب-

۔ وجورخن بی محقق ہے۔

صوفیدوجود سے کرد کیے سے تیون مقد مات ثابت ہیں۔اس حوالے سے صوفید نے کا تنات کا دو تلوقات کی حیثیت تین ش بہت بار کی۔ کلام کیا ہے۔ ان کے مطابق علم الی عیں تھا کن کا تنات کا علم تعق ہے جبکدان کو خارج عیں ظاہر کرنے کے لیے ان پرخ کی تیجہ باایں طور ہوئی کہ اس نے ان حق کن علمیہ کو کہند ہائے خود میں آگئی۔ حقائق علمیہ کو کہند ہائے وجود میں آگئی۔ خوائق علمیہ کو کہند ہائے وجود میں آگئی۔ ایس خارج کا تنات معرض وجود علی آگئی۔ ایس خارج کا تنات معرض وجود علی آگئی وجود نظر غائر سے اگر و کی معام بائے تو چوکہ تی وجود اور وجود تی فرق اعتباری کے باوجود ایک ہیں ہذا قائلین وصدة الوجود اس حیثیت سے عالم کو تین وجود تی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں عالم کی کہلی حیثیت تعین وقت کی طرف جو محرف اندیکای مطاحیت رکھتی ہے جو کہ فیرت ہے اور دو تو تن ہے اور دو تی کا ظہار کرتے ہیں کے گلوقات اور وجود تی ہر اور عالم میں فیر بہت ہے اور دونوں کے اور اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ گلوقات اور وجود تی ہر اغتبار سے میں کہ کر ہیں جو کہ غلط ہے۔

جبد دوسری طرف طوق اور ذات حق میں اس فرق کو پیش نظر ندر کھنے کی وجہ سے طوق اور خالق ک عینیت کا نظرید پروان چڑ حا۔ حلال وحرام کی تجود کوا تھا دیا میا۔ بیکہا میا کہ جب سب پکھدہ خود ہے تو حلال وحرام کیا؟ اور خیروشر میں احمیا ذکیسا؟ یکی بات وحدت او بان اور دین اللی کے روپ میں سامنے آتی رہی۔

ضرورت موضوح:

مصرحاضر میں چونکہ محققین این عربی کے نظریہ وصدۃ الوجود کو وصدت ادیان کے جواز کے لیے بنیاد ہناتے میں اور کہتے میں کداگر سب کچھوڈ استوق عی ہے تو غدا مہب کی پیقتیم کیسی ؟ احکامات میں کیسا فرق؟ نیزیہ کداگرتمام قتم کی آزادیاں جائز اور تمام پابندیاں غلاقر اردیدی جائمیں تو مچھ حرج نہیں ۔

چونکدان لوگوں کا حدا کی برمغیرے اعربی کافی رہی ہیں اور جدید تعلیم یافتہ طبقدان سے متأث<del>ر مورد ہا</del> ہے۔ اس متأث<del>ر مورد ہا ہے۔ اس م</del>

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلسلے میں سب سے زیادہ متنداوروقیع کام برصغیر کے مونیہ نے بالعوم اور مشامخ چشت نے بالخسوم کیا ہے۔ یہ موادان کی اس موضوع پر مستقل تصانیف اور اس نظریہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر مشتل رسائل وملفوظات میں موجود ہے۔

این حربی نے وجود کے متعلق جو کھی کہا ہے انہوں نے ان مباحث کی تغییل بیان کی ہے اور ان کے معانی کو کھول کھول کھول کر بیان کیا۔ اتنائی نہیں بلد این حربی کی مختلف حیارتوں پر جواحر اضات کے جائے ہے ان کا جواب بھی ویا۔ مثلاً این حربی نے کہا ''او حد الاشیاء و هو عینها ''(اللہ تعالی اشیاء کا موجد ہے اوراس کا عین ہے )۔ کا برااس سے خالق اور تطوق کا اتحاد ثابت ہوتا ہے اور تا قدین اس کا سہارا لے کرخالق اور تحلوق کے تعلق میں حلول اور اتحاد ثابت کرتے ہیں حالا کہ نقلہ کی وضاحت کرتے ہیں حالا کہ نقلہ کی وضاحت کرتے ہوں حالی ہیں:

ا- جيے كماماتا كي ييزائي عن بيد حلاانسان،انسان كاعين ب

۲۔ دوسرامعیٰ ہے کہ ماب القوام (لیمیٰ وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کی ہتی اور بقا ہ ہو) یہاں بید دسرامعیٰ مراد ہے۔

## ابميت موضوع:

آئ کل مختلف فداہب ونظریات کا تصادم اپنے عروج پر ہے۔ مغربی افکار کے مویدین اس تصادم کو بھی اپنے حق بیں اس اطرح استعال کرنے کے در پے جیں کہ مختلف تہذیبوں اور فدا ہب کی بنیا دوں کو بول مسمار کردیا جائے کہ ان کی اصلی شکلیں بی موجود شدر جیں۔ اس سلسلے بیں وہ بدر اپنی نظرید وصدة الوجود کی آڑ میں وحدت ادبیان کو پروان چڑ حانے جی معروف جیں۔ لہذا اس نظرید کا تعمیلی مطالعہ اور اس امکان کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ کیا وحدة الوجود سے دوحدت ادبیان کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ کیا وحدة الوجود سے دوحدت ادبیان کا جی خیا جائے ہیں؟

یمی وجہ ہے کہ اس موضوع پر کام کرنا ند مرف عمری نظریات کے اسقام کودور کرنے کے لئے ضروری ہے۔ چنانچ اس کے ضروری ہے۔ چنانچ اس مقالے میں اس ایم فکری مغالطے کورد کیا جائے گا۔

''وحدة الوجود'' كمعنى كوواضح كياجائى جس كى بناير كمراى اورزندق ميل رباب اور بدائع ويكسل باب اور جدا كرمونيك في المناس المعلاح كيامتي إن اور جب اكرمونيك في

المعتق د قد دين كالمريقة كاريك

اور وجدانی بھیرت کے زور پراس کی تائید کرتے ہیں اور اپنی کتب بی اس اصطلاح کو استعال کرتے ہیں جس تو وہ اس کے کیامتی مراد لیتے ہیں؟

سے عالم اور خدا کوئین کید دیگر کہ کر تمام شری حدود وقعود کے کی ا تکار پڑی افکار کی تروید کی جائے گا۔
جائے گا۔

۳۔ اور این مربی کی عبارتوں کو مشائخ کی شرح کی روشی میں مل کیا جائے گاتا کہ ان کے متعلق مسلمی جائے گاتا کہ ان کے متعلق مسلم دائے تائم ہو سکے۔

منهج بحث وتحقيق:

ا - ال تحقیق ش استقرائی، و منی اور تحلیلی علی افتیار کیا جائے گا۔

٢ اين و بي ك وحدة الوجود منطق مبارات كي تخ تن كي جائ كي-

٣ اين مربي كافكارى مشائخ چشت كى كتب كى روشى ميل شرح ووضاحت.

الم المات واحاديث كي تخ تك

۵ وحدة الوجود معناق اصطلاحات كي وضاحت \_

٢\_ وحدة الوجود كي تغييم من كار فرما ظلمفيا شاصولول كي وضاحت.

فهرست ابواب وفسول:

باب اول: ابن عربي اورمشائخ چشت كاتعارف

فعل اول: ابن عربي كانتمارف

فعل دوم: سلسله چشته کا تعارف

فعن سوم: متازمثا من چشت کا تعارف

باب دوم: ابن عربی کانظریه وحدة الوجود اوراس عے عموی اثرات

فعل اول: ماحث وجوداوراس كي تاريخ

فعل دوم: اين عربي كانظرييد حدة الوجود .

فعل سوم: تضوف پروحدة الوجود كاثرات

بابسوم: مشائخ چشت پرنظر بيدوحدة الوجود كے اثرات

فعل اول: مشارع چشت عطرية يلغ برومدة الوجود كاثرات

فتنقق ومذوين كاطريقة كار فعل دوم: مثارك جشت كردارونفيات بروحدة الوجود كاثرات قعل سوم: مشائخ چشت کے اوراد وو طا نف پر وحدة الوجود کے اثر ات فعل جهارم: مثارمخ چشت کے ثاعرانہ افکار پر دمدة الوجود کے اثر ات وحدة الوجود كيفهم واشاعت ميں مشائخ چشت كاكر دار باب جهارم: مثاركخ چشت كىستىل تعيانىيى فعل اول: مشامخ چشت كاكمى بونى شروحات فعل دوم: فعلسوم: مشامخ چشت کے ملفوظات باب يعجم: وحدة الوجودي إفراط وتغريط كامحاكمه (شرومات مثائخ چشت کی روشی میں) فعل اول: معترضين كاشكالات اوران كاحل فصل دوم: امحاب غلوكا شكالات ادران كاحل فصل سوم: خلاصهماحث نتارمج بحث تجاويز وسفارشات فيارس: i- آیات قرآنیه ii۔ اجادیث ٹور iii۔ اماکن وبلاد iv\_ اعلام مَّاخذ ومراجع: ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة. مصر، ١٥٥ه. О ابن حزم. جمهرة الانساب. بيروت: دار الكتب العلميه، ١٣٢١هـ. О أبن عوبي. فصوص الحكم، (مترجم)، لاهور: تلير منز پبلشوز. (س ن). O ۲- فعوحات مکیه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۰.

سر كتاب الاحدية، حيدرآباد دكن، ١١١هـ



# محتق وقدوين كاطريقة كار

# (١) بي الح في وي ك خاكه جات

حطة البحث لمرحلة الدكتوراة في اللغة العربية

# الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترجمات الأردية الباكستانية

إشراف الأستاذ الدكتور حالق داد ملك رئيس قسم اللغة العربية وآدابها حامعة بنجاب، لاهور إعداد

اسم .....

طالب الدكتوراه

رقم الحلوس:.....

قسم اللغة العربية، حامعة بنحاب بلاهور العام الدراسي: 2010-2013ء

## خطة البحث

|  | مقلمة | Ŋ | _ |
|--|-------|---|---|
|--|-------|---|---|

- التعريف بالموضوع
- الدراسات السابقة حول الموضوع
  - "أسباب اختيار الموضوع"
    - أهمية البحث وأهدافه
      - منهج البحث
- ميدان البحث والإمكانيات المتوفرة
- تفاصيل عطة البحث (الأبواب والفصول)
  - المصادر والمراجع

### Preface المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا.

### أما بعدا

قيان إختينار السموضوع وإعداد الخطة يعتبران من أصعب مراحل البحث وأهمها. فكلاهما يتطلبان الحهد والمثابرة من الباحث حتى يكون موضوعه ذا أهمية ومميزاً عن غيره. ويظهر من خلاله شخصية الباحث ومدى قدرته على الاستمرار في هذا المحال.

وكان احتيار الموضوع لمقالتي من أهم ما انشغل به تفكيري علال السنة الأولى من مرحلة الدكتوراة. وبعد تفكير عميق في هذا الممحال، وبعد مناقشة أساتذتي الكرام، وحاصة بتوجيه من المشرف على البحث: أ. د. خالق داد ملك (رئيس قسم اللغة العربية بحامعة بنحاب) - حفظه الله -، تمكنت - بحمد الله - من إختيار الموضوع لمقالة الدكتوراة في محال اللغة العربية وآدابها.

🖈 محتیق د تدوین کا طریقه کار

وعنوان الموضوع الذي الحترته هو:

## "الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترحمات الأردية الباكستانية"

وفي المصغحات القادمة سأقدم حطة بحث لهذا الموضوع، والذي أتمنى أن ينال رضى اللحنة المشرفة على الأبحاث، كما أتمنى وأرجوا من الأساتذة الأفاضل توجيهي إلى الصواب في حال وقوع أي خطأ أو زلة في خطة البحث.

للا حل من لا عيب فيه وعلا

إن تحد عيباً فسدد الخللا

وأخيراً أتمنى أن يكون هذا الموضوع موضوعاً لأتقاً ببحث مرحلة الدكتوراة، كما أتمنى من الله سبحانه أن يكون فيه المنفعة والفائدة، وأسأل الله التوفيق والسداد.

## التعريف بالموضوع: Introduction

القرآن المكريم... الوحي من الله ... كتاب (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)... كتاب لا يمكن أن يماثله كلام في ألفاظه وعباراته وموضوعاته... كيف لا وهو الوحي الحالد الباقي إلى قيام الساعة، فقد ضئن الله سبحانه حفظه كما قال عزوجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

وقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى (بلسان عربي مبين)، اللغة التي تفاخر العرب بفصاحتها، اللغة التي خلدت للعرب تراثهم بين الأمم، ولكن هؤلاء العرب وحدوا أنفسهم عاجزين أمام الفصاحة القرآنية وبما احتوت عليه من الأساليب البلاغية اللموية، فكل لفظة من ألفاظه مليئة بالبيان والايضاح... فالقرآن الكريم احتوى على الحديد من الأساليب والتراكيب اللغوية التي لا يزال علماء اللغة في الإحاطة بأسراراها ودراستها واكتشاف الجديد عنها.

ولنقد تسميزت الألفاظ القرآنية بوضوحها ومناسبة كل لفظة منها للموضوع الذي وردت فيم، ومنها استحدام المترادفات في مواقعها المناسبة. ولكن قد حفي على الكثير من المترحمين والمفسرين لمعاني ألفاظ القرآن الكريم في نقل المعنى الحقيقي للكيد من القرآنية إلى اللغات الأحرى، فلم يفرقوا بين مفهوم الكلمة الواحدة وبين

همتن وتدوين كالمريقه كارك

مسرادهاتها. فسثلا كلمة "العوف" من مسرادفاتها: العسية، والرَّهبة، والوجل، والاشفاق، .... وغيرها.

(إن الذين هم من حشية ربهم مشفقون) جولوگ است رب ك توف ع ور ح ربح بين (الذين إذا ذكر الله و حلت قلوبهم) جب فداكاذكركياجا تا عالوان كول ورجاح بين (للذين هم لربهم يرهبون) ان لوكول ك ليخ جواسخ رب ع ورت بين

فالكلمات بظاهرها مترادفة ولكنها حقيقة مختلفة، فلكل واحدة منها أصل ومعنى مختلف عن الآخر، فهي متقاربة في المعنى وليست مترادفة. وإذا نظرنا في الترجمات الاردية سنحد بأنها استخدمت كلمة واحدة لجميع هذه الكلمات وهي كلمة "قر"، وكذلك الحال مع بقية الكلمات المترادفة حيث لم يفرق بينها المترجمون واستخدموا مصطلحاً واحدا في جميع المواضع، فلم يهتموا بهذه الناحية وذلك يشكل خطورة كبيرة في نقل المعانى الصحيحة لآيات القرآن الكريم إلى قارئها. فكلمات القرآن الكريم إلى قارئها. فكلمات القرآن الكريم وعباراته لا يستطيع على أداء المعنى الصحيح لها أي شخص، فهو وحي من الله تعالى الذي يفوق الطاقة البشرية (قل لين اختمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)، ولكن جهد الإنسان إنما هو نقل بعض ما يستطيع به من فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح. وموضوع بحثى يقع في هذا الإطار وعنوانه هو: "الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في يقع في هذا الأردية الباكستانية".

### تحديد الموضوع: (Topic Limitation)

نظرا لوحود العديد من الترحمات القرآنية للقرآن الكرلم باللغة الأردية في باكستان فانني سأقتصر البحث على عدد من هذه الترحمات والتي هي الأكثر تداولا والمعترف بها وتمثل الأفكار الإسلامية المعروفة في باكستان وهي:

ضياء القرآن لكرم شاه الازهري

تدير القرآن للاصلاحي

معارف القرآن لمحمد شفيع

🛞 همتین و مدوین کا طریقه کار 🍑

- ترجمة القرآن لفتح مجمد حالندهري
- تفسير القرآن بكلام الرحمن لامرتسري

  - · تفهيم القرآن للمودودي
  - تفسير نمونه للشيرازي والباباني
  - بيان القرآن لمحمد على لاهوري

## الدراسات السابقة حول الموضوع: (Literature Review)

قد صدرت أبحاث كثيرة ومتنوعة حول موضوعات معتلفة عن قسم اللغة العربية بحامعة بنجاب، ولكن هذا الموضوع المتعلق حول ظاهرة المترادفات القرآنية لم يسبق وأن تناوله أحد في بحثه، ولم اتمكن أيضاً من الحصول على أي كتاب يتناول هذا المصوضوع في مكبة حامعة بنجاب وغيرها، والحدير بالذكر هنا أنه قد تطرق لهذا المصوضوع عدد من العلماء من دون تفصيل فيه، وإنني فقط وحدت بعضا من المقالات حول المصوضوع عدلال شبكة الإنترنت، وانه لريما وحدت بعض المؤلفات المحاصة بالمترادفات المقرآنية في الدول العربية ولكن لم احد شيئاً فيما يتعلق به بين أبحاث المدكسوراة، وكذلك لم احد فيما يتعلق به بين أبحاث المكريم وحاصة في محال المترادفات، ولذلك سيكون هذا البحث مميزاً عن غيره، ولم يسبقني أحد إليه، وسيغتح آفاقاً حديدة لطلاب اللغة العربية للاهتمام بهذا الموضوع في المحافيم مستقبلاً.

## أسباب اختيار الموضوع: Justification & Likely Benefits

لقد شغفت بقراءة ودراسة القرآن الكريم منذ أن كنت طالبة في إحدى مدارس تسحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وبعد التحاقي بقسم اللغة المعربية بحامعة بنحاب، وأثناء دراستي في مرحلة ايم فل (ماجستير الفلسفة)، اتبحت لي الفرصة بدراسة ترجمة تفسير معاني لبعض من سور القرآن الكريم باللغة الإنحليزية، والكتاب المعتص بترجمة"

عبدالله يتوسف عملي "للقرآن الكريم، والذي يعتبر من أهم الترجمات وتفاسير معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. وفي أثناء الدراسة وحدنا بأن هذه الترجمة على اخطاء كثيرة في محتوياتها اللغوية، والتي لا يمكن المعرفة بمجرد النظر فيها بل بعد تلقيق النظر فيها، وصما يتبطلب الدارس لها بالنظر في المعاجم اللغوية المحتصة باللغة العربية ـ الإنجليزية.

لقد كنان الأستاذ دائماً يشير إلى تلك الأخطاء ويقوم بتصحيحها على الوجه السمطلوب. مع أن الآيات الكريمة التي كانت مقررة هي حزء بسيط من القرآن الكريم، إلا أنه بدراستها كانت المنفعة والفائدة العظيمة وذلك بمعرفة بعض الأخطاء الواردة في الترجمات الغير العربية.

وفي السنة الشانية من مرحلة الدكتوراة، وعندما كنت منهمكة في اختيار موضوع مناسب لرسالة الدكتوراة، لفت الدكتور خالق داد ملك - المشرف على بحثي - نظري إلى ظاهرة الترادف اللغوي في القرآن الكريم، وأن أغلب الأعطاء الواردة في الترحمات وتفاسير معاني القرآن الكريم هي بسبب الإشكالية في التفريق بين المترادفات بعض. لقد كان الموضوع شيقاً، وبعد تفكير عميق، وتوحيه سديد من الدكتور حالق داد ملك - حفظه الله - تمكنت من اختيار الموضوع.

وأخيراً.... وبعد التوكل على الله، هذا الموضوع والذي عنوانه: "الترادف اللغوي في القرآن الكريم و مظاهره في الترجمات الأردية الباكستانية"

ولا أقصد بذلك بقدرتي على نقل معاني ترجمات وتفاسير القرآن الكريم إلى

اللغة الأردية طبقاً كما هي وإنما هو حهد متواضع فقط في هذا المحال، حيث أن القرآن الكريم ولغته الفصحي تفوق كل وصف، وتفوق كل معني....

أهمية البحث وأهدافه: Objectives

نزل القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، (بلسان عربي مبين)، وهو كلام الله ووحيه، لذا اختص بالبلاغة التي عجز أمامها العرب، فكل كلمة من كلماته مختصه بمعنى مناسب استحدمت لتأديته، ولقد وحدت في القرآن الكريم عدة كلمات متقاربة المعنى، والتي استحدمت كل واحدة منها في مواضعها المناسبة، والتي تبدو وكأنها مترادفة لبعضها البعض ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.

فلو نظرنا إلى التفاسير والترجيمات الغير العربية للقرآن الكريم لوجدنا الاحتلاف الوارد لمعاني الكلمة بالعربية وتفسيرها بلغة أحرى... ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم الإهتمام بيلاغة القرآن ومعرفة المقهوم المراد لكل كلمة منه مما نتج عنه استخدام السفسريين السمعني الواحد للكلمات المترادفة والمتقاربة في المعنى دون توضيح الإحتلاف بين الكلمات القرآنية والكلمات السفسرة لها والمترجمة إلى اللغات الأعرى والذي يحتلف أيضاً حسب فهم ومقدرة المفسرة في نقل المعنى من اللغة العربية إلى الغير العربية.

فالقرآن الكريم وحي الله، ومهما بلغ الانسان من البلاغة والفصاحة منزلة عالية فإنه لن يتمكن من أداء معاني القرآن الكريم ونقلها إلى اللغات الأحرى. وإنما ما يستطيعه هو فقط نقل تفسير المعاني إلى الغير دون تحديد كلمات بعينها المترادفة لكلمات القرآن الكريم.

فالغرض الأساسي من هذا البحث هو توضيح الفرق بين الكلمات المترادفة والمتكاربة المعنى في القرآن الكريم وذلك بتوضيح المعنى المراد لكل واحدة منها وتوضيح الحطاء التي قد يقع فيها المفسرون أثناء ترجمتها إلى اللغة الأردية دون الإهتمام للمعنى الذي تؤدي كل واحدة منها، ويكون ذلك بذكر جميع المترادفات الواردة في القرآن الكريم، وأماكن ورودها، ثم المقارنة بين بعض من الترجمات الباكستانية باللغة الأردية وذلك لتوضيح الممعنى، ولترجيح الممعنى المناسب على غيره من المعاني والمترادفات لها.

ف البحث سيكون إضافة حديدة في المؤلفات الخاصة بالموضوعات القرآنية، والسحاصة بالمترادفات الواردة في القرآن الكريم، والتي أتمنى أن تكون مساندة لطلاب رودراسي العلوم القرآنية.

# المعتمق وقد وين كالمريقة كاركا

### الأهداف:

أذكر هنا بعضاً من الأهداف المرجوة من البحث:

🛣 . المساهمة بحهد متواضع يقوم بحدمة كتاب الله ونيل رضا الله سبحانه

🖈 . إلقاء الضوء حول رأي العلماء في قضية الترادف القرآني.

المريح وضيح المترادفات الواردة في القرآن الكريم وتفصيل معانيها.

للا . تحديد المترادفات من حيث كونها أسماء أو أفعال كل على حدة.

تكر الباكستانية باللغة الأردية.

المقارنة بين التفاسير والترجمات الباكستانية باللغة الأردية بين بعضها البعض
 لتوضيح المترادفات الأكثر مناسبة لكل موضع\_

الله عامة عامة المرابعات والمؤلفات الحاصة حول العلوم القرآنية عاصة، والأدبية عامة

للا \_ مساندة الطلاب على معرفة كل مفيد وجديد حول اللغة القرآنية \_

الله العربية للإهتمام بهذه الناحية في دراساتهم وأبحاثهم المستقبلية.

### منهج البحث: Methodology

ساتبع في البحث إن شاء الله المنهج اللغوي الوصفي الإمتنباطي التحليلي وشم السمقارنة. في البداية سأقوم بحسم المترادفات الواردة في القرآن الكريم، ثم توضيحها وتفصيل معانيها والغرض الذي استحدمت فيه في الآيات، وبعد ذلك المقارنة في معانيها واستخداماتها في الترجمات الباكستانية باللغة الأردية للقرآن الكريم، وذلك لتوضيح المعنى الأكثر مناسبة للآية الواردة فيه.

ميدان البحث والإمكانيات المتوفرة: Place of Work & Facilities Available

سيقتصر ميدان البحث على المكتبة ومواقع الانترنت. وبالنسبة للإمكانيات المتوفرة لإعداد هذا البحث فان الكتب - كما ذكرت سابقاً - التي تناولت المترادفات قليلة في المكتبات الباكستانية. فسوف أقوم - ان شاء الله - بالبحث عنها في مكتبات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المستحقيق وقد وين كالمريقة كالركب المستدكار كالمريقة كالركب المستدكار كالمريقة كالركب المستدكار كالمريقة كالمركبة

السمسلكة العربية المعودية وذلك متى ما سنحت لي الغرصة أثناء قيامي فيها. وكذلك سأستعين بشبكة الإنترنت متى يتطلب الأمر ولربما اعتمد عليه بشكل أكبر لوجود عوالق كشيرة مما تحول بيني وبين الوصول إلى الكتب المؤلفة حول هذا الموضوع. وبالنسبة للترجمات والتفاسير الأردية الباكستانية للقرآن الكريم فإنها بحمد الله متوفرة في حميع المكتبات ولا توجد أية عوائق من الوصول إليها.

خطة البحث: 'Plan of Work

سيتنصمن البحث مقدمة وأربعة أبواب مع فصولها، وأحيرا الحاتمة. ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

المقدمة:

وسوف أبين فيها أسباب احتيار الموضوع، وأهمية، والكتابات السابقة فيه، وحطة الموضوع.

الأبواب والفصول: سيحتوي البحث على الأبواب والفصول التالية:

الباب الأول: القرآن الكريم وقضية الترادف

الفصل الأول: المترادفات، تعريفها وتوضيحها

المُصل الثاني: آراء العلماء حول وقوع الترادف في القرآن الكريم

الباب الثاني: المترادفات القرآنية

الغصل الأول: الأقعال التي وقع فيها الترادف في القرآن الكريم

الغصل الثاني: الأسماء التي وقع فيها التوادف في القرآن الكريم

الباب الثالث: المترادفات في الترحمات الأردية الباكستانية

الفصل الأول: ترجمات القرآن الكريم باللغة الأردية في باكستان،

تاريخها وتعريف أهمها

الفصل الثاني: دراسة مقارنة لمعاني المترادفات في الترجمات الأردية

الباكستانية

الباب الرابع: حواسة نقدية لمعاني المترادفات في الترجمات الأردية الماكستانية

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

همتی و مدوین کاطریقه کار کا

دراسة نقدية لخوية للمترادفات في الترحمات الأردية

الفصل الأول:

الباكستانية

دراسة بلاغية للمترادفات في الترحمات الأردية الباكستانية

الغصل الثاني:

سيتضمن علاصة البحث وأهم نتاتحها.

الخاتمة:

الفهارس العلمية للموضوع:

من الفهارس التي يشتمل عليها البحث:

-فهرس المترادفات

- فهرس الآيات القرآنية

.-فهرس الأعلام

- فهرس ترحمات القرآن الكريم باللغة الأردية

-فهرس المصادر والمراجع

- فهرس محتويات البحث

ويمكن إضافة فهارس أعوى متى يتطلب الأمر.

## المصادر والمراجع العربية: References & Bibliography

- الأصفهاني، الراغب. مفردات الفاظ القرآن \_ تحقيق: صفوان عدنان داودي. دمشق: دار القلم ٢١٤١هـ.
- انطونيوس، بطرس\_ المعجم الفصل في الأضداد. بهروت: دار الكتب العلمية ٢٠٠٣م.
- البنحاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل <u>صحيح البحاري</u> ييروت: دار الكتب العلمية. ٢٠٠٢م
- البعلبكي، روحي (الدكتور) ومنير البعلبكي المورد الوسيط، قاموس عربي، انحليزي. بيروت: الطبعة الحادية والعشرون، دار الملايين، فبراير ٢٠٠٢م
- البيضاوي، عبدالله بن عمر أنوار التنزيل وأسرار التاويل الطبعة الثانية، مصر: مطبعة مصفعلي البابي الحلبي وأولاده، ١٣٨٨هـ



# A Synopsis for Ph.D Dissertation in Arabic Language and Literature

The Synonyms in the Holy Qur'an and its Manifestations in the Pakistani Urdu Translations

| Prepared | BY: |
|----------|-----|
|----------|-----|

Supervised By:

University of The Punjab

Department of Arbic Language & Literature

Session:-----



بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful.

#### Preface:

All praises and admirations are for Allah Almighty, who is bounteous and merciful and whose care and guidance led all of us to complete our tasks. May peace be upon Prophet Mohammad, who is a light of guidance and knowledge for humanity forever, may Allah bless him, his family, his companions, and his recognitions.

Thesis topic selection and its plan preparation are considered as the most difficult and most important stages of the research writing. Both require effort and perseverance from the researcher in order to be a theme of importance and distinct the work from others. This appears from the figure which shows researchers' ability to continue in this area.

The choice of topic for my thesis was the most important task during the first year of the Ph.D program. After deep thinking in this area, discussion with honored professors, and special guidance of the research supervisor: Dr. Khaliq Dad Malik (Chairman of the department of Arabic Language & Literature. The choosen topic is:

"The Synonyms in The Holy Qur'an and its Manifestations in the Pakistani Urdu Translations"

In the next pages, I will present the research plan for this subject, which I hope to be the subject of a Ph.D research, as I hope. from Allah Almighty to guide me to the success and what is useful for the students of Holy Quran, Tafseer, Arabic language and literature in general. And Allah is the Source of strength.

"The Synonyms In The Holy Qur'an And Their Manifestations In The Pakistani Urdu Translations".

### 1. Introduction:

The Holy Qur'an the final divine revelation, the first religious text of Islam, the book that can't be matched by any other, its words which can't be matched by any other words. Why not? A revelation that it is the word of Allah Almighty.

The Holy Qur'an was revealved in calssical Arabic (Fusha Arabic language), the language that boosted Arabs, the language which immortalized the Arab heritage among other nations. Every word of its words is filled with statement and clarification and contains many methods and linguistic structures on which linguists conducted their studies and discovered new dimensions, even the Arabs found themselves unable to articulate the Qur'an.

The Qur'an itself challenges anyone who disagree with its divine origin to produce a text of a miraculous nature. The formation of the Qur'anic Verses is unique and different from all other books in ways that make it impossible for any other book to be, such that similar ones cannot be written by humans.

Qur'anic words have been characterized by their clarity. Its each single subject received appropriate wording and use of synonyms

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المستحقق ومدوين كاطريقه كار

in appropriated locations. Unfortunately, most of its translations in other languages didn't reflect the real meaning of the Qur'anic words, since most translators didn't make distinction between the concept of one word and synonyms. For example, an Arabic word "حــوف" (Fear) has many synonyms: محسّبة، وحل، الرهبة

At face value, words appear to be synonyms. But in fact, their meanings are different from each other's, might be close in meaning, but still not synonyms. If we pass by translations in Urdu for previous Verses, we will find that they have used one word which is the "5" to all of these Arabic words with no distinction, applying it similarly in all places without paying any attention to this aspect. This is a great danger, since the real meanings and correct signs of the Holy Qur'an will not be transfered to the reader.

The Holy Qur'an is a revelation from Allah which is beyond human power (Say: If the mankind and the jinns were together to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof, even if they helped one another). The human effort is the transfer to some which can be understood properly, since the translated words this framework and is entitled:

"The Synonyms in the Holy Qur'an and their Manifestations in Pakistani Urdu Translations".

In this research, I want to clarify the words and synonyms mentioned in the Qur'an, highlight the places in which they are received, and perform comparison between different translations in Urdu to clarify their meanings.

#### 2. Literature Review:

Although various research have been conducted on different topics issued by the Department of Arabic Language & Literature at the University of Punjab, this issue on the phenomenon of Qur'anic synonyms have never been dealt by any one in his research. No single book dealing on this subject could be found, whether inside the Punjab University Library or outside. It is worth to mention here the topic of simplified writings about miracles of Qur'an and Qur'anic Studies has been discussed by a number of Qur'anic Scholars, but without detailing on it. Only few articles on the subject were found through the Internet, and some books of Qur'anic synonyms or comparison between translatins of the Qur'an or in the area of synonyms was found. It is expected that this research will be distinguished from others, will open new vistas for students of Arabic language, and let them pay attention to this subject in their future research.

### 3. Justification and Likely Benefits:

I was obsessed by reading and studying The Holy Qur'an since

I was a student at school in Saudi Arabia. After joining the

Department of Arabic Language & Literature at the University of

Punjab, and during my studies at the stage of M. Phil, I had the opportunity to study translations for meanings of some of the Surahs of Holy Qur'an in English. I went across a book choosen by the Professor of English on translation of the Holy Qur'an written by "Abdullah Yusuf Ali", which is well known and it is one of the most important translations of the Holy Qur'an in English. In the course of study, we found that this translation has too many errors in language content which may not be obvious to most readers, but after thorough checking which requires its reader to consider the relevant Arabic - English language dictionaries, can be identified.

Our Professor always referred to those errors corrected them properly. Though the scheduled verses contained a fraction of Qur'an only, but that study was so interesting and resulted into many benefits knowing some of the errors contained in the non-Arabic translations.

After completion of course work of Ph.D program, I was busy in the selection of an appropriate topic for a Ph. D thesis. The theoretical to the phenomenon of synonymy in the Qur'an was noted by the research supervisor, Dr. Khaliq Dad Malik, who mentioned that most erros in the translations of the Qur'an occur because of the problem in differentiating between synonyms from each other. After thinking deeply, and under the guidance of Dr. Khaliq Dad Malik, I was able to choose the topic.

Finally, after putting my trust in Allah, I choose this subject.

Neither I expect, and nor is my ability, to transfer meanings of the

translations of the Qur'an in Urdu as it is, but it is only a modest effort in this area, where the Qur'an and its great language is beyond all description, beyond all sense.

### 4. Objectives:

The Holy Qur'an is The Word of Allah downloaded in clear classical Arabic language. I have found in Qur'an translations several words those are close in meaning and being used in suitable places since they appear to be synonyms to each other, but in reality they are not.

If we pass by non-Arabic translations of The Holy Qur'an, we will find the meaning of translated words in other languages different from what they were meant to be used for in Arabic. This is mainly due to the lack of translators' knowledge and interest about the meaning of Qur'an words. This results into applying words having wrong meanings per synonyms and covering them without clarifying the differences between them. In this work we will show the difference between Qur'anic words and their corresponding translated words into other languages which can also vary according to translator's understanding and his ability in transfering the real meaning of Arabic language to non-Arabs.

No translator will ever be able to translate The Holy Qur'an, Allah's revelation, perfectly into another language. What he can only transfer is the interpretation of its meanings to others, and may identify some specific words synonyms to the words of the Qur'an.

المحتیق و مدوین کا طریقه کار

Main point of this research is to clarify the difference between synonyms words and their convergent meaning in The Holy Qur'an, clarify the intended meaning of each one of them, and to identify the errors that might occur from commentators during the translation into Urdu without paying attnention to the intended meaning which leads from every one of them. Moreover, remembrance of the synonyms contained in The Holy Qur'an and the places they are recieved, comparison between some of Pakistani Urdu language translations and clarification of their meanings, and the appropriate weightage of words to others synonyms to them in meaning.

We expect this search to be a new addition into literature of Qur'anic topics and contained synonyms in the Qur'an, and hope that it will be supportive to student of Arabic Lanugage and students of Qur'anic Studies. The main objectives of this research are as below:

- 1- Effectively contribute to serve the book of Allah and to get his mercy.
- 2- Highlight the opinion of Experts and Scholars in the case of Qur'anic synonymy.
- 3- Clarify the meanings of synonyms contained in The Holy Qur'an.
- 4- Individually identify synonyms and their names of acts.

明 - 一日日本衛衛をおるる

- State the impact of synonyms in Urdu translations of Qur'an in
   Pakistan.
- 6- Compare between Pakistani urdu translations to clarify the

المحتین و مقر دین و مارید کار

most appropriate synonyms for each position.

- 7- Add a new contribution to research and literature on Qur'anic Studies.
- 8- Support students in their learning about the Qur'anic language.
- 9- Open new vistas in fornt of Arabic language students and drive their attention to this aspect in their future studies and research.

### 5. Research Methodology:

This research will -Inshaa Allah- follow in the linguistic deductive analytical approach and comparison. At the outset, we will be going to synonyms contained in The Holy Qur'an, clarify and elaborate their meaning and purpose for which they were used in the verses, and then compare the meanings and uses of these words in the Pakistani Urdu language translations in order to clarify their meanings most suitably in the verses they were contained therein.

## 6. Limitations of The Topic:

Due to the existence of many urdu translations of The Holy Qur'an in Pakistan, we will confine ourselves to search on a selective number of them, which are the most heavily traded and recognized by the Islamic ideas known in Pakistan, which are namely

- 1- Dhiya-ul-Qur'an, by Karam Shah Azhari.
- 2- Tadabbur-ul-Qur'an, by Islahi.
- 3- Maarif-ul-Qur'an, by Mohammad Shafi.
- 4- Tarjamat-ul-Qur'an, by Fatah Mohammad Jalandhri.



- 5- Tafseer-ul-Qur'an, Bekalam Arrahman by Amratsari.
- 6- Logaat-ul-Qur'an, by Perwaiz.
- 7- Tafheem-ul-Qur'an, by Moududi.
- 8- Translation of The Holy Qur'an, by Mohammad Ali Lahori.

### 7. Place of Work and Facilities Available:

The field of research would be limited to on Library Sources, Internet Sites, and Qur'anic Software, with the possibility of having books dealing with synonyms in Pakistani libraries. Due to the lack of these books in Pakistani libraries, I will conduct search for them in libraries of the Kingdom of Saudi Arabia, that once I will have that opportunity during my stay there. Because of many obstacles between me and the access to the books on this subject, internet access will sustain to be necessary, perhaps it has been used mostly till now for clarifying the most suitable meaning of the verse contained therein.

### Plan of Work:

This research will start by an introduction, following nine sections with chapters, and will end up by a conclusion. The plan of work can be illustrated through the following:

#### - Introduction:

It will show the reasons behind topic selection, highlight its importance, conduct literature review, and clarify the plan of the topic.

### Sections and Chapters:

It will contain research on the four sections and the below

427

محقق وقدوين كالطريقة كار

chapters:

Section I: The Holy Qur'an and the Issue of Synonyms.

Chapter I: Synonyms, their Definition and Clarification.

Chapter II: Scholars views on the the occurrence of synonyms in the Holy Qur'an.

Section II: Qur'anic Synonyms.

Chapter I: Synonyms Verbs in The Holy Qur'an.

Chapter II: The nouns that occurred synonyms in The Holy Qur'an.

Section III: Synonyms in Urdu translations of The Holy Qur'an.

Chapter I: Introduction of the most important Urdu translatios of The Holy Qur'an.

Chapter II: Comparison between Synonyms contained in Urdu translations of the Holy Qur'an.

Section IV: Critical Study of Synonyms in Pakistani Urdu Translations.

Chapter I: Etymological Study of Synonyms in Pakistan Urdu translations.

Chapter II. Eloqutional Study of Synonyms in Pakistani Urdu translations.

#### - Conclusion:

It will include the most important search results.

### - Analytical and Technical Indexes:

Indexes those are included in the search:

- Index of synonyms.





- Index of Urdu translations of the Qur'an.
- Index of sources and references.
- Table of Contents Search.

other indexes will be added when necessary.

### References And Bibliography

#### A-Arabic References:

- 1- Al-Alosi, Abu-Alfadal Syid Mohammad (Al-Alamah). Rooh
  Al-Maani. Beirut: Dar Eihya Al-Turath Al-Arabi. (N.D)
- 2- Al-Assfahani, Al-Raghib. Mufradat Alfadh-ul-Qur'an. edited by: Safwan Adnan Dawodi. Damascus: Daar -ul- Qalam. 1996 A.D-1416 H.D.

#### B-Urdu References:

- 1- Ahamd, Abu Al-Kalam. <u>Tarjaman-ul-Qur'an</u>. Lahore: Sheikh Ghulam Ali & Sons Publishers. (N.D)
- 2- Azhari, Mohammad Karam Shah. <u>Tafseer Dheya Al-Qur'an</u>. Lahore: Dheya Al-Qur'an Publications, Ramadan 1402 H. D.

### C-English References:

- 1- Ali, Abd -ul- Allah Yusu. The Holy Qur'an. New Delhi: Farid Book Depot Ltd. Ist Editions 2001 A. D.
- 2- Ali, Maulvi Mohammad. The Holy Qur'an. Lahore:
  Ahamdiyya anjuman -i- Ishat-i-Islam, 1920 A. D.

گلم محمیق و تدوین کا طریقه کار کا

نموذج مشروع رسالة الدكتوراه

خطة التحقبق لمرحلة الذكتوراه

عنوان الرسالة: **دراسة وتحقيق المخطوط: الفتح المحمدي في علم** البديج والبيان والمحاني للشيخ عيسى `` برهانبوري المتوفى ١٠٣١هـ

إشراف

أ. د. قاكفر حالق داد ملك

رئيس قسم اللغة العربية، حامعة بتحاب،

Ya.

إعداد

اسم الطالب

قسم اللغة العربية، حامعة بنجاب بلاهور العام الدراسي: 2009-2012ء

## همچنین د مدوین کا طریقه کار کیگ

### التعريف بالموضوع وبيان أهميته:

الحمد لله الذي خلقني في أحسن تقويم وجعلني من المسلمين، وهذاني إلى أقوم الدين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أحمعين.

إن أرض شبه القارة ما زالت ولا تزال مركزاً للعلوم والفنون منذ أزمان بعيدة، إن علماء شبه القارة لا يزالون يزودون المكتبة العربية بمؤلفاتهم القيمة، فمن نوادرهم ما أخرجت إلى حيز الظهور، ومنها ما لا تزال تنتظر إلى من هو يحققها ويخرجها للوجود، فوجدت في هذا التراث العلمي الأدبي لأسلافنا مخطوطاً قيماً ثميناً، يوجد هذا المنحطوط في المكتبة الشخصية لشقيقي الكبير الدكتور ضياء الحق قمر، ألفه الشيخ عيسى برهانبوري المتوفى ١٣٦١ه هاعترته للدراسة والتحقيق العلمي.

ومن قديم النرمان، لانرى لهولاء العلماء أعمالاً علمية إلا في صورة الممخطوطات، فلهذه المحطوطات أهمية مؤثرة دالة على مكانتها الرفيعة في المحتمع الإسلامي، وكما نلاحظ أن علماء العرب والعجم قد قاموا بتأليف هذه الذحائر العلمية المعربية والأدبية، وبعد ذلك حققت وقدمت علمة بين المحطوطات لنيل شهادة المعربية والأدبية، والمدكتوارة في اللغة العربية وآدابها إلى حامعات أروبا وأمريكا بالإضافة إلى الحامعات الأعرى للعالم العربي والإسلامي.

### وصف المخطوط:

أولا: تحقيق نسبة المعطوط إلى المؤلف.

إن اسسم السمخطوط "الفتح المحمدي في علم البديع والبيان والمعاني" واسم مؤلفه الشيخ عيسي برهانبوري المتوفى ٢٠٣١هـ.

ثانياً: عدد الأوراق: يشتمل المحطوط على ١٧٧ ورقة.

ثالثا: مقاس الصفحة: ١/٢٠ ٥ ٣x٢ اسينتي ميتر

رابعاً: عدد الأسطر: في كل صفحة ٢١ سطراً.

حمامساً: نـوع حط المحطوط: المحطوط مكتوب بعط نستعليق ومقروء إلا في بعض الأمكنة.

مسادساً: تاريخ نسخ المخطوط: قد تمت الكتابة لهذا المخطوط في سنة ٢٠٠هـ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المعتملة وتدوين كالمريقة كالركائية

واسم الكاتب على مير محمد جعفر بن مير أبو الحسن بن مير أبو القاسم الحسيني.

سابعاً: لون المداد: لون كتابة لهذا المخطوط الأسود إلا على العناوين الحاصة.

ثامناً: بداية المحطوط:

الحمد لله رب المعالميين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو .

وموضوع هذا المخطوط هو علم البديع والبان والمعاني وعلوم القرآن كما ظهر من اسمه. وتفصيل ذلك سيأتي في الصفحات الآتية.

#### التعريف بالمؤلف:

هو عيسى بن قاسم بن ركن الدين بن معروف بن شهاب الدين المعروف الشهابي السندي، ولد بمدينة أيلجبور من مدن الهند سنة ٢٦ هم، وحفظ القرآن الكريم ودرس الكتب الدينية من أبيه وعمه الثيخ طاهر المحدث ثم التحق بالتدريس وقد صنف الشيخ كتباً كثيرة باللغة العربية والفارسية في موضوعات متعددة وتفصيل تصانيفه كما يلى:

- ١ ـ أنوار الأسرار في تفسير القرآن باللغة العربية.
- ٧ ـ الفتح المحمدي في علم البديع والبيان والمعاني باللغة العربية.
- ٣- الروضة الحسني في شرح الأسماء الحسني باللغتين: العربية والفارسية.
  - ٤ ـ عين المعاني في شرح الأسماء الحسني باللغتين: العربية والفارسية.
    - ٥\_ شرح قصيدة البردة باللغة الفارسية.

وتوفي الشيخ في سنة ٣١ ، ١هـ ودفن في حمرته وكان عالماً حكيماً واسع الاطلاع متبحراً ومشاركاً في أنواع العلوم.

### المنهج العلمي للدراسة وتحقيق المخطوط:

وسيكون منهجنا العلمي في ذلك كما يلي:

المتن وضبطة تصحيح النمتن وضبطة

تخريج الأيات القرآنية

- تتحريج الأحاديث النبوية

المعتن در دين كاطريته كار الله الله كار الله كار

لل شرح المفردات والألفاظ الغريبة والمطصلحات الصعبة

التعليقات الموضوعية والاستدراكات على رأي المؤلف

المولف تحريج السادر التي عول عليها المولف

التعريف بالأعلام والوقائع وما يتصل بها

### تفاصيل خطة التحقيق:

عنوان المقالة

دراسة وتنحقيق المخطوط:

المفتح المحمدي في علم البديع والبيان والمعاني للشيخ عيسى برهانبوري المتوفى ١٣٦١هـ.

تحتوي هذه الحطة على مقدمة وثلاثة أبواب كما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمؤلف والمخطوط

الفصل الأول: ترجمة المؤلف

الفصل الثاني: آثاره العلمية والأدبية

الباب الثاني: دراسة المخطوط

الفصل الأول: وصف المخطوط وحصائصه

الفصل الثاني: ألدراسة النقدية للمحطوط

الباب الثالث: تحقيق نص المحطوط وضبطه وتصحيحه

محاتمة البحث

الفهارس الفنية

## المصادر والمراجع:

السيوطى، حلال الدين عبدالرحمن. الاتقان في علوم القرآن \_ مصر: مطبعة البابي الحليي، ١٩٩٦م.

٢- ابن قتية، عبدالله بن مسلم. أدب الكاتب. تحقيق: محمد محى الدين عبدالمحيد. ط ٣. مصر: مطبعة السعادة، ٢٠٠٥.

**☆☆☆☆** 



# فالتحقيق برائے بی ایکے۔ؤی عربی/اسلامیات

عقیدی مطالعہ و تدوین مخطوط شرح **نه خدیة** الفکراز وجبیہالدین همجراتی (**۹۹۸ ه**)

عمران (محمران مقاله کانام اورعهده)

مقاله نگار (طالب علم کانام) رول نمیر \_\_\_\_\_

شعبه مر بى پنجاب يونيور شى لا مور سيفن \_\_\_\_\_

مقدمه: (Preface)

برصغير ياك وبندك مرنى واسلامى لابحريال فيتى على ورشه سع مالا مال بين اور ونياك لائبرىريول سدمقابلهكرن كاصلاحيت ركمتي بين فرزندان برصغيرياك وبهند فياسلامي علوم وفنون کے ہر پہلو برقلم اٹھایا ہے،ان کے علمی کارنا مول پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بخو بی واضح ہوجاتا ہے كدانبول في اين محنت اور كاوش سے ديار عرب سے دور مونے كے باد جود عربى واسلامى علوم وفون کے ہرمیدان میں حصه لیا اور قابلی قدر خدیات سرانجام دیں اور یہی و عظیم امزاز ہے جس پراہنائے برمنغيرياك ومندفخركر سكته جن\_

بلا شبه جملماسلا می علوم وفتون می قرآن كريم اور حديث نبوي كاعلم سب سے افعنل واشرف ہادراللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا " ہی کیوں ندان میں سے برقوم میں ایک ایما کروہ موجودین ك مجمد بوجه حاصل كرك" \_ (سورة توبه:١٢٢)\_

تعارف: (Introduction)

نریر نظر قلمی کتاب جو' فشرر نخبه الفکر' کے نام سے مشہور ہے اور جس کے تقیدی مطالعہ اور علی تدوین(Critical study and edition) کوہم نے ٹی ایکے ۔ڈی کے مقالہ کا موضوع بنایا ہے۔ میلمی کتاب در حقیقت ان علمی کارناموں میں ہے ہے جنہیں بر مغیریاک وہند کے علاونے جارے لیے قیمتی درئے کے طور پر چھوڑا، نیز سرز مین یاک و ہند کے علاء نے اسلامی ثقافت کی زرخیزی اوراسلای علوم کی ترتی میں جونعال اور عملی حصد لیا، یہ کماب اس برعدہ ولیل ہے۔

اس قلمی کتاب کے مؤلف کا نام شخ وجیہ الدین مجراتی ہے اور یہ شخ الاسلام این حجر عسقلانی متوفى ٨٥٣ هدك كتاب نسخية المسف كسر برايك عمده، وقيع اورمتندشرح بي مصطلحات مديث (Terminonlogy of Hadith Literature) پر جومتند کمایس آج الل علم کے ورمیان متداول بين ان من "نحية الفكو" كامقام ومرتبربه بلندوبالا باس كالمي اجميت اورقدروقامت كا انداز واس بات سے لگایا جاسكا ہے كريركاب اپن تاليف كے دور سے آج تك ياك و ہند كے دين مدارس کے تعلیمی نصابات (Academic courses of reading) میں شامل اور متداول ہے اور الل علم علم حدیث کی تنبیم کے لیے اس سے استفادہ کرتے آرہے ہیں اور اس کتاب کی علمی قدر ومنزلت کے باعث عالم اسلام کے تی علاءنے اس پرشروح وتعلیقات تحریر کی ہیں، پرمغیریاک وہند المعتمل ومدوين كالمريقه كاريك

میں جس عظیم شخصیت نے اس کتاب کوعلاء اور طلبہ کے لیے مفید ترینانے اور اسے شروح وحواثی سے مترین کرنے کا اعزاز حاصل کیا ان کانام شخ وجیہ الدین مجراتی ہے، شخ موصوف نے اس کتاب کی ایک منعمل اور جامع شرح تحریر کی جواس کتاب کی ویکر شروح جس اسپنے اشاز واسلوب، عبارت، علی نکات اور لغوی خوبول کے لحاظ سے سب سے حمدہ اور مفید ترین شرح ہے کیاں بدی حمرت کی بات ہے کہ اس قدراہم اور فیتی کتاب ہونے کے باو جودا سے محتقین کی توجیس کی، شہری اسے علی طریقہ پر مدون کیا میاہ ورنہ ہی تقیدی مطالعہ اور علی تحقیق کے بعد شائع کیا جما ہے۔

اس تاورقلی کتاب کے مطالعہ سے ہم باسانی اس نتیجہ پر وینیخ ہیں کہ مؤلف نے ادب حدیث نبوی کی اصطلاحات کی لغوی و معنوی تحلیل کرنے ہمشکل عبارات کی ضاحت کرنے اور اصول وضوابط کو قارئین کے لیے ہمل اور آسان تر بنانے کے سلسلے ہیں بہت کا وش کی ہے۔ اگر چہ کتاب کا موضوع بہت مشکل اور خالص فی نوعیت کا ہے لیکن مؤلف کا اسلوب بہت عمدہ اور علی واد بی حلاوت و چاشی ہے بھر پورہے۔

النرض يقلى كتاب برصغيرياك وجدك ايك صاحب علم فرزى كل طرف سادب مديث نبوى بين الكرمة والى القدر حديث الداكر عالم اللام بين الل موضوع برتوري جان والى دير كتابول كم متا الكرمة والله من الل موضوع برتوري جان والى دير كتابول كرمة الداكر الما متا مكانى نمايال نظر آتا ہے۔ اس كتاب دير كتابول كم متابع كام الداد وكيا ہے تاكہ كتابى مطالعہ اور على قدوين كاراد وكيا ہے تاكہ الله كام في الله والله كلى وجند الله كام كال كرملى و جنيق اعداز بيل شائع كيا جائے اور تاكر فرزىدان برمغير پاك و جند الله الله واجداد كلى كارنامول سے آگا و جوكيس اوراس سے كما حقداستفاد وكركيس \_

موضوع کا تاریخی جا تزه: (Review of Literature)

علم اصطلاح مدیث (Hadith literature) اوب مدیث (Science of Hadith Terminology) اوب مدیث نبوی (Hadith literature) میں مدورجہ اہمیت کا حال ہونے کے باوجود برصغیر پاک وہند میں ایک عرصہ تک اجنبی ونا ما نوس رہا ، اس خطہ وارضی کے علاء پردتی علوم میں سے صرف علم فقہ اور اصول فقہ کا غلید رہا ۔ علوم قرآن اور بالخصوص علوم مدیث کی قد رئیس کا یہاں رواج نہ تھا بلکہ وہ حدیث کے صرف انبی مجموعوں سے واقف سے جن کا فقہ کی کتابوں میں ذکر ملتا تھا، برصغیر پاک وہند کے علاء کی ضعات پر کسی جانے والی مان از کتاب الفقاف الإسلامية في الهند "کے مصنف سيرعبد الحی فعد مات پر کسی جانے والی مان از کتاب الفقاف والاسلامیة فی الهند "کے مصنف سیرعبد الحی

ر 🕊 تحتیق و تدوین کا طریقه کار 🔧 🗮

حسى كى مندرجد ذيل عبارت مارے ندكور وقول كى تائيد كے لئے كانى سے:

''اس لمرح آپ برصغیر کے علاء کو دیکھیں سے کہ وہ نہ تواس علم کا ڈکر کرتے ہیں، نداہے بڑھتے ہیں، نداس کی ترغیب دیتے ہیں، ندی اس علم کی کابول سے واقف ہیں اور نہ بی اس علم کے ماہرین کو جانة بين ان من سے بہت كم مرف الك مديث كى كما مفكوة المصاع يزحة تنع اوريجى صرف بركت كے ليے ، ندكداس كو يجھنے اورهمل كرنے كے ليے ، ان لوكوں كاساراعلم وفن صرف فقدى تفااور

ووبمي بغير محقيق مرف رواين طريقه بر"\_

سیدعبدالحی حنی نے برصغیریاک وہندیش علم حدیث کے احوال کی جونضور کشی کی ہے علوم ونتون کی تاریخ کھنے والے دیگر علا م بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بھٹ عمد الحق محدث دہلوی (متونی ۵۳ اھ) پہلے عالم وین ہیں جنوں نے برصفیر پاک وہند میں با قاعدہ درس مديث كاسلنك بثروع كما\_

سيرعبدالحى حنى في ابن جرك نعبة الفكر يكمي جافي والى شروح كالأكركياب جن ش سرفهرست شیخ دجیه الدین محجراتی کی شرح ہے جس کی تحقیق وقد وین کوہم نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ بعد ازال فی محداکرم سندی نے ایک شرح کمنی محرف وجیالدین مجراتی کے ایک شاکر دعبدالنی مجراتی نے شرح تحریر کی اوراس کے بعد مفتی عبداللہ او کی نے حواثی کھے، آخرالذ کر تین شرص اب ناپیدونایاب ہیں اوركابول مين ذكركے علاوہ ان كاكبيل سراغ نيس ملا۔ ووسرى طرف اگر بورے عالم عرب اور عالم اسلام من نسخعة المفكوكي شروح كاجائزه لياجائة وتون وكتب محتطل مشهورز ماندكاب كشف المسطندون كيموكف الحاج خليفدك بقول سبسي يبلى شرح على بن سلطان جمد المعروف طاعلى القارى (متونی ۱۰۱ه) نے تحریر کی ، ان کے بعد شخ عبدالرؤف منادی (متونی ۲۱۰۱ه) نے ۲۲۰ اوش ایک شرت تریک ،ای طرح شخ ابراجم اتانی (متونی ۱۰۳۰ هه) کی ایک شرح کاد کرماتا ہے۔

مرشته مطور مل نقل كى جانے والى معلومات سے واضح موجاتا ہے كەزىر محقق وتدوين قلى كاب ابن جرك نسخية الفكسوكي چند بلي شروح بن سي ضرور بالبنة برمينيرياك وبعد ش كمي جانے والی شروح میں حتی اور قعلی طور پر یہی سب سے پہلی شرح ہے۔لہذا اس بنیادی کماب

المعتقن و تدوين كالمريقة كالركابي المعتملة المعت

(Original source) كوملى وتحقيق اعداز ش منظرعام يرالا نا جائي-

انتخاب موضوع کے اسباب وفواکد: (Justification & Likely Benefits)

ا۔ قدیم علمی داد بی در قے کا احیا دائید انہائی اہم مغیدادر قابل قدر کام ہے، ای لیے مستشرقین (Orientalists) نے آئی کی آبول کی تحقیق وقد دین کو بہت اہمیت دی، بوری ای بی بخدر شیول میں گئی کی آبول کی تحقیق (Methodology of Research) کے ساتھ ساتھ منہج تحقیق مخطوطات (Methodology of Manuscripts Editing) کے آگائی مخطوطات (Methodology of Manuscripts Editing) سے آگائی کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن ہمارے ہال اہل علم اور سکالرزی اس اہم کام کی طرف رغبت کی ایت کم ہے اور دواس کی اہمیت وافادیت سے بوری طرح واقف نہیں ہیں۔ لبزا انٹریشنل میں سے ایک ہمارے ماری علمی میراث کی اور میں کے احیا داور تحقیق وقد دین کی طرف توجہ بہت ضروری ہے تا کہ ہماری علمی میراث کی احق محفوظ ہو سکے۔

جارے اسلاف نے عربی زبان واوب اور اسلامی فقافت کے موضوع پر خینم سر مایہ تحریکیا لیکن اس سر مایہ کا ایک بوا حصر آج روشیٰ کی ونیا بھی بھی تھی شخوں کی صورت بھی ونیا کی لائبر پریوں کے تاریک کونوں بھی موجود ہے اور ان سے علی فوائد حاصل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

یر مغیر پاک وہند کے علماء نے عربی واسلای فنون کی ترویج کے لیے گرال قدر خد مات سرانجام دی ہیں، برصغیر کی اس مردم خیز سرز مین نے مربی زبان وادب کی خدمت کے لئے میں کی طبع زاد شعراء، ادبا واورانشاء برواز جنم دیے ہیں۔

زر خیتی قلی کتاب کا کو لف برصغیر یاک و ہند کے ان متاز سکا لرزیس سے ایک ہے جنہوں
نے تغییر، حدیث، اصولی حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقائد، فلنغہ علم بیئت، نحواور بلاغت بیسے
علوم پر اہم کتابیں تحریکیں، زیر حقیق کتاب بھی انہیں نا در کتابوں میں سے ایک ہے، عربی
واسلای علوم کی عظیم خدمات کے باوجود برصغیر یاک وہند کے بے شارعلاء ایسے ہیں جن ک
علی خدمات سے اسلای دنیا ابھی تک آگاہ نہیں، ہم جا ہے ہیں کہ اس خطر ارض کے علاء
نے عربی واسلای علوم کی جوخدمات سرانجام دی ہیں۔ انہیں دنیا کے علی حلقوں میں پیش
کریں۔ تاکہ وقیا کے علم ان کی حقیم خدمات سے آگاہ ہوسکے اور اس طرح ہم اپنے حاضر

المستحقيق وتدوين كاطريقه كار

ادرستنتل کوایے شاعدار مامنی کے ساتھ ملاسکیں۔

زیر حقق تلی کتاب برمغیر پاک دہ بر مل معطی الحدیث (Terminology of Hadith) رہے ہے ہے کتاب دراصل این پر کتھی جانے والی قدیم ترین اور حینم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، یہ کتاب دراصل این جرع سقلانی کی کتاب نخیۃ الفکر کی ایک شرح ہے اور برصغیر پاک دہند جی کتھی جانے والی شروح میں سب سے ہوی اور سب سے کہلی شرح ہے، لیکن نا درالوجود ہونے کی دج سے طباحت سے آراستہ نہ ہوگی جبکہ اس کی نبست کم اہم کتابیں منظر عام پر آگئیں، اس بات کی مرضوع براس اصل مرجی (Original Source) کو مشرورت ہے کہ مصطلح الحدیث کے موضوع براس اصل مرجی (Original Source) کو علی تحقیق کے بعد دنیا ہے علم کے سامنے بیش کیا جائے۔

ال موضوع کے استخاب کی ایک دید برصغیر کے قدیم در نے کے احیاء میں میری ذاتی دلچہی محی
ہے، علمائے برصغیر کا بیٹی در شقمی کتابوں کی شکل میں پاک و ہند کی تعلق الا بحریوں میں بھرا
پڑا ہے جوامتدا و وقت کے ساتھ ضا گئے ہوتا جار ہا ہے، لہذا اس تلمی در نے کو محفوظ کرنے کا ایک
عی طریقہ ہے کہ اس کو تلمی وقعیق اعماز میں شاکع کیا جائے، میں نے ایم ساے حربی کے دوران
ایٹ مقالے کا موضوع "القصادی فی الصوف" کے نام سے ایک تلمی کتاب پڑھیتی اور
تقیدی مطالعہ منتقب کیا اوراس برکام کمل کیا۔

ز بر تحقیق دید و بن قلمی کماب کامتن عرصد دراز سے دینی هارس کے نصاب میں شامل ہے اور سبقاً سبقاً بر حمایا جاتا ہے، اس کی افادیت کے پیش نظراس کی شروحات دینی هدارس کے طلبہ وعلم ء کے لیے اہم اور ضروری ہیں، لہذا الی شرح کی تحقیق وقد و بن اوراشا حت، علوم عربیہ واسلامیہ کے طلبہ کے لیے ایک بیش بہاسر مایہ ثابت ہوسکتی ہے۔

ہم نے زیر مختی قلمی کماب کے کیر علمی داد بی ادرد بی دفقافی منافع کے پیش نظراس کی مختیق دند وین کے بعد منظرعام پر دند وین کا ارادہ کیا ہے تا کداسے کوشتہ کما می سے نکال کر مختیق دقد وین کے بعد منظرعام پر لایا جائے ادراس طرح میداہم قلمی کماب نہ صرف ضائع ہونے سے فکا جائے بلکہ علم کی متلاثی آنے والی تسلیل مجمی اس سے استفادہ کر سکیس۔

ابداف ومقاصد (Objectives)

- عربی زبان دادب کے حوالے سے بالعوم ادر علم معطلح مدیث کے حوالے سے بالخسوص ایک

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- اہم اور متنزمصدر ومرجع (Reference Book) کااضا فیکرنا۔
- ۲- عربی ادبیات میں برصغیریاک و معرکے مصر (Contribution) کوا جا گر کرنا۔
  - السر المروضوع يرير مغيرياك ويتديس بوف والطلى كام كاجائزه بيش كرنايد
- ۳- اسموضو گر بوری اسلامی دنیایس بونے والے جھیقی کام کے ساتھ ، برصغیر پاک وہند کے استحق کام کے ساتھ ، برصغیر پاک وہند کے استحق کام کا تقابلی مطالعہ کرنا۔
- ۵۔ علم معطلے الحدیث کے بارے بی ایک قیمتی، نایاب اور غیر مطبوعه دستاویز، جس کے صرف تین قلمی نسخوں کا اب تک سراغ ملا ہے۔ کو تحقیق اور علمی مطالعہ کے بعد علمی دنیا کے سامنے پیش کرنا۔
- وطن عزیز پاکستان کے دیجی مدارس کی نصابی ضروریات کو پورا کرنا، کوتک فن اصطلاحات مدیث ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اوراس قلمی کتاب کامتن (Text) وافل نصاب ہے۔
- 2- برمغیر پاک وہند کی اسلای ومربی لاجرری میں اپنے موضوع پر ایک متند کتاب کا اضافہ کرنا۔
- ۸۔ عربی مخطوطات (Arabic Manuscritps) ایک قیمی علی سرمایہ ہیں، صدیوں سے الا برریوں کے کونوں گوشوں جس محفوظ یہ بیتی دولت مسلمان محققین سے تقاضا کرتی ہے کدوہ کری وظی اور تبذی و وثقافتی استفادہ کے لیے اس علی سرمایہ کی طرف رجوع کریں تا کہ وہ اس محفوظ علی ورشہ کے ذریعے اپنے اسلاف کی علمی ترتی اور گھری پہتی کا اندازہ دگا سیس اور اپنے حاضر کو اپنے شاعمار ماضی کے ساتھ جو زمکیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی ہو نمدوں جس عربی واسلای نمی کلاہوں جس ایم اے اور لی ۔ ایک ۔ ڈی کی سطح پر کام کرنے والے محققین کی توجہ مخلوطات کی تحقیق و تدوین کی طرف مبذول کرائی جائے اور ان نواورات کو محقق و مطالعہ کے ذریعے قابلی فہم اور قابلی مطالعہ بنا کرئی زیدگی وی جائے ، کمبیں ایسا نہ ہوکہ بغداد جس عربی واسلای مخلوطات کے دشن اول ہلاکو خان کے ہاتھ سے کی جانے والا یعلمی ورشاوراسلائی اندلس جس اسکوریال جرج کے پاوریوں کے ہاتھ و نکی جانے والا یعلمی ورشاوراسلائی اندلس جس اسکوریال جرج کے پاوریوں کے ہاتھوں نذر کی جانے والا ایک مول نوریا کی نظر کردی جائے اور آئی ہو نے والی ایک می کا مراز کی سطح کی آئی ہوریا کی نظر کردی جائے والی اندلس کی میں میں اسکوریال جرج کے پاوریوں کے ہاتھوں نذر کی جانے والا میل مول نوریا کی نظر کردی جائے والی اندلس کی قبتی میراث اس فی بزاری Mew کی اندرو کی کا مسلام کے ہاتھوں آئی وردیا کی نظر کردی جائے اور کا میں اندرو کی کا میں اندرو کی کی نظر کردی جائے اور کا میں اندرو کی کی تعلق کی اندرو کی کی نظر کردی جائے وال

المحتن ويدوين كاطريقة كاركا

قلمي كتاب كي تحقيق وتدوين اور مطالعه كاطريقه واسلوب:

(Methodology of Study, Research and Editing)

### (الف):

- ا المحتاب (Manuscript) كَ تَنْ شَحُ (Manuscript)
- ا۔ مختف قلی شخوں کا باہمی تقابل Comparative Study of Different (

  Manuscripts)
- س- نسخہ ام (Original Manuscript) کی عبارت میں واقع ہونے والی تحریف وفقیف (حروف یا نقطوں کی اغلاط) کو درست کرکے حواثی (Footnotes) میں ان کی نشاند ہی کرنا۔
- س مشکل الفاظ کا تلفظ (Pronunciation) اورانبین حرکات دسکنات دگا کرقاتل قبم بینایا \_
  - ۵ قلی کتاب میں فدکو شخصیات وبلاد کا مختصر تعارف کرانا۔
  - ۲\_ قرآنی آیات، احادیث اوراتوال وآثار محابری تر تح (Authentication)
    - ے۔ مشکل اصطلاحات (Terms) کی وضاحت کرنا۔
- (Comments & Academic موضوعات کتاب پرتجره اورعلی استدراک Rectification)
- 9- سمل ترین استفادہ کے لئے کتاب کی فئی فہارس (Technical Indexes) کی تیاری۔
- ۱۰ مصادر ومراجع (Bibliography & References) کی ایک تحقیق ومنصل فهرست کی تیاری\_

اس قلمی کتاب کانام من مسرح نعبه الفکو فی مصطلح اهل الاثو "باوراس کے مؤلف کانام شیخ وجیالدین بن لفراللہ کجراتی ہے جیا کہ اس قلمی نفر کے افتقام پر کا تب نے کتاب اور مؤلف کانام تحریر کیا ہے۔ علاوہ از یں سید عبد الحق صنی نے اپنی کتاب "الشقافة الاسلامیه فی الهند (ص:۱۳۵) اور ڈاکٹر زبیدا حمد نے اپنی کتاب "حربی ادبیات میں پاک وہند کا حصہ " (ص:۲۸۳) اس کتاب اور اس کے مؤلف کاذکر کیا ہے۔ زیر نظر قلمی نسخہ بڑے سائز کے (۱۳۰) صفحات پر مشتل ہے اور بار کید نظ میں مرقوم ہے۔ برصفی پر سطروں کی تعداد تقریباً (۲۳) ہے اور برسطر ۱۹ سے درمیان الفاظ پر مشتل ہے۔

کا تب نے کتاب کے آخر میں اپنانام محمصی بن غلام محمقے ریکیا ہے اور تن کتابت ۱۳۲۱ ھ
ہے۔ نیز کا تب نے وضاحت کی ہے کہ بقائی کتاب اس قدیم آلمی نسخہ سے نقل کی گئی ہے جے بڑے
بڑے علیاء مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کتاب کے دواور آلمی نسخ باکئی پورلا برری اللہ یا (نمبرے مے) اور
رضالا برری رام پوراٹلہ یا (نمبرے ۱۲) میں موجود ہیں اس کتاب کا ان تکن شخوں کے علاوہ کوئی اور خطی
نیز ہارے علم میں نہیں آسکا، اس کی اہمیت وندرت کے چیش نظر اس کی حفاظت اور اشاعت
ضروری ہے۔

### (ج): مؤلف كانتعارف:

علامہ وجیدالدین بن نصراللہ بن عمادالدین جلوی مجراتی ، عربی واسلای علوم وفتون: تغییر، عدید وفقہ ، اصول حدیث ، کلام وعقا کر ، منطق وفلہ خداور عربی زبان وادب کے علوم ، معانی و بیان اور صرف ونحو شن اپنے زبانہ کے ممتاز علماء شن سے متھے۔ ریاست مجرات کے ایک قصبہ (جانیا نیر) میں ۱۹۹ ھیلی بیدا ہوئے۔ ان ونوں ریاست مجرات علوم وفنون کا مرکز اور علماء وفسلاء کا مسکن تھی ۔ علامہ وجیدالدین نے بیٹی پراپنے دور کے بڑے برے بڑے علماء وشیوٹ سے استفادہ کیا، اور تحقیق علوم وفنون میں مہارت عاصل کرنے کے بعد بیس سال سے معمر میں قدر ایس قعلیم کا کام شروع کیا۔ بلکہ اسی عمر میں میدان تھیاء واصول فقہ ، عقا کر، میں میدان تھینے والمول فقہ ، عقا کر، فقہ اصول حدیث واصول فقہ ، عقا کر، میں میدان تھی میں بیان ، اور تح میں متعدد خقیق کی بیس تالیف کیس ۔ سیدعبدالحی حنی نے اپنی کئے۔ نے اپنی کے اسید واصول میں ان ویکو میں متعدد خقیق کی بیس تالیف کیس ۔ سیدعبدالحی حنی نے اپنی کئی نے داخل

ر المحقق ومدوين كاطريقة كار كابول كاعمدور بيت وتعسيم اوران كى فعاحت وبلاغت كى بهت تعريف كى ب میخ وجیدالدین مجراتی میالحین علاء میں سے تھے،اپنے طلبہ پر بہت خرچ کرتے اوران کا بہت خیال رکھتے تھے۔امور دنیا ہے منقطع ہو کرنڈ ریس تعلیم اور ذکر وعبادت میں مشنول رہتے تھے۔ آپ نے ۹۹۸ ھا میں احمدآ باد (محجرات) میں وفات پائی اور و بیں مدفون ہوئے۔ (مزيدا حوال کے ليے: مسبحة العرجان في آثاد هندوستان (۱۱۵–۱۱۷)، حآثر كرام (٢٤٣)ابجد العلوم (٢٢٣-٢٢٣)نزهة المخواطر (٣٨٥/٢) تذكره علمام بند (٥٣٩) عربي ادبيات، زبيداحد ٤٤٨) اعلام (١٢٠/١٣)\_ خا كة تحقيق وتدوين كي تفصيل :(Detailed plan of the Research Project) موضوع مقاله: تقيدي مبطالعه وتدوين قلمي كماب هوح نخبة الفكر ازعلامه جيدالدين مجراتي ٩٩٨م بيغا كداكك مقدماورتين حصول يمشمل ب، جومندرجد فيل بين: مؤلف اورتلى كتاب كاتعارف حصداول: تلمى كماب كم متن كى محقق وقدوين، منبط وهي اوراس برتعليقات حصدوم: اختتأم محتيق وتدوين اورفي فهارس حصيهوم: بيمقدمددرج ذيل موضوعات رمشمل بوكا: مقدمه: كلمارة بشكر ☆ موضوع كاتعارف واجميت ☆ موضوع کے انتخاب کے اسباب ☆ اغراض ومقاصد ☆ مححقيق وتدوين كالمنج واسلوب ☆ وسأكل تحتيق اورمصادرو بآخذ كاجائزه ☆ حصهاول: معركف اورقلمي كتاب كاتعارف (الف) مؤلف كانعارف

فقيق وتدوين كالحريقة كار مؤلف كانام وتسب خاعمان وقبيله ☆ تعليم وتربيت الخلب علم کے لئتے اسفار ورحلات اساتذ وشيوخ تلاغه ومعاصرين تالیفات اورعلی کارناہے علمى دنيايس مقام دمرننيه ☆ وفاست ومرفن قلمی کماب کے بیانات وکوا کف کا تعارف قلمى كماب كركوا كف اس كاخداور جم منخات كى تعدا دوسطور ☆ قلمی کتاب کےمعما درومرا جع ،رموز واشارات اورا مطلا حات کی تفصیل ☆ كتاب سيحكمي ننخول كي تعداداوران كاتعارف ☆ قلى كتاب كالتقيدي مطالعة اورخصائص (ii) مؤلف كالمريقة تأليف اوراسلوب تحرر ☆ مؤلف کے اسلوب تحریر برنقافتی د تہذیبی پس منظر کے اثرات ☆ موضوع برمؤ لف كي مهارت اورگران قدر آراء ونظريات 公 مؤلف کے ذکر کردہ مباحث پرایک سرسری نظر ☆ موضوع يدمتعلقه سابقه تاليفات اوربعدي تاليفات كاحائزه ☆ ديمركتب مين قلمي نسخه كاعلمي مقام ومرتبه ☆. مؤلف کے مصاور وما خذ (References & Sources) محلیل وتقیدی ☆ مائزه

محقیق د تد وین کا طریقه کار کی است

تصدووم

قلی کتاب کے متن کی تحقیق وقد وین، منبط وقع اور اس پر تعلیقات وحواثی مربعة تحقیق تعلیم تعلیق مین ما میں

ومدوين اورهي وتعلق درج ذيل موكار

(Text Correction) ない

(Comparative Study) مختلف شخول کا باجمی نقابل

(Authentication) قرآنی آیات وا مادیث کی تر تک

🖈 مشكل الفاظ ومفردات اورا مطلاحات (Terms) كي تومنيح

(Academic Rectification) مؤلف کی آراء برعلمی استدرا کات

مصادروماً خذگ تخ تا (Authentication of References)

حصه سوم: اختباً متحقیق و تدوین

(أ) خلاصه بحث وتحقیق اور نبارنج

(ب) قى نيارس

🖈 قرآنی آیات کی فہرست

ا ما دیث نبوی اور آثار صحابه کی فهرست

🖈 🕟 شخفیات و بلا د کی فہرست

ا مطلاحات کی فہرست

لا مصادرومراجع كي فهرست

🖈 موضوعات كى فېرست

|                         | •                      |                          |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 445                     | - C 6                  | هم المحتين ويدوين كاطريق |
| مطلامات كالمحاق         | ع بی،اردواورانگریزیا   | 19:2                     |
| Testing ·               | T زمانتق               | اختبار -                 |
| Abbreviation            | مخفف                   | اختصار                   |
| Topic selection         | امتخاب موضوح           | اشتيار الموضوع           |
| Questionnaire           | سوالتامه               | استبيان                  |
| Opinionnaire            | استعواب رائے           | استطلاع الرأي            |
| Originality             | املیت 💮                | أصالة                    |
| Paraphrasing/Redrafting | ايخ القاظ بيس وْ حالنا | إعادة صياغة              |
| Quotation               | عبارت تمثل كرنا        | اقتياس                   |
| Academic honesty        | على ويانتداري          | أمانة علمية              |
| Plagiarism              | سرقدا چاری             | انتحال                   |
| Researcher              | معتق                   | باحث                     |
| Co-researcher           | معاون محتق             | باحث مشارك               |
| Research                | معخين                  | يخث                      |
| Statistical research    | شارياتي محقيق          | يحث إحصالي               |
| Historical research     | تاريخي مختين           | بحث تاريخي               |
| Experimental research   | تبرياتي محقين          | بحث تجريبي               |
| Analytical research     | تجزياتي معحتين         | بحث تحليلي               |
| Co-relational research  | ترابعي فختيق           | بحث ترابطي               |
| Applied research        | اطلاتي مختيق           | يبحث تطبيقي              |
| Evaluative research     | بمحييى لمحقيق          | بحث تقييمي               |
| Causal research         | سبى عمين               | يحث سببي                 |
| Term paper              | KeCT                   | ىحث قصلى                 |

Survey research
Team research

| 446                      | () \K:                     | حرر کی محیق و مدوین کا طرید |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Comparative research     | تقالمي مختين               | يحث مقارن                   |
| Library research         | لابسريري محتيق             | بحث مكتبي                   |
| Single research          | انغرادي مختين              | ببحث منفرد                  |
| Field research           | ميداني مختيق               | بحث ميداني                  |
| Result research          | حاصلاتي محتين              | بحث نتيجي                   |
| Theoretical research     | . نظرياتي محقيق            | بحث نظري                    |
| Descriptive research     | بيان <i>يا وم</i> غى محقيق | بحث وصفي                    |
| Title card               | منوان كارد                 | يطاقة العنوان               |
| Author card              | مؤلف كارؤ                  | بطاقة المؤلف                |
| Reference card           | ريغرنس كارد                | يطاقة المرجع                |
| Note card                | تو شاکار ڈ                 | بطاقة الملاحظة              |
| Subject card             | موضوع كارذ                 | بطاقة الموضوع               |
| Date of publication      | تاریخ اشاعت                | تاريخ النشر                 |
| Experiment               | - J.                       | تجربة                       |
| Specification of sources | معرا وركافخين              | تحديد المصادر               |
| Topic limitation         | موضوع كالعين اتحديد        | تحديد الموضوع               |
| Editing                  | تقرومين                    | لحقيق                       |
| Draft revision           | مسوده برنظرناتي            | تدقيق المسودة               |
| Library facilities       | لا تبريري موليات           | تسهيلات مكتبية              |
| Card classification      | كاردزى درجه بندي           | تصنيف البطاقات              |
| Dewey decimal            | ويوی احشاری ورجه           | تصنيف ديوي العشري           |
| ciassification           | یندی                       |                             |
| Congress-Library         | کا محریس لامبرری کی        | تصنيف مكتبة الكونفرس        |
| Classification           | درجه بندي                  |                             |
| Hypothesis modification  | مفرد ہے کی تبدیلی          | تعديل الفرمنية              |
| Preface                  | ميش لفظ<br>ميش لفظ         | تقديم                       |
| , 10,000                 |                            |                             |

| 447                   | (F) (S)                                      | چیق و تدوین کا طر |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Research evaluation   | معتنق کی جانچ پر تال<br>معتنق کی جانچ پر تال | تقييم البحث       |
| Paragraphs coherence  | منسق فقرات<br>منسق فقرات                     | تعامسك الفقوات    |
| Documentation         | حواله بندي                                   | توثيق             |
| Illustrations         | رموز واشارات                                 | توضيحات           |
| Table                 | فبرست                                        | جدول -            |
| Newspaper             | اخبار                                        | جريدة             |
| Data collection       | موادکی جمع آوری                              | جمع اليهانات      |
| Copyright             | حق طياعت                                     | حق العلبع         |
| Self-experience       | ذاتی تجربه                                   | خيرة ذائية        |
| Abstract/ Summary     | خلامر/تلخيص                                  | خلاصة             |
| Case-study            | مطالعه احوال/فحقيق حال                       | دراسة الحالة      |
| Periodical            | سه ای وششهای                                 | دورية             |
| Ph.D. dissertation    | پيانگ_ڈی کامقالہ                             | رسالة الدكتوراة   |
| M.A. thesis           | ايم_اسكامقاله                                | رسالة الماجستير   |
| Call number           | كالنمبر                                      | رقم الاستدعاء     |
| Classification number | درجه بندى تمبر                               | رقم التصنيف       |
| Author number         | مؤلف نمبر                                    | رقم البولف        |
| Library hours         | لابحرمرى اوقات                               | مساعات المكتبة    |
| Biography             | حالات زعرگی                                  | سيرة حياة         |
| Autobiography         | سوائح عمری                                   | سيرة حياة ذاتية   |
| Magazine              | مجله                                         | صحيفة             |
| Title page            | سرورق                                        | صفحة العنوان      |
| Edition               | الحيص                                        | طبعة              |
| Enlarged edition      | اضافه شده طبعه                               | طبعة مزيدة        |
| Revised edition       | نظرتانی شده طبعه                             | طبعة منقحة        |
| Quotation mark        | علامت اقتباس                                 | سرعلامة تنصيص     |

| 448                  | يد کار 🏈                    | هجري محيق ديد وين كاطر |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Title                | عنوان                       | عنوان 🔒 💮              |
| Random sample        | غيرارا دى مونه              | عينة عشواتية           |
| Stratified sample    | طبقاتي فمونه                | عينة طبقية             |
| Group sample         | مجموعاتي نمونه              | عينة فتوية             |
| Double sample        | ووبراتمونه                  | عينة مزدوجة            |
| Systematic sample    | منظمتمونه                   | عينة منتظمة            |
| External cover       | بيروني غلاف                 | غلاف حارجي             |
| Hypothesis           | مغروضه                      | فرضية                  |
| Index                | : فهرست/انثاری <sub>ه</sub> | فهرس                   |
| Cards index          | - کارڈ زفہرست               | فهوس البطاقات          |
| Computerized index   | كمپيوٹرا تز ڈ فهرست         | فهرس حاسوبي 🔌          |
| Title index          | فمرست عوان                  | فهرس العنوان           |
| Author index         | فهرست وكف                   | فهرس المؤلف            |
| United index         | متحده فهرست                 | فهوس موحد              |
| Subject index        | فهرست موضوعات               | فهوس الموضوع           |
| List of contents     | فهرست منددجات               | قائمة المحتويات        |
| Bibliography         | کنابیات/فهرست مافذ          | قائمة المراجع          |
| Reading hall         | پڑھنے والا ہال              | أاعة المطالمة          |
| Selective reading    | امتخا في مطالعه             | قرائة التقائية         |
| Year book            | سالاند كماب                 | كتاب سنوي              |
| Reserved book        | محفوظ كتاب                  | كتاب محجوز             |
| Author               | مؤلف                        | مولف                   |
| Co-author            | معاون مؤلف                  | مؤلف مشارك             |
| Translator           | تريمان                      | متوجم ً                |
| Magazine             | مجلّه/ميكزين                | مجلة                   |
| Specialized magazine | خاص بحآب                    | مجلة متحصصة            |
|                      |                             |                        |

| 449                      |                          | هر المستحقيق وقد وين كالمريقة كار |   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
|                          |                          |                                   |   |
| Volume                   | ملد <i>اج</i> م          | مجلد                              |   |
| Editor                   | ' مدوّل                  | محقق                              |   |
| Reference                | مأخذ                     | مرجع                              |   |
| Draft                    | مسوده<br>م               | مسودة                             |   |
| Supervisor               | محران                    | مشوف                              |   |
| Research Proposal        | منصوبا فاكتفيق           | مشروع البحث                       |   |
| Ready-data sources       | تيارشده مواد كےمصادر     | مصادر البيانات الجاهزة            |   |
| Initiated-data sources   | خوونتار كروه مواد كمصادر | مصادر البيانات المستحدثة          |   |
| Source                   | <i>ذر</i> لچه            | مصدر                              |   |
| Pamphlet                 | سنابچه                   | مطوية                             |   |
| Data processing          | موادكوز رعمل لانا        | معالجة البيانات                   |   |
| General dictionary       | عام نخت                  | معجم عام                          |   |
| Specialized dictionary   | خاص لغث                  | معجم متخصص                        |   |
| Interviewer              | انتو و ہو کرنے والا      | مقابل                             |   |
| Interview                | انثروبع                  | مقابلة                            |   |
| Introduction             | مقدمه/ ثغارف             | مقدمة                             |   |
| Place of publication     | مغام اشاحت               | مكان النشر                        |   |
| Observation              | مشابده                   | ملاحظة (مراقبة)                   |   |
| Note                     | ' لوث                    | ملاحظة                            |   |
| Footnote                 | بادرتي                   | ملاحظة هامشية                     |   |
| Appendix                 | تغيمه                    | ملحق                              |   |
| General encyclopedia     | عام انسائيكو پيڈيا       | موسوعة عامة                       |   |
| Specialized encyclopedia | خاص انسائيكو پيڈيا       | موسوعة متخصصة                     |   |
| Topic/ subject           | موضوع /عنوان             | الموضوع                           |   |
| Publisher                | ناثر                     | لاشو                              |   |
| Final copy               | حتى وآ فرى كا بي         | نسخة نهائية السخة                 | _ |
|                          |                          |                                   |   |

Text

Borrowing regulations

نظام الاستعارة اومار لين كوائين Classification system

المام التصنيف ورجبتر كانظام التصنيف ورجبتر كانظام التصنيف والمبترك كانظام التوثيق وحدة الفقرات وصدت تقرات وحدة الفقرات وصدت تقرات وحدة الفقرات وحدة الفقرات وحدة الفقرات وحدت تقرات وحدة الفقرات وحدت التعرات وحدت التعرات وحدت التعرات وحدة الفقرات وحدة الفقرات وحدت التعرات وحدة النفرات وحدة التعرات وحدة التعرات



### عربی کتب:

- 1. إبراهيم، عبدالوهاب (الدكتور). كتسابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية. حده: دار الشروق، ١٩٨٦م.
- ٢- بدر، أحمد (الدكتور). أصول البحث العلمي ومناهجه. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٩م.
  - ٣- بدوي، عبدالرحمان (الدكتور). مناهج البحث العلمي. الكويت: وكالة المطبوعات، ١٦٩ ١م.
  - ٤ برحستراسر. اصول نقد النصوص ونشر الكتب. الرياض: دار المريخ،
     ١٩٨٢م.
- الحديدي، سيد. أضواء على البحث العلمي. حلب: دار القلم العربي،
   ١٩٩٣م.
- ٦- حمودي، نورى (الدكتور) والعاني، سامي مكي (الدكتور). منهج تحقيق النصوص ونشرها. بغداد: حامعة بغداد، ١٩٧٥م.
- ٧ . الخشت، محمد عثمان. فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الحامعية. القاهرة: مكتبة ابن سينا، ٩٩٠.
- ٨ عصير، عبدالفتاح. دليل الباحثين في شرح عطوات إعداد البحث.
   الرياض: معهد الإدارة العامة، ١٩٧٤م.
- ٩. حفاجي، محمد عبد المنعم وشرف، عبد العزيز. كيف تكتب بحثا حامعياً. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٨٥م.
- ٠١٠ المخولي، محمد على (الدكتور). كيف تكتب بحثا. ط. ١، الأردن: دار المخولي، محمد على (الدكتور). المخولي، الفلاح للنشر والتوزيع، ١٩٩٦م.
- 11. ساعاتي، أمين (الدكتور). تبسيط كتابة البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماحستير وحتى الدكتوراه. ط. ١، مصر الحديدة: المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية، ١٩٩١م.

- ١٢ سلطان، حنان عيسى (الدكتور) والعبيدي، غانم سعيد الشريف (الدكتور). أساسيات البحث العلمي ببن النظرية والتطبيق. الرياص: دار العلوم، ١٩٨٤م.
- 17 شلبي، أحمد (الدكتور). كيف تكتب بحثاً أو رسالة. ط. ٢٤، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٧م.
- 12\_ الصباب، أحمد. الأسلوب العلمي في البحث. حدة: دار عكاظ للطباعة والنشر، ١٩٨٠م.
- ١٥ ضيف، شوقي (الدكتور). البحث الأدبي طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره. ط.٧٠ القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٦م.
- 17 ظاهر، أحمد حلمال الدين (الدكتور) وزياده، محمد (الدكتور). البحث العلمي الحديث. عمان (الأردن): دار الفكر، ١٩٨٤م.
  - ١٧ \_ ظلام، سعد. مناهج البحث الأدبي. القاهرة: مطبعة الأمانة، ١٩٧٦.
- ١٨ .. عاقل، فاحر (الدكتور). أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. ط.٣،
   بيروت: دار العلم للملايين، ٩٨٨ م.
- ١٩ عبد أسعيد، محمد توهيل فايز (الدكتور). كيف تكتب بحثاً وكيف تفهم أسس البحث العلمي. ط. ١، الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٨م.
- · ۲- عبيدات، ذوقان (الدكتور) وآخرون. البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبه. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، ١٩٩٧م.
- ٢١ عمر، محمد ريان (الدكتور). البحث العلمي مناهمه وتقنياته. حده: دار الشروق، ٩٨٧ م.
- ٢٢ العمروي، عمر بن غرامة. أيسر الوسائل في كتابة البحوث والرسائل.
   ط. ٢، الرياض: عالم الكتب، ١٩٨٨م.
- ٢٣ عميره، عبدالرحمن. أضواء على البحث والمصادر. بيروت: دار الحيل، 1919 م.
- ٢٤ عنداية، غازي (الدكتور). إعداد البحث العلمي ليسانس، ماحستير، دكتوراه. الإسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة، ١٩٨٠م.

- ٢٠ فوده، حليمي محمد (الدكتور) وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور).
   المرشد في كتابة الأبحاث. ط. ٦، حده: دار الشروق، ٩٩٢ م.
- ٢٦ القاسمي، محمد حمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ط. ٢، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦١م.
- ٢٧\_ القاضي، يوسف مصطفى (الدكتور). مناهج البحوث وكتابتها. الرياض: دار المريخ، ١٩٨٤م.
- ٢٨ قند بلحي، عامر إبراهيم. البحث العلمي: دليل الطالب في الكتابة
   والمكتبة والبحث. بغداد: الحامعة المستنصرية، ١٩٧٩م.
- ٢٩ الكندري، عبدالله عبدالرحمن (الدكتور) وعبدالدائم، محمد أحمد
   (الدكتور). مدخل إلى مناهج البحث العلمى في التربية والعلوم الإنسانية.
   ط. ١، الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٣م.
- . ٣٠ المرعشلي، يوسف (الدكتور). أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المعطوطات. بيروت، لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م.
- ٣١. المنحد، صلاح الدين. قواعد تحقيق النصوص. القاهرة: مطبعة مصر، 1900.
- ٣٢ نافع، غريب عبد المحيد. الضياء في قواعد الترقيم والإملاء. القاهرة: مكتبة الأزهر، ١٩٨١م:
- ٣٣\_ نعش، محمد. كيف تكتب بحث أو تُحقّق نصا. ط. ٢ ، القاهرة ، ١٩٨٣م.
- ٣٤ الهادي، محمد محمد (الدكتور). أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، ١٩٩٥م.
- مارون، محمد عبدالسلام. تحقيق النصوص ونشرها ط. ٢، القاهرة: موسسة الحلبي وشركاه، ١٤١٥ و ط. ٥، القاهرة: مكتبة السنة، ١٤١٠هـ.
- ٣٦ الهواري، سيد الدكتور). دليل الساحثين في كتبابة التقارير ورسائل الماحسير والدكتوراه. ط. ٢، القاهرة: مكتبة عين شمس، ١٩٨٠م.



٣١ يعقوب، أميل (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. لبنان: جروس برس، ١٩٨٦م.

### اردو کتب:

- تيم كالثميري. اد في تحقيق كامول اسلام آباد مقتدره قوى زبان ١٩٨١م.
- ۲- رضوی، جمیل احمد الا برری سائنس اور اصول مختیق. اسلام آباد: مقدره قوی
  - سا سلطان بخش ( و اكثر ). اردويس اصول تحقيق اسلام آباد: مقترره توى زبان، ١٩٨٧ء.
    - ٣- محيان چند ( دُاكثر ) محقيق كافن اسلام آباد: مقتدره قوى زبان،١٩٨٦م.
- ۵ محمد عارف (پروفیسر). محقیق مقاله نگاری لا مور: اداره تالیف وترجمه پنجاب یونیورش ،

### انگریزی کتب:

- 1- Berry, Ralph. How to write a research paper. Oxford Pergamon press, 1986.
- 2- Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 6th ed. Modern Language Association of America, 1985.
- 3- Hanser, T L. and Gray lee. Writing the Research and Term Paper. New York: Dell Publishing Co, 1991.
- 4- Hillway, Tyrus. Introduction to Research. Boston: Houghton Mifflin Co. 1964.
- 5- Lester, J D. Writing Research Paper. New York: Harper Collins, 1993.
- 6- Turabian Kate, L. A Manual for Writers of Term papers,
  Theses and Dissertations. Chicago: the University of
  Chicago, 1967.

| 456     | مختیق و مدّ وین کاطریقه کار ح                                     | 3>  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <u></u> | مرنی (أبدوترجم مجى وستیاب، مطبوعة زاد بك دي، أردوبازارلا مور      |     |
|         | تدريس اللغة العربية (زيرتبيت اساتذم ك لي)                         | -16 |
|         | مربی (أردور جمد محی دستیاب ب) مطبوعة زاد بک زيو، أردوباز ارلا مور | ı   |
|         | دراسة و تحقيق شرح قصيده البودة للجنابي                            | -17 |
| 0       | مربي مطبوصا زاد يك ويو، أردد بإزار لا مور                         |     |
|         | Selections from Arabic Poetry & Prose                             | -18 |
|         | مطوحة زادبك فيح أرددبازارلابور                                    |     |
|         | duction to Ambie Language and Literature                          | -19 |

- An Introduction to Arabic Language and Literature -19 مطبوعاً وأوبك في مأوعاً وأوبك المعارض المارونيا والايور
- 20- اليد أن الخل (از توفيق الحكيم) مرفئ تن مناهنات الدوة مرتمة يك مطالعة زاد كية إبداء
- 21- انا القاتل (از محمود تيمور) مربئ تن ثم مناهات أنوتر مرتقيق مطاعدة زاد كم فيها الم
  - 22- اشواك (از سبير قطب ) مرئ تن ثم ماقعات مكدة جديثة يدى مطاعدة زاد بك ديدا مد
- 23- اللكوى (از مصطفى لطفى) مرفى تن مناتعات مأدوة مريخ يدك مطالع أزاد كد إيداد بد
- 24- ففس كويمه ( أو يوسف السباعي) عرفي من مناقفات أردور مدينة يرى مطالعة زاد بك وي
- 25- قصص النبين المجزء الوابع (از ابوالحسن ندوى) مرفياتن مماتفات، آزاد بداي
  - 26- ایتدائی مربی گراتمر (مینی د پلومه کودس آف اسلا کم ایتوکیش) با درن انشیشیوت آف افغار ملکس ، اسلام آباد
  - 27- أصواء على تعليم الملغة العربية في باكستان (بناب يتدرث) م في
    - 28- الزاد المطلوب بعضريج احاديث كشف المحجوب مطوعة إبادة ف الاجورالدو
  - 29- پاکستان کی علاماتی زبانون کا اسلامی اوب آردد (ملبوعد الله ادب اسلامی پاکستان)
    - 30- مُحَقَّق ومدقان أرووتر جمد كشف المحجوب ميشاؤي في في في في الم
      - 31- هداية المريدين وارشاد السالكين

(أردور جمد المغوظات معرت موى ياك شهيدر حتدالله عليه اداره صوت بادى اوكاره)

# آزاد بك وي

9- جلال الدين ٹرسٹ بلڈنگ، چوک اُردو بازار، لامور (پاکتان) 042-37248127-37120106 لمنے کا پنة



In Arabic, Islamic Studies and Social Sciences



Chairman Arabic Department Punjab University, Lahore



AZAD BOOK DEPOT

URDU BAZAR, LAHORE. (PAKISTAN) Ph: 042-37248127, 37120106